

www.KitaboSunnat.com



### بسرانهاارجمالح

### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

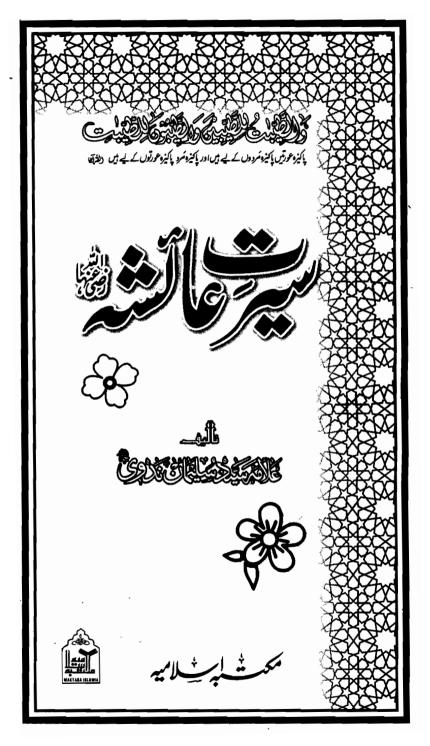



البور المقابل رحان كاركيك غزني سريث اردوبازار فون: 7244973-042

فَيْصَلَ ابَادَ كَا بِيرِون امِين لِوُر بازار كوتوالي رفره فوك: 041-2631204

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## فىلارست

| صفحةبر | عنوان                                        | صفحتمبر | عنوان                                           |  |  |
|--------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--|--|
|        | آنخضرت مَثَالِثَهُمُ كَا حَضرت عَاكَشُهُ كُو | 11      | علامه سيدسليمان ندوى اورسيرت عاكشة              |  |  |
| 36     | تهذيب اورسليقه كى باتين سكهانا               | 15      | ديباچه                                          |  |  |
| 39     | خانه داري                                    | 16      | تمہيد                                           |  |  |
| 39     | گھر کا نقشہ                                  | 16      | سيرت عا كشه كي الجميت                           |  |  |
| 40     | ا<br>ا ثاث البيت                             | 17      | ا ماخذ<br>                                      |  |  |
| 40     | فقروفا قبه                                   | 18 .    | انتساب                                          |  |  |
| 41     | این ہاتھ سے پکانا                            |         | ابتدائی حالات                                   |  |  |
| 41     | نظم وآمدنی وصرف                              | 19      | (ازولادت تاازدواج)                              |  |  |
| 42     | معاشرت ِاز دوا جی                            | 19      | نام ونسب وخاندان                                |  |  |
|        | · ·                                          | 20      | ولادت                                           |  |  |
| 42     | اسلام ورغورت<br>سرخین بزارشناس را را سریت    | 21      | بجيبن                                           |  |  |
| 42     | آنخضرت مَالْقُيْغُ كابرتاؤ بيويوں كےساتھ     | 23      | (شادی                                           |  |  |
| 43     | بیوی سے محبت<br>شد                           | 27      | ا هجرت<br>اخصة                                  |  |  |
| 44     | شو ہر ہے محبت                                | 28      | ار <i>حق</i> تی<br>ایران به سرین                |  |  |
| 44     | بوی کی مدارات                                | 30      | جادلیات کی رسموں کومٹا نا<br>ت                  |  |  |
| 49     | ول بہلانا                                    | 31      | 📗 / تعلیم وتربیت                                |  |  |
| -51    | ساتھ کھانا                                   | 32      | عرب مير كرنوشت وخوا ندكا حال                    |  |  |
| 51     | سفرمین همرایی                                | 32      | اباب نے تعلیم حاصل کرنا                         |  |  |
| 52     | ساتھ دوڑانا                                  | 32      | شوہر سے علیم حاصل کرنا                          |  |  |
| 52     | نازوانداز .                                  | 33      | ا لکصنا پڑھنا<br>آخریں                          |  |  |
| 55     | خدمت گزاری                                   | 33      | ل تعلیم کا طریقه<br>امحا                        |  |  |
| 55     | اطاعت اوراحکام کی پیروی                      | 33      | المحلس درسِ نبوی سے استفادہ<br>اسرخ میلائنا عما |  |  |
| 57     | بالهمى مذهبى زندگى                           | 33      | آ تخضرت منافظيم سے ملی سوالات                   |  |  |

| عنوان صغینبر  الکری الاش میں تاخیر  الکری الاس میں تاخیر  الکری الکری الاس میں تاخیر  الکری الکری الاس میں تاخیر  الکری الکری الاس میں تاخیر کا کہ اللہ الاس میں تو ایس میں تو ایس کے ساتھ میں الکری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ <b>#</b> | 4 8 4 4      |         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| و کنوں کے ساتھ برتاؤ کو اللہ کا روا گیا اور دھزت عائش کی تنہائی اور دھزت عائش کی شرارتی اور تنہائی تنہائی کی تنہائی ک  | صفحةبر     | عنوان        | صفحتمبر | عنوان                                 |
| حضرت عائش کی شرارتی اورتها الورتها   | 76         |              | 58      | گھر میں فرائضِ نبوت                   |
| المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة عل  | 76         |              | 60      | سو کنوں کے ساتھ برتاؤ                 |
| المن المنافقية من كالمنافقية من كالمنافقية من كالمنافقية من كالمنافقية من كالمنافقية    | 77         | ,            | 61      | حضرت عا ئشة گی سوئنیں                 |
| المراب   | 78         |              | 61      | حفرت فدیجہ کے ساتھ                    |
| العند المسلم ا  |            | _ ,          | 61      | حصرت سودةً كبساته                     |
| المرسائة ا  | 78         | .*           | 62      | حفرت هصه کے ساتھ                      |
| العداد المنافقين كي رويد علاقة المنافقين كي رويد علاقة المنافقين كي رويد علاقة المنافقين كي رويد علاقة المنافقين كي رويد المنافقين كي كورون أن منافقين كي كورون أن    | 78         |              | 62      | حضرت امسلمه کے ساتھ                   |
| حضرت ام حبيب على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ' '          | 63      | حفرت جورية كے ساتھ                    |
| المن المنافقين كي ريشدوا نيال الور المنافقين كي ريشدوا نيال الور المنافقين كي ريشدوا نيال الور المنافقين كي ما والقعد المنافقين كي ريشدوا نيال الور المنافقين كي منافقين كي ريشدوا نيال الور المنافقين كي منافقين كي منافي كي كي منافي كي كي منافي كي كي منافي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79         | . •          | 65      | حضرت زینب کے ساتھ                     |
| المنتجا ورغاطر واليات معتباتها المنتجا المنتجا المنتجا ورغاطرت والتعالى المنتجا ورغاطر واليات المنتجا والمنتجا و |            |              | 65      | حضرت ام حبيبة كے ساتھ                 |
| المنته اور خلار واليات المنته الله المنته ا |            | • • • •      | 65      | حضرت میمونڈ کے ساتھ                   |
| السازش عائش کا جواب الله الله کا جواب الله کا حواج کا جواب الله کا حواج کا جواب الله کا حواج کا جواب کا جواج کا حواج کا جواج کا کا جواج کا جواج کا جواج کا جواج کا جواج کا کا جواج کا کا جواج کا کا کا جواج کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80         |              | 66      | حفرت صفيه "كے ساتھ                    |
| ال سازش مے منافقین کے مقاصد اللہ ہوری اللہ ہوری مقاصد اللہ ہوری علاقات کے مقاصد اللہ ہوری کے مقاصد |            |              | 67      | مشتبهاورغلط روايات                    |
| 80 ازول برائت الموسطان مين منافقين كي كرائت الموسطان مين كرائت الموسطان مين كرائت الموسطان مين كي كرائت الموسطان مين كرائت  |            |              | 71      | سوتیلی اولا د کے ساتھ برتاؤ           |
| عضرت نامنت المحتلات  |            | 1            | 71      | سوتیلی اولا دیں                       |
| المنطقة على المنطقة على المنطقة المنط |            |              | 71      | حضرت زيب                              |
| الفلااور مشتبر وایات الله الفلاور مشتبر وایات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 71      | حضرت فاطمه یکساتھ برتاؤ               |
| واقعهُ ا فَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | 1 ' '        | 73      | غلط اور مشتبه روايات                  |
| من فقین کی ریشه دوانیاں اور سمازشیں 75 تحریم کا واقعہ 75 فقین کی ریشہ دوانیاں اور سمازشیں 75 از الدیمشکوک 89 از الدیمشکوک 91 واقعہ 91 اور شرارتیں 75 تخیم کا واقعہ 93 تخیم کا واقعہ 93 تخیم کا واقعہ 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86         | l " " '      | 74      | واقعهُ ا فك                           |
| غزوهٔ نی مصطلق میں منافقین کی کثرت<br>ازالهٔ شکوک<br>191 میں منافقین کی کثرت<br>192 میں منافقین کی کثرت<br>193 میں منافقین کی کثرت<br>193 میں منافقین کی کثرت<br>193 میں منافقین کی کثرت<br>194 میں منافقین کی کثرت<br>195 میں منافقین کی کثرت<br>197 میں منافقین کی کثرت<br>198 میں منافقین کی کثرت<br>198 میں منافقین کی کثرت<br>198 میں منافقین کی کثرت<br>199 میں منافقین کی کہ منافقین کی کہ منافق کی کہ کہ منافق کی کہ منافق کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | l ' '        | 75      | ا با                                  |
| ارائه سوت<br>191   ایلاء کا واقعہ<br>193   تخیہ کا اوقہ<br>284   تخیہ کا تشش کی ہم سفری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | · · ·        |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| الملاء فواقعه الملاء فواقعه مرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | · ·          | 75      |                                       |
| 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Ĭ            |         | 1 ' '                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93         | حيير كاوافعه |         | سفرمیں ہار کا گم ہونا                 |

| - 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 | فگر ست |  |
|-----------------------------------------|--------|--|
|                                         |        |  |

| صفحتبر | عنوان                                     | صفحةبر | عنوان                                       |
|--------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 103    | مديبنه كامحاصره                           | 94     | بیوگی (۱۱ ہجری)                             |
| 104    | حضرت عا ئشقگاا پنے بھائی محمد کو سمجھا نا | 94     | آ تخضرت مَالِيَّيْلِمْ كِمرض كا آغاز        |
| 104    | حضرت عائشة كاسفرحج                        |        | حضرت عائشة كے حجرہ ميں آناوراس كا           |
| 104    | حضرت عثمان کی شہادت                       |        | ا سب                                        |
| 104    | حضرت عا ئشةٌ کی روش                       | 94     | حضرت ابوبکر "کی امامت کا واقعه              |
| 105    | حضرت علیؓ کاعہد                           |        | حضرت عائشة کی گود میں سرر کھے ہوئے          |
|        | کبار صحابةً کا حضرت عثمانٌ کی شهادت       | 96     | آ تخضرت مَا يُنْزِمُ كاوفات يانا            |
|        | کے متعلق اضطراب اور حضرت عا کنشہؓ         | 96     | حضرت عا ئشة كاحجره مدفن نبوى بنا            |
| 106    | سے مشور ہ                                 |        | امبات المؤمنین کے لیے نکاح ٹانی             |
| 107    | دعوت إصلاح                                | 96     | کی ممانعت اوراس کے اسرار                    |
| 107    | مسلمان عورت کے فرائض                      | 98     | عام حالات.                                  |
| 107    | حضرت عائشة قوى دل تھيں                    | 98     | عہدِ صدیقی                                  |
|        | حفزت عا ئشہ کی فوج کے ساتھ بھرہ کی        | 98     | وراثت کے جھگڑ ہے                            |
| 108    | سمت روا نگی                               | 99     | واغ بے پدری                                 |
| 108    | بنواميدكا مادة فاسد                       |        | وفات کے وقت حضرت ابو بکڑ کی                 |
| 109    | نهرحواُباورايك بيشين گوئی                 | 99     | حضرت عا ئشٹے گفتگو                          |
| 110    | مسلمانان كوفه كى كيفيت                    | 99     | عبد فاروتی ش                                |
| 110    | بقره میں حضرت عا کنشہ کی تقریر            | 400    | حضرت عمرٌ کا سلوک حضرت عا کشہؓ کے  <br>ساتھ |
|        | والى بصره كى ناعاقبت اندلىثى اورمسجد ميس  | 100    | ا سا تھ<br>حضرت فاروق ؓ کی وفات اور حضرت    |
| 111    | تقريري                                    | 100    | عائشهٔ کاایار<br>عائشهٔ کاایار              |
| 112    | اضطراب اور هيجان                          | 100    | ع سنه ۱ بیار<br>[ حضرت عثمان ً کاعبد        |
| 112    | مجمع میں حضرت عا کشہ کی تقر ریہ           | 102    | اسلام میں فتنہ کا آغاز اور اس کے اسباب      |
| 114    | فريقين ميں چھيڑ جھاڑ                      | 103    | ابن سبا کی جماعت کا پیدا ہونا               |
|        | مخالفین کاحملها ورحضرت عا ئشیگی           | 103    | کوفہ،بصرہ اورمصرکے باغیوں کی سازش           |

| <₩     | 6 8 4 4 5 7 6                        |         | في في الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                               | صفحتمبر | مضامین                                                          |
| 129    | حضرت اميرمعاوية أورحضرت عاكثة        | 115     | فہمائش                                                          |
|        | خوارج کے متعلق حضرت عا نُشةٌ         | 115     | فريقين كالمجھوته                                                |
| 129    | کی رائے                              | 116     | پيراختلا فات                                                    |
| 129    | يزيدكي بيعت كاواقعه                  |         | حضرت عا ئشھا بھرہ پر قبضہ اور امرائے                            |
| 130    | امام حسنٌ کی تدفین کاواقعه           | 117     | کوفہ کے نام خط                                                  |
| 132    | وفات                                 | 118     | جگ جمل                                                          |
| 133    | متروكات                              | 119     | میدان جنگ کامنظر                                                |
| 134    | متنبنى ليزا                          | 120     | مصالحت                                                          |
| 135    | حليهاورلباس                          | 120     | بنواميداور فرقه سبائيه كاباجم شبخون مارنا                       |
| 135    | اخلاق وعادات                         | 120     | شب میں ناوا قفیت کی وجہ سے جنگ کا آغاز                          |
| 136    | تناعت ببندی                          | 120     | حضرت عائشة كامصالحت كے ليے آنا                                  |
| 136    | ہم جنسوں کی امداد                    |         | ی<br>حضرت علیؓ کی گفتگو اور حضرت طلحه اور                       |
| 137    | شو ہر کی اطاعت                       | 120     | حضرت زبیر کی علیحدگی اور شہادت                                  |
| 137    | غیبت اور بدگوئی سے احتراز            |         | حضرت عائشةٌ كامسلمانوں كوقر آن كا                               |
| 138    | احسان نه لینا<br>ب                   | 121     | واسطه دينا                                                      |
| 138    | خودستائی سے پر ہیز                   |         | سبائیوں کا حضرت عائشٌ برحملہ اور بنو<br>ا                       |
| 138    | خودداری                              |         | ہ بید کی دلا دری اور ان کا زجز<br>ضبہ کی دلا دری اور ان کا زجز  |
| 139    | انصاف پہندی                          | 121     | ا مبدن دورون در مادرو<br>جنگ کا خاتمه                           |
| 139    | ولیری<br>نهنه                        |         | ا بعده ما سند<br>حضرت علی کا حضرت عائشة کوبعزت                  |
| 140    | فياضى<br>مه لا قة لقله               |         | مسرت ی کا مسرت ما سند و بسرت<br>تمام رکھنااور مدینہ واپس بھیجنا |
| 141    | خشیت البی اورر قیق القلبی<br>میں للہ | 123     | مام رهبا اورمدیندوا پس. چبا<br>حضرت عا نشرهٔ کی ندامت           |
| 142    | عبادت البي<br>معرب مدان              | 123     | ت عفرت عائشہ کی مدامت<br>حضرت عائشہ اور حضرت علیٰ کے باہمی      |
| 143    | معمولی باتوں کالحاظ                  |         | ا مطرت عاصفہ اور صفرت کی سے بابسی<br>ا ملال خاطر کی تر دید      |
| 144    | ا غلاموں پرشفقت<br>فقائی جہ حشہ میان | 124     | 1                                                               |
| 144    | نقرا کی حسب حیثیت اعانت              | 127     | حضرت معاويةً كازمانه                                            |

# 

| صفحةبر | مضامين                                        | صفحتمبر | مضامین                                       |
|--------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 157    | حَافِظُوُا عَلَىَ الصَّلَوَاتِ كَيْفير        | 145     | پرده کا خیال واهتمام                         |
| 157    | وَإِنْ تُبُدُوا مَافِى اَنْفُسِكُمُ كَاتْفِير | 146     | مناقب                                        |
| 158    | بعض صحابہ کے اختلا فات                        | 147     | فضل وكمال                                    |
| 159    | قر اُت ثناذه ٔ                                | 150     | علم واجتهاد                                  |
| 159    | آيت رضائت ميں غلط نبى                         | 150     | قر آن مجید<br>ا                              |
| 160    | علم حدیث                                      |         | ام المومنينٌ كا عهد طفوليت اور قر آن         |
| 160    | حضرت عا ئشةٌ ورديگراز داج كافرق               | 150     | مجيد                                         |
| 161    | ا كابر صحابه كى قلت روايات كاسبب              | 151     | قرآن مجيد لكصوانا                            |
| 162    | مكثر ين روايت                                 | 151     | مصحفِ عا كثيرٌ                               |
|        | مكثر ين روايت مين حضرت عا نَشُرٌ              | 152     | قرآن مجید کے ساتھان کا شغف                   |
| 162    | كاورج                                         | 152     | صحابها ورروايات يفسير                        |
| 162    | حضرت عا ئشةً كى روايتوں كى تعداد              | 152     | کتب حدیث میں تفسیر کا حصہ                    |
| 162    | مکثر ین میں روایت کے ساتھ درایت               | 153     | حفزت عا ئشةً كي تفسيري روايتين               |
| 165    | رعايت مصالح                                   | 153     | إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ كَلَّفْسِر        |
| 165    | باربار يوچھنا                                 | 153     | اصول تفسير كاايك نكته                        |
| 165    | روایت میں احتیاط                              | 154     | حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ كَيَّفْير |
| 166    | صحابه پراستدراک                               |         | وَإِنُ خِفُتُمُ أَنُ لا تُقْسِطُوا فِي       |
| 166    | روايت مخالف قر آن حجت نہيں<br>پیزین           | 154     | اليَتَامِي كَلَّفْيِر                        |
| 171    | مغربتن تک پہنچنا<br>-                         | 155     | يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ كَآتَفير      |
| 174    | ذاتی وا قفیت                                  | 155     | مَنُ كَانَ غَنِيًّا كَيْقَسِر                |
| 176    | قوت ِ حافظہ                                   | 156     | حضرت ابن عباسٌ كااختلاف                      |
| 176    | معاصرین کی روایتوں پر گرفت                    |         | وَ إِنِ امْرَ ءَ قُ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا   |
|        | حفرت عائشهٔ کی حدیثوں کی                      | 156     | ا کی تفسیر                                   |
| 178    | ترتيب ومذوين                                  | 157     | إِذَا جَآ وُكُمُ مِنُ فَوُقِكُمُ كَاتْفِيرِ  |

| AS A | <br>~~~ |
|------------------------------------------|---------|
|                                          | <br>    |

| صفحةبر | مضامين                                               | صفحنبر | مضامين                               |
|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 201    | مدينه بين اسلام كى كاميا بى كاسبب                    | 178    | عمره کی روایتیں                      |
| 202    | جعه کے دن نہانا                                      | 178    | فقه و قياس                           |
| 202    | سفرمیں دور کعت نماز                                  | 178    | علم فقه کی ابتدا کی تاریخ            |
|        | نماز منج اور نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کی           | 179    | حضرت عا ئشةٌ كاامعول فقه             |
| 203    | ممانعت                                               | 179    | قرآن مجيد ہے استناط                  |
| 203    | بی <i>یهٔ کرنم</i> از پ <sup>ر</sup> هنا             | 181    | مدیث ہے استنباط                      |
| 204    | مغرب میں تین رکعتیں کیوں ہیں؟<br>صدیر                | 183    | قیاس عقلی                            |
| 204    | صبح کی نماز میں دوہی رکعت کیوں رہیں؟                 | 184    | سنن كاتقيم                           |
| 205    | صومِ عاشوره كاسبب                                    | 186    | معاصرين كےمسائلِ فقهی میں اختلاف     |
|        | پورے رمضان میں آپ مَلَاثِیْئِمِ نے                   | 186    | فهرست مسائل مختلفُ فيها              |
| 206    | تراوت کیون نہیں پڑھی؟<br>حج کی حقیقت                 | 189    | علم كلام وعقائد                      |
| 206    |                                                      | 189    | ا ا<br>خداکے لیےاعضاء کااطلاق        |
| 207    | وادی محصب میں قیام<br>قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ | 190    | رويت بارى تعالىٰ<br>رويت بارى تعالىٰ |
| 207    | ر کھنے کی ممانعت<br>رکھنے کی ممانعت                  | 191    | علم غيب                              |
| 208    | رسے کا ماست<br>تغمیر کعبدا دربعض اعمال حج            | 192    | پنغمبراوراخفائے وحی                  |
| 209    | ير تعتبر اور سن مان ق<br>سوار مو کر طواف کرنا        | 193    | انبيامعصوم بين                       |
| 210    | مورور وقع رو<br>بجرت                                 | 194    | معراج روحاني                         |
| 210    | آ پ کا حجره میں فن ہونا                              | 195    | الصحابة عدول                         |
|        |                                                      | 196    | تر شيب خلافت                         |
| 211    | طب، تاریخ،ادب،                                       | 196    | عذاب قبر                             |
|        | خطابت وشاعری                                         | 197    | ساع موتی                             |
| 211    | طب                                                   | 197    | علم اسرارالدین                       |
| 212    | تاريخ                                                | 198    | علم اسرارالدين اورحضرت عائشةٌ        |
| 214    | ادب                                                  | 199    | قرآن کی تر میپ نزول                  |

|  | <b>48</b> 9 <b>8</b> |  | 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | <b>*</b> |
|--|----------------------|--|------------------------------------------|----------|
|--|----------------------|--|------------------------------------------|----------|

| صفحةبر     | مضامين                                                    | صفحةبر | مضائين                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 234        | تمام ممالکِ اسلامیہ سے فقاوے آنا                          | 215    | خطابت                                   |
| 238        | اختلا فات ِ صحابه مین حکم ہونا                            | 216    | شاعري                                   |
| 238        | ارشادواصلاح وموعظت                                        | 224    | تعليم افتآءاورارشاد                     |
| 240        | مردول کوموعظت                                             | 224    | ا تعلیم                                 |
| 240        | عورتوں کی اصلاح                                           | 224    | حضرت عا نشته کی درسگاه                  |
| 241        | اصلاحِ عام                                                | 225    | تعليم ودرس كاطريقنه                     |
|            | زمانهٔ مج میں مکہ میں قیام اور اصلاح                      | 225    | طلب                                     |
| 241        | ایک داقعه<br>حند : در مربع                                | 226    | متبئے اور ينتيم طلبه                    |
|            | جنس نسوانی پر حضرت عا نشهٔ                                | 226    | عام متفيدين                             |
| 245        | کےاحسانات                                                 | 226    | غلام ،طلبهاوراعرٌ ه                     |
| 245        | عورتوں کے جنسی درجہ کو بلند کرنا                          | 227    | خوا تنین تلانده کی فهرست                |
|            | صحابیات کی عرضداشت کو حضرت                                | 228    | تلامذهٔ خاص                             |
| 245        | رسالت پناہ کے حضور میں پیش کرنا                           | 228    | اعروه بن زبير                           |
|            | جن مسائل ہے عورتوں کی تحقیر جھی جاتی                      | 229    | قاسم بن محمد                            |
| 246        | المحمى ان كوصاف كرنا                                      | 229    | ابوسلمه بن عبدالرحمٰنُّ بنءوف<br>مربع : |
|            | مسائل مختلفہ میں عورتوں کی سہولت کا                       | 229    | مسروق کوئی<br>د دا                      |
| 246        | خیال رکھنا<br>غنیا ہیں اس ب                               | 229    | عمره بنت عبدالرحم <sup>ن</sup><br>ش     |
| 247        | عسل میں بال کھولنا<br>حجید میں ہیں ت                      | 230    | صفیه بنت شیبه<br>کاف میراد ش            |
| 247        | مج میں بالوں کا قصر<br>مجامعہ میں بالوں کا                | 231    | ا کلثوم بنت عمرالقرشیه<br>اینمه مطل     |
| 247        | انج میں موزی پہننا<br>الاس ہے ، مرمر خشر ایکنا            | 231    | عا ئشەبنت كلحە                          |
| 248<br>248 | حالتِ احرام مِن خوشبولگانا<br>اح امر میں جد در نقلہ بذاك! | 231    | معاذ ه بنت عبدالله العدوبيه<br>، ف      |
| 248        | احرام میں چیرہ پرنقاب ڈالنا<br>زیور پرز کو ۃ              | 232    | افآء                                    |
| 250        | ر پور پرر وه<br>خون بهامیسعورت کا حصه                     | 232    | خلفائے اسلام کا استفتا کرنا             |
| 250        | ون بها میں ورث کا عشد                                     | 233    | ا کا بر صحابه کا فتو کی پوچھنا          |

The state of the s

| - 10 8 - 10 No. |  |  |
|-----------------|--|--|
|-----------------|--|--|

| صفحةبر | مضامین.                                                         | صفحتمبر | مضامين                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 279    | صغرتی کی شاوی اور حفزت عا کشتهٔ                                 | 250     | وراثت میںعورتوں کا حصہ                        |
| 279    | اصل مبحث                                                        | 250     | ز نانه مسائل کی تشریح                         |
| 280    | بنائے استدلال<br>وزیر                                           | 251     | وامن كاطول .                                  |
| 281    | تسمنی بحث کی وجہ ہے کم تو جہی                                   | 251     | نکاح میںعورت کی رضامندی                       |
| 282    | ا نوسال کی عمر میں نکاح کی روایات<br>بن                         | 251     | اولیاء کو جبر کاحق نہیں                       |
| 282    | ا تاریخ نکاح کی روایات<br>خ                                     | 251     | از مانهٔ عدت میں مسکن ونفقه                   |
| 283    | تاریخ رخصتانه                                                   | 252     | ُزمانه عدت میں سفرے گھر آنا<br>۔              |
| 284    | دوسری روایات ہے عمر کا قیاس                                     | 253     | بیوی کواختیار دیناطلاق نہیں ہے                |
| 285    | حضرت عا ئشە كى ايك اور روايت                                    | 253     | جبری طلاق کی تر دید                           |
| 286    | عمر کے متعلق حضرت عائشہ کا خیال<br>مصل میں بیرین ا              | 254     | تین طلاقوں کی اور زماندر جعت کی تحدید         |
| 286    | صاحبِ مشكوة كاتول<br>د. اين عرب اربيم                           | 254     | حج میں نسوانی معذوری                          |
|        | حضرت عا ئشەكى عمراورمولا نامحمر                                 |         | عالم نسوانی میں                               |
| 288    | علی کے شبہات کا جواب                                            |         | عام خوای ش                                    |
| 290    | نکاح کےوقت حضرت عائشہ کی عمر                                    | 256     | حضرت عائشة كادرجه                             |
| 292    | علامه مینی کابیان                                               | 256     | حضرت عائشها درغيرمسلم مشهورعورتين             |
| 293    | علامها بن عبدالبرٌ كابيان                                       | 256     | حضرت عائشة ورمشاهير خواتين اسلام              |
| 294    | صاحب مشكلوة كاقول                                               | 257     | حضرت عائشهٔ اور حضرت خدیجهٔ اور<br>دور منها ه |
| 296    | سیرت عائشہ ہے استناد                                            | 258     | ٔ حضرت فاظمهٌ<br>خاتمیه                       |
| 299    | فریق کے دومؤیدات<br>چون ساز کر سرار میں اس مرتبہ سرار کا اس میں | 200     | 1                                             |
| 300    | حضرت ابوبکر کے اراد ہُ ہجرت کے واقعہ                            |         | عين الاصابه فيما استدركته                     |
| 301    | سے استدلال<br>میں ماریق                                         | 259     | السيدة عائشة على الصحابه                      |
| 305    | پہلاطریقہ<br>نشلیم کرکے جواب                                    | 272     | حفزت عائشه كاعمر يرشحقيق نظر                  |
| 313    | دوسراعام طريقه                                                  | 273     | نکاح کےوقت عمر                                |
| 316    | سورهٔ مجم اورسورهٔ قمر کے نز ول سے استدلال                      | 279     | حضرت عائشه کی عمر                             |
| 316    | عرب میں نکاحِ صغیر کارواج                                       |         | مولا ناسیرسلیمان ندوی کے اعتراضات             |
| 318    | خلاصة بحث                                                       | 279     | كاجواب                                        |



# علامه سيدسليمان ندوى اورسيرت عائشه

علامہ سیدسلیمان ندوی جمعے کے روز ۲۲ نومبر ۱۸۸۴ء کو دیسنہ میں پیدا ہوئے جو ہندوستان کے صوبہ بہار کے ضلع پٹندکامشہور قصبہ ہے۔ان کا خاندان سادات کا خاندان ہے جواس نواح میں کتاب وسنت سے وابستگی ، تقوی شعاری اور علوم دینیہ میں درک کی دجہ ہے شہرت رکھتا ہے۔سیدصا حب کے والد کا اسم گرامی مولوی سید ابوالحسن تھا، دوائے علاقے کے معروف طبیب شھادر نہایت مہذب اور وضع دار بزرگ تھے۔

سیدسلیمان صاحب کی تعلیم کا آغاز ایک مقامی عالم خلیفه انورعلی مرحوم سے ہوا۔ اپنے برادر کبیر سید ابو صبیب سے بھی درسیات کی ابتدائی درجی بعض کتابیں پڑھیں انہوں نے اپنے برادر صغیر کومولانا شاہ اساعیل شہید کی تقویۃ الایمان کا درس خاص طور سے بڑے اہتمام کے ساتھ دیا اور اس کے مطالب سے انہیں اس طرح آگاہ کیا کہ وہ ان کے ذہن میں رائخ ہوگئے اور پھرتمام عمران کے اثر ات فکر وعمل میں کا رفر مار ہے۔

کچھ عرصہ سیدصا حب بھلواری ضلع پیٹنہ کی خانقاہ مجیبی کے ایک جلیل القدر عالم مولا نا شاہ محی الدین (متوفی ۲۲اپریل <u>۱۹۲۷ء) سے ع</u>ربی کی بعض کتابیں پڑھتے رہے۔

شاہ سلیمان بھلواروی ہے منطق وفلے کی چند کتابیں پڑھیں ۔شاہ سلیمان برصغیر کے ممتاز علا، خطبااور دارالعلوم ندوۃ العلم الکھؤ کے بانیوں میں سے تھے۔ پھلواری کی مسندِ مشیخت پر فائز تھے۔ ۵ جون ۱۹۳۵ء کو پھلواری میں فوت ہوئے۔

ا • ا ا عن سید صاحب دارالعلوم ندوة العلم الكهوئ میں داخل ہوئے اور ( ع • اِ اِ تَک ) سات سال وہاں كے مختلف اسا تذہ سے مصروف استفادہ رہے اور سند فراغ حاصل كى ۔

اب ان کی شهرت ملک کے علمی اورتصنیفی اداروں میں پہنچے گئی تھی۔اس زمانے میں مولا نا ابوالکلام آ زاد کا ہفت روزہ'' الہلال''ہندوستان کے افق صحافت پراپنی تابانیاں دکھار ہا تھا۔اورتمام عالم اسلامی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## المرقيع الشرافيا المرافيا المرافي المر

میں اس کا شہرہ تھا۔مولانا نے سیدصاحب کواس کے تملہ صحافت میں شامل ہونے کی دعوت دی اوروہ مگ س<mark>ااوا ب</mark>ے میں کلکتے تشریف لے گئے اور''الہلال'' کے ادارہ تحریر میں شامل ہو گئے ۔لیکن زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہے۔ دمبرس<mark>ااوا ب</mark>ے تک اس میں خدمات انجام دے سکے یعنی صرف سات مہینے اس اثنا میں انہوں نے مولانا آزاد کے اسلوب نگارش کواپنانے کی سعی کی ۔

اس کے بعدوہ دوبارہ لکھؤ آئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر پونہ چلے گئے اور ۱۹۱۳ء میں پونہ کے وکن کالج میں فاری کے اسٹنٹ لیکچرار مقرر کردیے گئے۔ بیضد مت صرف ایک سال ۱۹۱۵ء تک انجام دی۔

۸۱ نومر ۱۹۱۳ مولا ناشلی نعمانی کی زندگی کی آخری تاریخ تھی۔ اس بے آبل وہ سیرة النبی کی دو جلد سی کمل کر چکے تھے اور ان کے دل میں بیشد یدخواہش تھی کہ باقی جلد یں کسی نہ کس طرح پخیل کی منزل کو پہنچیں ، لیکن موت ان کے بالکل قریب آگئی تھی اور سیرة النبی کے بارے میں وہ بخت پریشان منزل کو پہنچیں ، لیکن موت ان کے بالکل قریب آگئی تھی اور سیرة النبی کے بارے میں وہ بخت پریشان تھے ۔ حن انقاق ملاحظہ ہوکہ اچا تک سیدصا حب تشریف لے آئے اور بستر مرس پر پرےمولا ناشیلی نے ان کواس کی تبییل کی تاکید کی ۔ سعادت مندشا گرد نے استاد کے آخری ارشاد پر ممل کرنے کا تہیہ کرایا اور اعظم گڑھ کو علمی مرکز قرار دے کر پونہ کے دکن کالج کی پروفیسری چھوڑی اور ۱۹۱۵ میں بیبال آگئے اور دار المصنفین کے نام سے تصنیفی ادارہ قائم کیا۔ و ہیں سے جولائی ۱۹۱۲ میں ماہانہ رسالہ ''معارف'' جاری کیا وسطلا ۱۹۲۳ میں ماہانہ رسالہ ''معارف'' جاری کیا وسطلا ۱۹۲۳ میں ماہانہ رسالہ ''معارف'' عارف

جون ۱۹۳۱ء میں انہیں ریاست بھو پال کا قاضی القصاۃ اورامیر جامعہ مقرر کیا گیا اور یہ فرائض انجام دینے کے بیر دکر انجام دینے کے لیے وہ بھو پال چلے گئے مجلّہ ''معارف'' کی ادارت مولا نامعین الدین ندوی کے سپر دکر دی گئی۔''معارف'' کا معیار ہمیشہ بلندر ہانہ بیرسالہ اب تک جاری ہے اور اس کا معیار اب بھی اللہ کے فضل ہے بلند ہے۔کئی سال ہے اس کے ایٹر پیرمولا ناضیاء الدین اصلاحی ہیں۔

سیدصاحب نے طالب علمی کے زمانے ہی میں مقالہ نو کی و مضمون نگاری میں دلچیں لینا شروع کردی تھی ۔ ان کا اولین مضمون بعنوان'' وقت' ساووائ میں رسالہ'' مخزن'' میں چھیا، بیرسالہ شخ عبدالقادر (متو فی 9 فروری ۱۹۵۰ء) کی ادارت میں لاہور سے شائع ہوتا تھا اوراد کی وعلمی صلقوں میں بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں سیدصاحب کے وطن دیسنہ میں'' انجمن اصلاح'' کے نام سے ایک انجمن قائم تھی ۔ اس کے ایک سالانہ جلنے میں انہوں نے'' علم اوراسلام'' کے موضوع پر مقالہ پڑھا جو بہت پہند کیا گیا۔ لکھؤ کے ایک اخبار'' اور ھین منتقل کر کے شائع کرانے شروع کیے۔
بعض مشہور مصنفین کے عربی مضامین اردو میں منتقل کر کے شائع کرانے شروع کیے۔

سیدصاحب مرحوم کی زندگی علم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور ان کا شب و روز کا یہی مشغلہ تھا۔ دار المصنفین (اعظم گڑھ) کے لیے انہول نے اپنے آپ کووقف کر دیا تھا۔ مقالات ومضامین کے علاوہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المرقة عائشه وأثاثا المرقة المراقة الم

انہوں نے جو کتابیں تصنیف فرمائیں، وہ بے صداہمیت کی حامل ہیں، ان میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔

1 سیرۃ النبی: مولان شبلی مرحوم نے سیرۃ النبی کا جومسودہ اپنے بعد چھوڑ اوہ سیدصاحب نے دوجلدوں
میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اس کے بعد چارجلدی خود کھیں۔ بیا کیم مہتم بالشان کا م ہے جوانہوں نے
کمل کیا۔

عیات ما لک: بید حضرت امام ما لک عینیه کی سوان حمیات ہے۔

عربوں کی جہاز رانی: یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے طاہر ہے، عربوں کی سمندری تگ و تازیر مشتمل ہے۔

🕲 سفرافغانستان۔ 🌀 خیام

🛭 حیات بلی: اس کتاب میں اپنے استاذمحتر ممولانا ثبلی کے حالات شرح وسط سے تحریر کیے ہیں۔

🛭 لغات جديده

شطبات مدراس: یه آنه خطبات بین جوسیدصاحب نے جنوبی بهندگ اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش پر ۱۹۲۹ء کا توپر اور نومبر میں مدراس میں ارشاد فرمائے تھے۔ ان خطبات کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بی مثل افرائے کے دیات اقدس کی پوری عملی اور تاریخی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہرواقعہ نہایت موثر اور ہربات قلب وروح کے لیے انتہائی مسرت انگیز ہے۔

کسیرت عاکشہ: اب ملا خطفر مائے سیدصا حب کی تصنیف سیرت عاکشہ کے متعلق چند سطور سیرت عاکشہ کے متعلق چند سطور سیرت عاکشہ اہل بیت نبوت منگا ہے گا کے عظیم خدمت ہے جوسیدصا حب نے سرانجام دی اس کا آغاز انہوں نے اپنی طالب علمی کے آخری سال میں کیا تھا جب وہ ''الندوہ'' کے سب ایڈ پیٹر تھے بیا پر بل ۱۹۰۱ کا واقعہ ہے ۔ ان کے استاد کرم مولانا شیل نے اس کے متعلق ان کی حوصلہ افزائی کی اور ضرور کی مثورے دیے اس کے بعض اجزاء اپریل ۱۹۰۸ کے 'الندوہ'' میں شائع بھی ہوئے ۔ لیکن اس کے بعدان کے ذہن وگر پر دوسرے کا مول نے غلبہ پالیا اور بیسلسلہ آگے نہ براھ سکا۔ طویل عرصے کے بعد ذہن نے پلٹا کھایا تو کتاب کھل ہوئی اور ۱۹۲۰ میں بہلی مرتبہ شائع ہوئی ۔ بعداز ال دوسری دفعہ چھپی ، کیکن سیدصا حب اس پرنظر خانی نہ کہ کوان کے زد کیف مروری تھی ۔ تیسری اشاعت کا موقع آیا تو نظر خانی بھی ہوگی اور بعض نکات میں اضافہ بھی کردیا گیا آخر میں امام سیوطی مُؤالئیہ کارسالہ ''عین الاصاب فیما استدر کته السیدة علی الصحابة'' بھی شامل کردیا گیا۔

کتاب بہت ہے اہم مسائل پرمشمل ہے اور اس موضوع کی اولین کتاب ہے اور حقیق کے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعتبارے آخری بھی۔! جن مضامین سے کتاب کو مزین کیا گیا ہے وہ یہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ابتدائی حالات، ان کی تعلیم و تربیت، معاشر تی واز دواجی زندگی، سوتیلی اولاد کے ساتھ حسنِ سلوک، واقعہ افک، اصلاحی کا رناھے، قرآن مجید میں مہارت، مسائل پرعبور، قوت اجتہاد، فرامین رسالت مآب مُنافِّئِم پر اعک، اصلاحی کا رناھے، قرآن مجید میں مہارت، مسائل پرعبور، قوت اجتہاد، فرامین رسالت مآب مُنافِئِم پر ان کے علمی و تحقیقی احسان سے بیاہ ملکہ، طب، تاریخ، خطابت اور شاعری، سلسلہ افتا، خواتین عالم پر ان کے علمی و تحقیقی احسان سے سور ان کے علاوہ بہت سے مضامین نہایت حسنِ ترتیب اور محققانہ اسلوب میں مرقوم ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عا کشصدیقد و النها کے بارے میں ایک بہت بردامسکدان کی عمر سے تعلق رکھتا ہے بعنی جب وہ کا شاخۂ نبوت میں زوجہ مطہرہ کی حیثیت ہے آئیں تو ان کی کیا عمر تھی؟ بیا یک اہم سوال ہے، جس کے متعلق بہت ہو لوگوں نے بہت کچھ کھھا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس سکے کو خاص طور سے بدف بحث تھہرایا ہے اور اس شمن کے تمام اعتراضات کو محکم دلائل کے ساتھ طل فرما دیا ہے۔ اس کتاب کا ہر خص کو مطالعہ کرنا جا ہیے۔خواتین کو بالحضوص اس کے مشمولات سے استفادہ کرنا جا ہے۔ اس کتاب کا ہر خص کو مطالعہ کرنا جا ہیے۔خواتین کو بالحضوص اس کے مشمولات سے استفادہ کرنا جا ہے۔ اس کے صفحات میں شرعی اورد نی معلومات کا بہت بردا تخیصہ نیباں ہے۔

سیدصاحب اپنے عہد کے بہت بڑے مصنف بھی تھے،شاعر بھی تھے،سیرت نگار بھی تھے،مورخ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ماہر قضیات بھی تھے، مبلغ بھی تھے،خطیب ومقرر بھی تھے،قر آن وحدیث پر بھی عبورر کھتے تھے اورانسانی نفسیات کو بھی خوب سجھتے تھے۔

سیدصاحب بلندفکراورعالی د ماغ عالم تھے۔اس فقیرکوان کی زیارت کا شرف حاصل ہے،ان کی مجلس میں حاضر ہونے اوران کے ارشادات سننے کی سعادت ہے بھی بی عاجز بہرہ مند ہے۔ان کے شاگر دوں اور ان سے ملئے اوتعلق رکھنے والوں ہے بھی ان کے متعلق بہت ہی باتوں سے باخبر ہونے کے مواقع ملے ہیں۔ وہ شکفتگی وشائنگی کا حسین پیکر تھے۔

طویل عرصے تک وہ مکی ساسات میں بھی عملاً حصہ لیتے رہے، کیکن <mark>۱۹۲</mark>ء سے تھوڑا عرصہ بعد ساسی معاملات سے کناْرہ کش ہو گئے متھے اور اپنی تمام سرگرمیوں کا محور تھینیف و تالیف اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کے علمی معاملات کو قرار دے لیا تھا۔

تقتیم ملک ہے دوسال دس میںنے بعد جون <u>۱۹۵۰ء</u> میں وہ پاکستان آ گئے تھے۔۲۲ نومبر ۱<u>۹۵۰ء کو</u> کراچی میں وفات پائی اورو ہیں فن کیے گیے ۔

> اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنُهُ. مُحراسِحالَ بَحْثُى .

اسلاميە كالونى،ساندە ــ لا ہور

اا ـ رمضان المبارك ١٣٢٧ه كينوم برسو ٢٠٠٠ بروز جمعه

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



### يسيم الله الرفائد الترجيم

# د يباچه طبع سوم

سیرت عاکشہ صدیقہ فرائن کی تعدہ ہوئی ، اوراشاعت ۱۹۲۰ء میں اس وقت ہوئی جب میں کیا گیا اساد مرحوم کی وفات کے بعد ہوئی ، اوراشاعت ۱۹۲۰ء میں اس وقت ہوئی جب فاکسار وفد خلافت کے سلسلہ میں لندن میں مقیم تھا ، اس کے بعد دوسری دفعہ بھی چھپی مگر نظر ثانی کی فوست نہیں آئی ، مدت سے خیال تھا کہ بعض فقہی مسائل کے متعلق میری تحقیق کا جونقط نظر بدلا ہے اس کی اصلاح اس میں کر دی جائے ۔ بجد اللہ کہ اب اس کا موقع ہاتھ آیا۔ حوالوں کی دکھ بھال، عبارت کی درنگی اور بعض نکات کے بڑھانے کی توفیق بھی ملی، آخر کتاب میں علامہ سیوطی مُختافیہ کا رسالہ عبارت کی درنگی اور بعض نکات کے بڑھانے کی توفیق بھی بطور ضمیمہ شامل کرنا مناسب معلوم ہوا تا کہ بید نایاب رسالہ منظر عام پر آ جائے اور خاکسار کو حدیث شریف کی ایک ادفی خدمت کا شرف حاصل ہو۔ نایاب رسالہ منظر عام پر آ جائے اور خاکسار کو حدیث شریف کی ایک ادفی خدمت کا شرف حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ایک بمچیران و میسیادت بخش کہ کا شانہ نہوت کے اس نور باطن کواس کے باتھوں عالم آشکارا فرما با، جس سے مسلمان بیبوں کوائی ایک بم جنس کی

اس کتاب کی تصنیف کے دفت جاہے مؤلف کی غرض طالب علانہ ہواوراس کی پھیل کے دفت ایک رئیسے وقت اور ذات حق کے سوا وقت ایک رئیسہ وقت کی فر مائش کا خیال ہو، لیکن اب بھداللہ اس نظر ثانی میں حق اور ذات حق کے سوا کچھ مطلوب نہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ان اور اق سے مسلمانوں کوعموماً اور مسلمان بیبیوں کوخصوصاً اہل بیت نبوی کی محبت اور عمل کی توفیق اور خاکسار مؤلف کوشین خاتمہ اور مغفرت کا انعام ملے۔

جمیچیدال سلیمان ۲۵رر بیجالا وّل۱۳۲۳ه





### يستيم الله الترفين الترجيج

نوبرس گزر گئے ، ﷺ جب جمعے سیرت عائشہ رہی گئے کا اوّل اوّل خیال آیا، اس وقت میں الندوہ کاسب اِڈیٹر تھا اور بیمیر کے تعلیمی زمانہ کا آخری سال تھا۔ اپریل ۱۹۰۲ء میں ایک عریضہ کے ذریعہ سے اپنے خیالات استاد مرحوم کی خدمت میں عرض کیے، انہوں نے ہمت بندھائی اور کمآبوں کے نام بتائے۔ ﷺ چنانچہ دو برس کے بعد ایک کمڑا رہے الاوّل ۱۳۲۷ھ مطابق اپریل ۱۹۰۸ء کے نام بتائے بھی کیا گیا۔ پھر سوءِ اتفاق سے بیخیال پھے سردسا پڑگیا، کیکن احباب کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔

مولوی عزیز مرزا مرحوم سے جب ملاقات ہوتی، سیرت عائشہ ڈاٹھٹا کا تقاضا کرتے اور میں مسکرا کر خاموش ہور ہتا۔ حضرت استاذ بھی بار بار اس کی تکمیل کی ہدایت فرماتے رہے۔ گلا میں مسکرا کر خاموش ہور ہتا۔ حضرت استاذ بھی بار بار اس کی تکمیل کی ہدایت فرماتے رہے۔ گلا میر سے احباب میں سیدعبدائکیم صاحب ایک بزرگ ہیں، ان کا کوئی خطر' سیرت عائشہ ڈلٹھٹا'' کے تقاضے سے خالی نہیں آیا۔ آخر میں نے اپنے سکوت سے ان کو خاموش کر دیا۔ لیکن میرے دوستوں میں ایک صاحب نہایت مستقل مزاج اور صابر نکلے، مثنی محمد امین صاحب مہتم صیغهٔ تاریخ بھو پال، پورے آخر ۲۵ مرد جب ۱۳۳۲ھ مطابق بورے آخر ۲۵ مرد جب ۱۳۳۲ھ مطابق بیدرے انکار پر غالب آیا۔

چونکہ اس کام کی تکمیل میں ایک زمانہ صرف ہوا اور تکمیل کے بعد بھی سامانِ طبع کی گرانی کے باعث اس کی اشاعت میں تاخیر ہوئی اور مختلف تقریب سے اس کا ذکر قلم سے نکل چکا تھا۔ اس لیے بہت جلد اس کا نام زبانوں پر آگیا، یہ دیکھ کربعض مستعجل اصحاب قلم نے اس نام سے کئ کتابیں شاکع کیس لیکن مجھے اس کا غم نہیں ہوا اور امید ہے کہ میری طرح ناظرین کو بھی غم نہ ہوگا کہ یہ مصنف ''الفاروق'' کی سنت ہے، جو بہر حال مصنف سیرت عائشہ ڈی ٹیٹ کو پیش آئی تھی۔''فیا ذَا هِی تَلْقَفُ مَا نَهُ کُورُ نَیْ ،'' کی سنت ہے، جو بہر حال مصنف سیرت عائشہ ڈی ٹیٹ کو پیش آئی تھی۔''فیا ذَا هِی تَلْقَفُ مَا نَهُ کُورُ نَیْ ،''

## سيرت عا ئشه طالفة كى ابميت

اردوکی نشأ قاجدیدہ نے ہماری زبان میں جن تصنیفات کا ذخیرہ فراہم کیا ہے، ان سے رجال اسلام کے کاربائے نمایاں اسلام کے کاربائے نمایاں اسلام کے کاربائے نمایاں معنظر عام پر آ گئے ہیں، لیکن مخدراتِ اسلام کے کاربائے نمایاں معنیف میں اسلام کے کاربائے نمایاں کا تیب بھارہ کاربائے کا تعدید کا تعدید کاربائے کی دربائے کاربائے کی کاربائے کاربائے کاربائے کاربائے کی کاربائے کی کاربائے کا

# الشرائية الش

اب تک پردہ خفا ہیں ہیں، سرت عائشہ طائفہ کہا کوشش ہے جس کے ذریعہ سے اس صنف کے کارناموں کو بے نقاب کیا گیا ہے، اس کے بعد حالات نے اجازت دی تو نساء الاسلام مرتب ہوگی۔

آج مسلمانوں کے اس دور انحطاط ہیں، ان کے انحطاط کا بحصہ رسدی آ دھا سب ''عورت' ہے۔ وہم پرتی، قبر پرتی، جاہلانہ مراسم ، غم وشادی کے موقعوں پرمسرفانہ مصارف اور جاہلیت کے دوسرے آثار، صرف اس لیے ہمارے گھروں ہیں زندہ ہیں کہ آج مسلمان بیبیوں کے قالب ہیں تعلیمات اسلامی کی روح مردہ ہوگئ ہے، شایداس کا سب یہ ہوکہ ان کے سامنے ''مسلمان عورت' کی زندگی کا کوئی کمل نمونہ نہیں۔ آج ہم ان کے سامنے اس خاتون کا نمونہ پیش کرتے ہیں، جونبوت عظلمی کی نوسالہ مشارکت زندگی کی بنا پرخوا تین خیرالقرون کے حرم میں کم وہیش میں ہریں تک شمع ہدایت رہی۔

ایک مسلمان مورت کے لیے سیرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا میں اس کی زندگی کے تمام تغیرات، انقلابات اور مصائب، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، سوکن، لاولدی، بیوگی، غربت، خانہ داری، رشک وحسد، غرض اس کے ہرموقع اور ہرحالت کے لیے تقلید کے قابل نمو نے موجود ہیں۔ پھر علمی عملی، اخلاقی ہوشم کے گوہر گرانما میہ سے مید پاک زندگی مالا مال ہے۔ اس لیے سیرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا اس کے لیے ایک آئینہ خانہ ہے۔ جس میں صاف طور پر بینظر آئے گا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کی حقیقی تصویر کیا ہے؟

ایک خاص نکتہ جواس موقع پر لحاظ کے قابل ہے ، وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خالفہ نا کہ کہ اس کہ جواس موقع پر لحاظ کے قابل مطالعہ ہے کہ وہ ایک ججلہ شین حرم نبوت کی پاک زندگی کے واقعات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ یہ ' دنیا کے بزرگ ترین انسان' کی زندگی کا وہ نصف حصہ ہے ، جو' مرأة کا ملہ' (کامل عورت) کا بہترین مرقع ہمار سے سامنے پیش کرتا ہے۔

### ماخذ

سوائح عمریوں کے لیے عموماً تاریخ کی کتابیں کار آمد ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جس زمانہ کے واقعات لکھنا ہیں اس کی تاریخ صرف حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ تمام ذخیرہ در حقیقت جناب سرور کا نئات مظافیۃ مام مام المومنین اور اصحاب کبار دی گفتی کی مقدس زندگیوں کی عملی تاریخ ہے۔ اس بناء کر میری معلومات کا ماخذ صرف احادیث کی کتابیں ہیں۔ جوامع ، مسانیداور سنن سے عموما اور کہیں کہیں اساء الرجال کی کتابوں مثلاً طبقات ابن سعد، تذکرة الحفاظ ذہبی، تہذیب ابن حجر وغیرہ اور فتح الباری، قسطلانی ، نووی وغیرہ شروحِ احادیث ہے میں مدد لی گئی ہے۔ عام تاریخ کی کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ جنگ جمل کے متعلق بلاشیہ مجبوری تھی کداس کا مفصل تذکرہ احادیث ہیں نہیں ، اس لیے اس باب



میں زیادہ تر طبری پراعتاد کیا گیاہے۔

حدیث کی کتابوں میں زیادہ ترضیح بخاری مجیح مسلم ، ابوداؤ داور مسنداما م احمد بن ضبل میر بے پیش نظر رہی ہیں۔ ان کتابوں کا ایک ایک حرف میں نے پڑھا۔ مسند کی چھٹی جلد میں حضرت عائشہ ڈھٹھٹا کے مرویات میں ، ان کے حالات کثرت سے ملے ، اس کتاب کے ماخذوں میں سب سے نادر کتاب حاکم کی مستدرک اور سیوطی کی ''عین الاصاب فی استدراک عائش علی الصحاب'' ہے۔ عین الاصاب ایک مختصر سا رسالہ ہے جس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں ، جن میں حضرت عائشہ ڈھٹھٹا نے الیے معاصرین کی غلطیاں یا غلطیاں طاہر کی ہیں۔

ارباب نظرجانے ہیں کہ کتب احادیث خصوصاً بخاری میں حالات اس قدر متفرق اور منتشر ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر یجا کرنا چیونٹیوں کے منہ سے شکر کے دانے چنا ہے۔ تاہم مسلسل مطالعہ نے جو سرمایہ فراہم کر دیا ہے، وہ پیش نظر ہے۔ اس موقع پر بیلیاظ رکھنا چاہیے کہ ایک ہی واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یا ایک ہی کتاب کے مختلف ابواب میں نہ کور ہوتا ہے۔ میں نے جہاں کہیں کی کتاب یا کتاب یا کتاب یا کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کے معنی نیزیں ہیں کہ بیواقعہ حدیث کی دوسری کتابوں یا دوسرے ابواب میں نہیں ہے بلکہ جہاں جوحوالہ مناسب سمجھا گیا، دے دیا گیا۔ اس لیے آپ کہیں کہیں ایک ہی واقعہ کے مختلف حوالے یا کیں گے۔

### انتساب

سیرت عائشہ خالفہا کا آغاز گومصنف نے صرف اپنے شوق سے کیا تھا، لیکن الحمد للد کہ اس کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہوا۔ ان اوراق میں جس مخدومہ جہاں خالفہا کے حالات کھے گئے ہیں، اس کے مقدس شریک زندگی منا لیا ہی سیرت مبارک، تاج ہند، ہر ہائنس والیہ عالیہ بھو پال کی اعانت سے ہماری زبان میں تصنیف ہورہی ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ حرم نبوت کی سیرت یاک کی تصنیف کا ایما بھی ادھرہی سے ہوتا۔

اس تصنیف کی تکمیل کا باعث در حقیقت حضور ممدوحہ ہی کا ارشادہ، پہلے مولا نائے مرحوم کے ذریعہ سے ﷺ اوران کی وفات کے چندروز بعد ۲۹ نومبر ۱۹۱۴ء کو جب جھے باریا بی کا شرف حاصل ہوا تو مشافہۂ سرکار عالیہ نے اس کی تکمیل کا حوصلہ دلایا۔ برسوں کی محنت اور زحمت کشی کے بعد بحداللہ کہا یک علمی خدمت کے انجام کے ساتھ تقیل ارشاد کی مسرت بھی حاصل کر رہا ہوں۔

سيرسليمان (١٩٢٠)

<sup>🗱</sup> مكاتيب شبلي: جلداص ١٢٩،١٢٨





ٱلْحَــمُــدُ لِـلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَالِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن.

### نام،نسب،خاندان

عا کشر خلافیاً نام ،صدیقه لقب، ام المؤمنین خطاب، ام عبدالله کنیت اور تمیرا لقب 🏶 ہے۔ حضورا نور سَکَاتِیْزِ کم نے بنت الصدیق ہے بھی خطاب فرمایا ہے۔ 🥸

عبدالله، حضرت عائشہ وہی بھانچے یعنی آپ کی بہن حضرت اساء وہی بھی جرادے سے ، جوزیادہ تراپ کی نبین حضرت اساء وہی بی عرب میں کنیت سے ، جوزیادہ تراپ باپ کی نبیت سے عبدالله بن زبیر وہی بھی انتہ وہی بی عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے ، چونکہ حضرت عائشہ وہی بھی کے اولا دنتھی ، اس لیے کوئی کنیت بھی نتھی ۔ ایک دفعہ آنخضرت میں تھی میں تھی کے دول کے آنخضرت میں گھی ہے ، میں اپنی کنیت کس کے نام پر کھوں؟ فرمایا: 'اپنے بھا نجے عبداللہ کے نام پر کھوں؟ فرمایا: 'اپنے بھا نجے عبداللہ کے نام پر کھوں؟ فرمایا: 'اپنے بھا نجے عبداللہ کے نام پر کھوں؟ فرمایا: 'اپنے بھا نے عبداللہ کے نام پر کی کئیت قرار پائی۔

حضرت عائشه و طلخها کے والد کا نام عبدالله ، ابو بکر و طالتی کنیت اور صدیق لقب تھا ، ماں کا نام اُم رو مان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسله کنسب عائشہ بنت الی بکر صدیق و طالتی بن الی قحافہ عثان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ، بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب ، بن فہر بن ما لک اور مال کی

الله جن روا یوں میں حضرت عائشہ وُلِنَّمُنُا کا لقب''حمیرا''(گوری) ہے محدثین کے نزدیک وہ سندا ثابت نہیں ہیں جیسا کہ کتب موضوعات میں زیرحدیث ((حدو اشطر دینکم من الحمید اء)) فدکور ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ نسائی کی ایک روایت نہیں ملی، بلکہ ابن قیم مُوالله نیا کہ نسائی کی ایک روایت نہیں ملی، بلکہ ابن قیم مُوالله نیا ککھا ہے کہ ہروہ حدیث جس میں حمیر اہے جھوٹی اورگھڑی ہوئی ہے۔ (کشف الحفاء ومزیل الالتباس مماا عتمر علی السنة الناس احمد عطار حلی جلدا صبح سے میں مبرحال مصنفین کتب رجال نے حمیرا آپ کا لقب کھا ہے اور لغات الحدیث مثلاً مجمع النام اور نہا ہیدو غیرہ میں بھی زیر لفظ 'حمر' اس کی تصریح ملتی ہے، واللہ اعلم۔

🤁 ترمذي تفييرسورهٔ المؤمنون ـ

<sup>🥴</sup> ابودا وُ د: کتاب الا دب ومندا بن حنبل مندعا کشه دلینی کا، جلد ۲ ص ۹۳ و ۱۰۷ ـ

#### ميريث عاكشه ولنجنا

طرف سے عائشہ ڈھائٹیڈا بنت ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبدشمس بن عمّاب بن اذینہ، بن سبیع ، بن وہمان بن حارث بن عنم بن ما لک بن کنانہ ہے۔اس لحاظ سے حضرت عائشہ ڈاٹٹینا باپ کی طرف ہے قریشیہ تیمیداور ماں کی طرف سے کنانیہ ہیں۔

رسول الله مَثَاثِينَةِ اورام المؤمنين عا مُشهِ وَلِلْقِهُا كا نسب سا توين آمھويں پشت پر جا كرمل جا تا ہےاور ماں کی جانب سے گیار ہویں بار ہویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے۔

حضرت عائشہ ڈکاٹٹٹا کے والد جِفرت ابو بمر ڈکاٹٹٹا نے ۱۳ ھ میں وفات یائی، ان کی ماں ام رومان زافین کی نسبت اکثر مورخوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ۵ ھیا۲ ھیں انتقال کیا۔ 🗱 لیکن سے صحیح نہیں،معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہوہ حضرت عثان رٹیائٹیُز کی خلافت تک زندہ رہیں۔ ۲ ھے ''واقعہا فک'' کےسلسلہ میں تمام حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے۔9 ھے کے''واقعہ نخیر'' کےوفت بھی وہ زندہ تھیں ۔ 🥴 صحیح بخاری میں مسروق تابعی کی روایت ان سے متصلاً مروی ہے۔ 🍪 امام بخاری بھالیہ نے تاریخ صغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں کھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بكر والنیز ك ز مانہ میں انتقال کیااور پہلی روایت پراعتراض کیا ہے 🤁 حافظ ابن حجر میں 🚣 نے تہذیب میں اس پر محققانه نفذلکھاہاور ثابت کیا ہے کہ امام بخاری مُنظِنیّد کابیان بالکل صحیح ہے۔

#### ولادت

حضرت ام رومان ڈاٹٹیئا کا پہلا نکاح عبداللہ از وی ہے ہوا تھا،عبداللہ کے انتقال کے بعدوہ حضرت ابوبكر ولالنينؤ كے عقد ميں آئيں، ان سے حضرت ابوبكر ولائٹنؤ كى دواولا ديں ہوئيں،عبدالرحمٰن اور حضرت عا ئشہ ڈھائٹیا ۔حضرت عائشہ ڈھائٹیا کی تاریخ ولادت سے تاریخ وسیر کی عام کتابیں خاموش ہیں۔ مؤرخ ابن سعد نے لکھا ہے اور بعض ارباب سیر نے ای کی تقلید کی ہے کہ'' حضرت عا نشہ خاتیجًا نبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں پیدا ہوئیں اور نبوت کے دسویں سال چھ برس کے من میں بیائی گئیں۔''لیکن یکسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا، کیونکہا گرنبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں ان کی ولا دت مان کی جائے تو نبوت کے دسویں سال ان کی عمر ۲ سال کی نہیں بلکہ سات سال کی ہوگی ، اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ ڈانٹینا کی عمر کے متعلق چند با تیں متفقہ طور پر ثابت ہیں، ہجرت سے تین

<sup>🚺</sup> اسدالغایهابن اخیر، جلد۵ص۵۸۳مطبوعهمهر

<sup>🗱</sup> طبقات النساءا بن سعد ، م ۴ مطبع يورپ وسيح بخاري ومسلم واقعة خيير ومسندا بن حنبل جلد ۲ \_

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری بنفسرسورهٔ نور 🛮 🗱 تاریخ صغیر: امام بخاری بس ۲۱/طبع الله آباد 🗸



برس پہلے ٢ برس كى عمر ميں بيائى كئيں، شوال اچ ميں ٩ برس كى تھيں كەرخصتى ہوئى، ١٨ سال كى عمر ميں يعنى رئيج الاول ااھ ميں بيوه ہوئيں، اس لحاظ سے ان كى ولادت كى تيج تاريخ نبوت كے يانچويں سال كا آخرى حصد ہوگا۔ يعنى شوال ٩ ھبل جمرت مطابق جولائى ١٢٢ يا۔

آ ئندہ کے تاریخی واقعات کے سیجھنے کے لیے بہ جان لینا چاہیے کہ نبوت کے سال میں سے تقریبا ۱۳ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں، حضرت عائشہ ڈائٹھٹا جب پیدا ہوئی تھیں تو نبوت کے جارسال گزر جیکے تھے اور یا نبجواں سال گزرر ہاتھا۔

صدیق اکبر و النون کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خور شید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پرتو آفکن ہوئیں، اس بنا پر حضرت عائشہ و النون کے ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں جن کے کانوں نے بھی کفروشرک کی آ واز نہیں سی ،خود حضرت عائشہ و النون فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ایٹ والدین کو پہلے نا، ان کو سلمان یا یا۔

حضرت عائشہ وہ فی نہوں کے دود مے بلا یا تھا، واکل کی کنیت البققیعس تھی ، واکل کے حضرت عائشہ وہ کا کی بیوی نے دود مے بلا یا تھا، واکل کی کنیت البقی میں ان کے بھائی افلے حضرت عائشہ وہ کی نہا کے بھائی افلے حضرت عائشہ وہ کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں جھا اور ان کے رضاعی بھائی بھی بھی بھی بھی ان سے ملنے آتی کی اجازت ہے۔ گ

## بجين

غیر معمولی اشخاص اپنجین ہی ہے اپی حرکات وسکنات اور نشو ونما میں متاز ہوتے ہیں ،
ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے ۔ ان کے ناصیہ اقبال ہے مستقبل کا نور خود بخود
چک چک کر نتیجہ کا پیتہ دیتا ہے ۔ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا بھی اس قتم کے لوگوں میں تھیں ، بچین ہی میں
ان کے ہرانداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے، تاہم بچہ بچہ ہے وہ صرف کھیلتا ہے اور
کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے ۔ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا بھی لڑکین میں کھیل کودکی بہت شوقین تھیں ، محلّہ
کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتیں ، لیکن اس لڑکین اور کھیل کود

<sup>🐞</sup> بخارى شريف بجلداص ۵۵۲ صححه مولانا احمالى مُشتيد - 🥸 بخارى شريف بجلداص ۳۷۰ ـ

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری،جلداص۳۶۱\_

# 

اکثر ایبا ہوتا کہ حضرت عائشہ رہائٹہ کا ہوتیں، اردگرد سہیلیوں کا جوم ہوتا، کہ اتفا قارسول اللہ منائٹی کی ہوتیں، اللہ منائٹی کی ہوتیں کے دور کی کے اور ادھراُدھر حیب اللہ منائٹی کی ہوتیں سہیلیاں آپ کو دیکھ کر ادھراُدھر حیب جا تیں کیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کودکو برانہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا بلا کر حضرت عائشہ ڈائٹ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے تھے۔ ﷺ تمام کھیلوں میں ان کودو کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولانے ایک

ایک مرتبه حضرت عائشہ فران گھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ مَا اَلَیْمَ بِیْجَ گئے۔ گر یوں میں ایک گھوڑ ابھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر گئے ہوئے تھے، آپ نے استفسار فر مایا: عائشہ رفیان بھی ایک استفسار فر مایا: عائشہ رفیان بھی ہوئے۔ '' انہوں نے یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ'' گھوڑ اہے۔'' آپ نے فر مایا:'' گھوڑ دوں کے تر نہیں ہوتے۔'' انہوں نے برجتہ کہا:'' کیوں؟ سلیمان عَلَیْمِیاً کے گھوڑ دوں کے پر تو تھ''۔ آپ اس بے ساختہ بن کے جواب پر مسکرا دیے۔ گااس واقعہ سے حضرت عائشہ رفیانی کی فطری حاضر جوابی ، فرہی واقفیت، ذکاوت ذہن اور سرعت فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

عموماً ہرزمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ سات آٹھ ہرس تک تو انہیں کی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کی بات کی تہد تک بننج سکتے ہیں لیکن حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کو کین کی ایک ایک بات یا در کھتی تھیں ، ان کی روایت کرتی تھیں ، ان سے احکام متنبط کرتی تھیں ، لؤکین کے جزئی جزئی واقعات کی مصلحوں کو بتاتی تھیں لؤکین کے کھیل کو دمیں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑجاتی تو اس کو بھی یا در کھتی تھیں ۔ فرمایا کرتی تھیں کہ مکہ میں جب یہ آیت ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِ لَهُ هُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُهٰی وَ اَمَرُ ﴾ [۴۵/القر ۲۰۷] نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی۔ ﷺ جمرت کے وقت ان کان آٹھ برس کا تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا بیعال کے وقت ان کان آٹھ برس کا تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا بیعال نے ہجرت نبوی مَنْ اللّٰ ہُمُنَا مِن مُنْ اور کم عمری میں ان کو یاد تھیں ۔ ان سے بڑھ کر کسی صحافی نہ ہجرت کے واقعہ کا تم مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا ہے۔ ﷺ

<sup>🐞</sup> ابن ماجه: باب مداراة النساء صححمسلم: فضائل عا نَشه وَلِيَّهُا -

<sup>🕸</sup> ابوداؤد: كتابالادب

مشکوۃ: بابعشرۃ النساء۔ابوداؤ دکتاب الا دب میں ہے کہ پیغز دہ خیبر یاغز دہ تبوک کے زمانہ کا واقعہ ہے غز دہ خیبرے ھارتبوک ہوگا۔
 خیبرے ھاور تبوک ہے میں ہوا۔اس لحاظ ہے اس وقت حضرت عائشہ خاتیجہا کی عمر ۱۳ ایا ۱۵ ابرس کی ہوگی۔

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری تنسیر سورهٔ قمر۔ 🌣 صحیح بخاری: باب العجر ۃ۔



شادی

رسول الله مَا يُشْفِرُ كى سب سے يبلى يوى حضرت خدىج ولين ابنت خويلد ہيں \_آب مَا يَشْفِرُ كا س شریف اس دفت بچیس برس کا تھاا درحضرت خدیجہ ڈٹاٹیٹا چالیس برس کی تھیں ،اس کے بعد وہ بچیس برس تک شرف صحبت سے ممتازر ہیں۔ رمضان انبوت میں ہجرت سے تین برس پہلے انہوں نے وفات يائى،اس وقت آئخضرت مَنْ اللهُ يَامُ كَاعْمِر شريف بچاس برس تقى اور حضرت خد يجه فِاللهُ الله برس كي تعيس -اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ وہالٹینا دوسری مسلمان تھیں ، تنہائی کے اضطراب میں ،مصیبتوں کے جوم میں اور ستم گار یوں کے تلاظم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں، وہ ہرا یسے موقع پر آپ کوتسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، اب ایک ر فیق وَعمگسار بیوی کی وفات کے بعد آنخضرت مَثَاثِیْتِمْ بہت ملول رہا کرتے ُتھے، بلکہ اس تنہائی کے غم ے زندگی بھی دشوار ہوگئ تھی۔ 🗱 جا نثاروں کواس کی بڑی فکر ہوئی، حضرت عثان رہالٹنٹیؤ بن مظعون التوفی ۲ ھا کیے مشہور صحابی ہیں ،ان کی بیوی خولہ ذباتی بنت حکیم آپ مَناتِیْزِم کے یاس آئیں اور عرض كى: يارسول الله مَا يُنْيَا إِيَّ إِي دوسرا زكاح كرليس-آب نيوه اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کوآپ پیند فر مائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے، فرمایا: وہ کون ہیں؟ خولہ ڈلٹٹٹٹا نے کہا: ہیوہ تو سودہ بنت زمعہ ہیں اور کنواری 🗱 ابو بمر ڈلٹٹٹٹؤ کی لڑکی عا ئشہ ڈالٹیٹا ،ارشادہوا: بہتر ہےتم ان کی نسبت گفتگو کرو۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد، جلدص الهطبع لا ئيڈن \_

اسلام میں اور عائشہ فیانٹیا پنجیمراسلام علینا کی تنہا کواری ہوئی تھیں، اس شرف وامتیاز کی بنا پران کے باپ کا خطاب اسلام میں اور عائشہ فیانٹیا کی تنہا کواری ہوئی تھیں، اس شرف وامتیاز کی بنا پران کے باپ کا خطاب اسلام میں ابو بکر قرار پایا۔ اگر بیگا نوں کو اصل واقعنی خبر نہ ہوتو تحل افسون تو یہ ہے کہ اپنوں کو بھی گھر کی اطلاع خبیں۔ مسٹرامیر علی جو بھاری جدید تعلیم کی بہترین پیداوار ہیں۔ لائف آف محمد باب ۱۳ میں اس علطی کے مرتکب ہوئے ہیں، عرب میں انتہائی تعظیم تھی، جولوگ اختہائی معزز ہوتے تھی۔ کہ بین کہ نیت کے مرتکب ہوئے ہیں، عرب میں انتہائی تعظیم تھی، جولوگ اختہائی معزز ہوتے تھی کہنے تھے، ابوسفیان، ابوجہل، ابولہب، ابود کو کرسب جانے ہیں لیکن ان کے نام کون جانبا ہے، یکنیت نہ صرف حضرت عائشہ ڈیائٹی کی پیدائش بلکہ خود اسلام کی پیدائش ہے تھی پہلے جانتا ہے، ابو بکر کا بھی بہی پہلے کہ اور کو میں کہتے، وہ لفظ باکسر برے، بکر، زید، عمر وغیرہ کی طرح عرب کا کی جو بھی بھرونلم کے بنو بکر بن واکن مشہور قلم ہے، بنو بکر بن واکن مشہور قلم ہے، بنو بکر بن واکن مشہور قلم کی تعلق تھیں۔



لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ ڈھائیڈ جیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو پھی تھیں، اس لیے ان سے بھی پو چھا کہ منے عائشہ ڈھائیڈ کے ان سے بھی پو چھنا کہ تم نے عائشہ ڈھائیڈ کے ان سے بھی پو چھنا کہ تم نے عائشہ ڈھائیڈ کی نبیت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جیر نے اپنی بیوی سے پو چھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نبیس ہوا تھا، اس کی بیوی نے کہا: اگر بیلڑ کی ہمار ہے گھر آگی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گاہم کو بیر بات منظور نہیں۔ ع

حضرت عائشہ خالفہا کم سن بھی تھیں، بھی بھی بچین کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھی تھیں تو ماں سن اور پی تھیں، بھی بھی بھی بی سے تو رخ ہوتا۔ اس بناء پر حضرت امرو مان سے تاکید فرمادی تھی، کہ ذرامیری خاطر سے ان کوستانا نہیں، ایک بار آپ حضرت ابو بکر دلائی ہے کہ تو تر بیات کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ خالفہا کواڑ سے لگ کرروری ہیں۔ آپ سکا لیے ہائے نے حضرت امرو مان خالفہا نے سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ اللہ عَالَیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہیں۔ آپ میری بات جا کراگا آتی ہے۔ آپ ما گھر نے فرمایا جو کھی تھی کر لے لیکن اس کوستاونہیں۔ ا

حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے آنخضرت مَالَّیْنِ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے ، پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ فالٹی تھیں۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری: باب تزوج الصغار من الکبار ص ۲۰ ۷ ـ

数 منداحم جزء ۲س ۲۱۱ ـ

<sup>🗗</sup> متدرك حاكم ـ

<sup>🏕</sup> صحیح بخاری: منا قب حضرت عا نشه ولیکنیا -

# المراقب عَالَثْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَثْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَثْهُ وَاللَّهِ عَالَمْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ

حضرت عائشہ فرانیٹا کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت چھ برس کی تھیں۔ ﷺ اس کم سی کی شادی کا اصل منشاء نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی ، ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشو ونما کی طبعی صلاحیت موجود ہے ، دوسر ہے عام طور پر بی بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور دبی تو کی میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے ، اسی طرح قد وقامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے ، اس کو انگریز کی میں ' پری کوشیس' کہتے ہیں ، بہر حال اس کم میں میں آخو میں میں آخو کی کو دوست میں تو کہ کی خاص تا کشر دفاق کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا ، اس بات کی صرح کہ دلیل ہے کہ لڑکین ہی ہے ان میں نشو ونما ، ذکا وت، جودت ذہن اور نکتری کے قار نمایاں تھے۔

حضرت عطیہ ڈائنٹیئا حضرت عائشہ ڈلٹٹیئا کے نکاح کا واقعہ اِس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ '' حضرت عائشہ ڈلٹٹیٹا کڑ کیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی، حضرت ابو بکر دلائٹیئا نے آکرنکاح پڑھادیا۔

مسلمان عورت کی شادی صرف ای قدرا بهتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مسرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے، لیکن کیا خود سرور عالم مَثَاثِیَّ کِم بیر مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ رہائے گئے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہوگیا، جب میری والدہ نے مجھے مجھا بھی دیا۔ ﷺ بعد میری والدہ نے مجھے مجھا بھی دیا۔ ﷺ

ابن سعد کی دوروایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْزِ کم میر میں حضرت عائشہ وُلِاثَوْنِا کو ایک مکان دیا تھا، جس کی قیمت بچاس درہم تھی لینی دس رو پے لیکن دراییۃ بیر سیجے نہیں ہے۔ دس رو پے تو برحیثیت سے بدحیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی

پعض با احتیاط لوگوں نے اس خیال ہے کہ کم سی کی بیشادی آنخضرت منافیخ کے لیے موز ون نہیں، اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ اس وقت حضرت عائشہ رہائے گا کی عمر چھ برس کے بجائے ۱۹ ابرس کی تھی، کیکن بیکن یہ کوشش تمام تر بے سود اور ان کا بید و کی بالکل بے دلیل ہے۔ صدیث و تاریخ کے پورے دفتر میں ایک حرف بھی ان کی تائید میں موجود نہیں، جس کو تفصیل در کار بووہ معارف جولائی ۱۹۲۸ء وجنوری ۱۹۲۹ء میں اس بحث کود کھیے" س' ۔ بیست تفصیل بھی آخر کتاب میں" حضرت عائشہ صدیقتہ فی شخبا کی عمر پر تحقیقی نظر" کے عنوان سے شامل اشاعت ہے۔ فالحمد لذعلی ذلک ۔ و ناش ما شاعت ہے۔ فالحمد لذعلی ذلک ۔ و ناش ما شاعت ہے۔

🗗 طبقات ابن سعد، ص 🙌 ، لا ئيڈن ـ



روایت ہے کہ چارسو درہم مہرمقرر ہوا تھا، کیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جوخود حضرت عائشہ ذلیجینا سے مروی ہے کہ ان کا مہر بارہ اوقیہ اورایک نش تھا۔ ﷺ یعنی پانچے سو درہم، جس کے تقریباً سورو پے ہوئے ۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ ڈلیجینا ہے مروی ہے کہ از واج مطہرات کا مہر عواً پانچے سو درہم ہوتا تھا۔ ﷺ مندا بن ضبل میں بھی خودا نہی سے روایت ہے کہ ان کا مہر پانچے سو درہم تھا۔ ﷺ بہر حال مہرکی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زرمہرکی تعداد سے کروجو ہمارے ملک میں جاری ہے، بہر حال مہرکی خاندان کی ذات مجھی جاتی ہے، کیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان ، خانوادہ صدیق ڈلیٹین سے شریف ترہے اورکوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کرکی ڈلیٹین کیا اسلام کا کوئی خاندان ، خانوادہ صدیق ڈلیٹین کے شریف ترہے اورکوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کرکی ڈلیٹین سے نیادہ بلند پا یہ ہے ۔۔۔۔۔!!

حضرت عائشہ و النبینا کی از دواج کی تاریخ میں اختلاف ہے، علامہ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ و النبینا کا نکاح سنہ ججرت سے دو برس پہلے اور کہا جاتا ہے کہ تین برس پہلے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیڑھ برس پہلے ہوا تھا۔ اللہ بعض اور روا یوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت خدیجہ و النبینا کی وفات کے تین برس بعدر سول اللہ مَالینینا نے حضرت عائشہ و النبینا سے نکاح کیا تھا اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ و النبینا کا انتقال ہوا ، اسی سال حضرت عائشہ و النبینا کا اکاح ہوا۔

ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ بڑی جہا کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی لیکن خود حضرت خدیجہ بڑی جہا کے انتقال کی تاریخ بھی متنفق علیہ نہیں ، ایک روایت ہے کہ سنہ جمرت سے پانچ برس پہلے انتقال ہوا ، دوسری روایت ہے کہ چار برس پہلے اور بعض روایتوں میں ہے کہ تین برس پہلے اور بعض روایتوں میں ہے کہ تین برس پہلے ہوا ، اس اختلاف کے موقع پرخود حضرت عاکشہ بڑی جا کہ تول زیادہ معتبر ہوسکتا تھالیکن لطف سے کہ بخاری اور مسند میں خودان سے دوروایتیں ہیں ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی جہا کی وفات کے تین برس بعد ذکاح ہوا۔ ﷺ اور دوسری میں ہے کہ اس سال کا یہ واقعہ ہے۔ ﷺ جمہور محققین کا فیصلہ سے اور روایتوں کا بڑا اور مستد حصداسی کامؤید ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی جہا ہی مہینہ کے بعد شوال سے تقریباً تین برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا ، اور اس کے ایک مہینہ کے بعد شوال

<sup>🐞</sup> طبقات ابن سعد م ۲۳۰ 🍇 صحیح مسلم: کتاب النکاح

<sup>🕸</sup> مندعا ئشر ولينتناص ٩٠ 🎝 عمرة القارى، جلداص ٢٥ قسطنطنيه

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری:فضل خدیجه رفیاننځا ومنداحمه: جلد ۱ ص ۵۸ \_

<sup>🗱</sup> بخارى: تزوت كا ئشه ولانغنا ومندعا ئشه ولانغنا م ١١٨\_

## عرفِ عَالَشْهُ رَبُّ اللهِ اللهِ

میں حفرت عائشہ فی پہنا ہے آنحضرت منگی پیزام کا نکاح ہوا، اس وقت حفرت عائشہ فی پہنا کا چھٹا سال تھا۔ اس حساب سے شوال اقبل جمرت مطابق میں ۱۳۰ یا میں حفرت عائشہ فی پہنا کا نکاح ہوا۔ استیعاب میں علامہ ابن عبدالبرنے بھی ای تول کی تویت کی ہے۔ حضرت عائشہ فی پہنا سے جو دور دایتیں فرکور ہیں، میری رائے میں اس میں راوی کی غلط بنی کو فل ہے، نکاح توائی سال ہوا، جس سال حضرت خدیجہ فی پہنا نے وفات یائی، کین زن وشوئی کے تعلقات تین برس بعد قائم ہوئے، جب وہ نوبرس کی ہوچکی تھیں۔

### ہجرت

حضرت عائشہ ڈالٹیٹا نکاح کے بعد تقریباً تین برس تک میکہ ہی میں رہیں۔ دو برس، تین مہینے مکہ میں اور سات آٹھ مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔

مسلمانوں نے اپنے وطن سے دو ہار ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک جبش میں اور اس کے بعد مدینہ میں ، مسلمانوں نے اپنے وطن سے دو ہار ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک جبش میں اور اس کے بعد مدینہ میں، حضرت عائشہ ڈٹائٹیڈ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈٹائٹیڈ نے بھی جسے کہ اتفاق سے این الد غنہ نامی ایک شخص کہیں ہے آر ہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر ڈٹائٹیڈ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پراس کو افسوس ہوا، اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ واپس لایا۔ بھی

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری:باب البحر ة،جلدا، ص۵۵۲\_

<sup>🗱</sup> يه پورې تفصيل خود حفرت عائشه ولانځا کې زباني صحيح بخاري :باب البجر ة ،جلداول ، ۲۵۵ ميس ہے۔

# 

اہل وعیال کو پہیں دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ گئے ۔جس دن میخضر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینه پہنچا،نبوت کا چود ہواں سال اور رہنچ الاول کی بار ہویں تاریخ تھی۔

مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اہل وعیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثه رطانتُنوُ اور ابو رافع رطانتُنوُ اپنے غلام کو مکہ بھیجا، حضرت ابو بکر رطانتُو نے بھی اپنا آ دمی بھیج دیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن الی بکر وٹائٹنڈ اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ ہے روانہ ہوئے۔ ا تفاق ہے جس اونٹ پرحضرت عا ئشہ ڈاپٹنٹا سوارتھیں ، وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پریپڈرتھا کہاب یالان گرا،اوراب گرا،عورتوں کا جبیبا کہ قاعدہ ہے ماں کواپنی پروا تو نتھی لیکن لخت جگر کے لیے زار وقطار رو نے لگیں ، آخرمیلوں پر جا کر جب اونٹ کپڑا گیا توان کوتشفی ہوئی۔ میخضر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آنخضرت مَالیّٰتِا اس وقت مسجد نبوی اوراس کے آس پاس مکا نا ت بنوار ہے تھے۔آنخضرت مَثَاثِیْزُم کی دونو ںِ صاحبزاد یاں حضرت فاطمہ وَٰ اَثَنَیْنَا اور حضرت ام کلثوم خلافیا اور آپ کی بیوی حضرت سورہ بنت زمعہ خلافیا ای نئے گھر میں فروکش ہو کیں۔ 🏶

خصتی رخصتی

حضرت عا ئشہ طالٹیٹا اینے عزیز وں کے ساتھ بنوحارث بن خزرج کے محلّہ میں اتریں 🌣 اور سات آ تھ مبينے تك يبيں اپنى مال كے ساتھ رہيں، اكثر مهاجرين كومديندكى آب و مواناموافق آئى، متعد داشخاص بیار بڑ گئے ۔حضرت ابو بکر رہالٹیؤ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے ،کم سن بیٹی اس وقت اینے بزرگ باپ کی تیارداری میںمصروف تھی ۔حضرت عا کشہ ڈٹائٹٹا فر ماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوکر خیریت پوچھتی، وہ پیشعر پڑھتے:۔

كُلُّ المُوءِ مُصَبَّحٌ فِي الهَلِه وَالْـمَوْتُ اَدْنَىٰ مِنُ شِـرَاكِ نَعْلِـهِ 🗱 ''ہرآ دمی پراینے اہل وعیال ہی میں ڈا کہ پڑر ہاہے،اورموت اس کی چپل كتمديم اس عقريب ال

حضرت عائشہ واللہ اللہ اللہ اللہ تحضرت مَاللہ اللہ اللہ عائد عرض کی، آپ نے دعافر مائی۔

🕸 ابوداؤد: كتابالادب. 🌣 صحيح بخارى: كتابالرضى، رقم: ١٦٥٣ ـ

<sup>🗱</sup> طبقات النساء، ابن سعد جسسه میں پکل تفصیل موجود ہے۔

#### 

مدینہ گویا حضرت عائشہ ڈھائیٹا کی سسرال تھی، انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوہر ڈھائیٹا کے گھر آئیں، حضرت اُن حسرت اُن ہوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانیتی کا نیتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازہ تک رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانیتی کا نیتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازہ تک لائی، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھران کواس کمرے میں لے گئیں، جہاں انصار کی عورتیں دلہن کی اُن کی میں اُن کی کو تن کی سنوار کی عورتیں دلہن کو سنوارا، کو سنوارا، کی خیرُ طانبوں) یعنی ''تمہارا آٹا کی کے دوروازہ کے انتظار میں کی بعد خود آئی خضرت مُنا اُنٹیکل بھی تشریف لے آئے۔ گا

اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا، حضرت اساء بنت بزید وظافیا حضرت عائشہ والنہا کی ایک سہلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجودتھی۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

حضرت عائشہ خالفہٰ کی زھتی صحیح روایتوں کی بناپردن کے وقت شوال اھیں ہوئی۔

<sup>🖚</sup> صحح بخاری: باب البجر ة میں بیتمام واقعات ندکور ہیں۔ 🔹 طبقات النساء: ابن سعد، ص۳۳۔

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری: ترویج عائشه والنیناص ۵۵ وصیح مسلم کتاب النکاح۔

<sup>🗱</sup> منداحر بن منبل منداساء بنت يزيد-



علامہ عینی بُرِیَالَیْتُ نے عمد ۃ القاری میں کھا ہے کہ حضرت عائشہ و النَّیْنَا کی رَحْمتی جنگ بدر کے بعد ۲ ھیں ہوئی تھی۔ ﷺ لیکن میں میں میں کیونکہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ وُلِیْنِیْنَا کا دسوال سال ہوگا، حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ وَلِیْنَیْنَا صرف نوسال کی تھیں۔

ندکورہ بالا بیانات ہے اتنا ہر خص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رہائی گا نکاح ، مہر، زخصتی غرض ہر سم کس سادگی سے اداکی گئی تھی۔ جس میں تکلف، آرایش اور اسراف کا نام تک نہیں، ﴿ وَ فِ سِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [ ۳۸/ الطففین: ۲۱]

حضرت عائشہ فالنہا کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت می ہے ہودہ اور لغور سموں کی بندشیں ٹوٹیس ۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خولہ نے جب حضرت ابو بکر رفائنی سے آنحضرت مُنا اللّٰہ کی کو ایش کی اندہ فائنی او انہوں نے جرت سے کہا ''کیا یہ جائز ہے!؟ عائشہ فائنی او انہوں نے جرت سے کہا ''کیا یہ جائز ہے!؟ عائشہ فائنی او سول الله مُنا اللّٰہ کی بھی ہے۔ ''لیکن آنخضرت مُنا اللّٰہ کی نفر مایا: ((اَنْتَ اَنْ فِی الْاِسُلام)) محرف اسلامی بھائی ہو۔

دوسری رسم ریتھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، پہلے بھی شوال میں عرب میں طاعون ہوا تھا،اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوں سیجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ ﷺ

حضرت عائشہ ولائٹیٹا کی شادی اور دخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اس لیے وہ شوال ہی کے مہینہ میں اور اس لیے وہ شوال ہی کے مہینہ میں اس قتم کی تقربیوں کو پیند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ممیری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور باایں ہمیشو ہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھی۔ ﷺ

عرب میں قدیم سے دستورتھا کہ دلہن کے آگے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رہم تھی کہ شوہرا پی عروس سے پہلی ملا قات محمل یا محفہ اللہ کے اندر کرتا تھا، بخاری اور قسطلانی نے بیاتصر تحکی کے اندر کرتا تھا، بخاری اور قسطلانی نے بیاتصر تحکی کے کہان رسوم کی یابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی۔ بھ

<sup>🕻</sup> عمدة القارى: جلدا ,ص ۴۵ ,طبع قسطنطنيه\_

<sup>🕏</sup> طِبقات النساء ابن سعد ص ا۸ 📗 🐯 صحیح بخاری وسلم کتاب النکاح۔

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری: کتاب النکاح 🐞 عورتوں کی سواری کی پاکلی۔



## كعليم وتربيت

عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا۔ جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلہ میں صرف سترہ آدی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ان میں شفاء بنت عبداللہ عدو بیصر ف ایک عورت تھیں۔ اللہ اسلام کی دنیوی برکتوں میں بیہ واقعہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نوشت وخوا ندکافن بھی فروغ پاتا جاتا تھا۔ بدر کے قید یوں میں جونا دار تھے آئے ضرت منافیق نے ان کا فدید بیہ مقرر کیا تھا کہ وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ویں۔ جاتھ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا صفہ والوں میں کم و میش سواصحاب واخل تھے ان کو دیگر تعلیمات کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ 8

از واج مطہرات میں حضرت حفصہ ڈاٹٹیکا اور حضرت ام سلمہ ڈاٹٹیکا کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ ڈاٹٹیکا نے خاص آنخضرت مَاٹٹیکی کے حکم سے بیفن شفاء بنت عبداللہ عدویہ سے سیکھا تھا۔ للہ بعض اور صحابیات بھی نوشت وخواند ہے آشاتھیں۔ 5

آ نخضرت مَنَّ الْقِیْمُ کی کثرت از داج اور خصوصاً حفرت عائشہ و الله اس کم سن کی شادی میں بردی مصلحت بیتھی کہ اگر چہ آ نخضرت مَنْ الله الله کی خصاب کے دائی فیضان صحبت نے سینکٹر وں مردوں کو سعادت کے درجه اعلیٰ پر پہنچادیا تھا لیکن فطرۃ بیموقع عام عورتوں کومیسر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف از داج مطہرات نُنَّ اس فیض ہے متمتع ہو سکتی تھیں اور پھر بینور آ ہت آ ہت ا نہی ستاروں کے ذریعہ سے پوری کا مُنات نِسوانی میں پھیل سکتا تھا۔

حضرت عائشہ فوانیٹا کے علاوہ دوسری از داج مطہرات بیوہ ہوکر آنخضرت مُٹائیٹیا کے حبالا عقد میں داخل ہو کی تھیں۔ اس بنا پر ان میں حضرت عائشہ فوائیٹیا ہی تنہا خالص فیضانِ نبوت سے مستفیض تھیں لڑکین کا زمانہ جو عین تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ سعادت نے ظلمت اور نقص کمال کے ہرگوشہ سے الگ کر کے کاشانہ نبوت میں پہنچادیا کہ ان کی ذات اقدیں پُرنور اور کامل بن کردنیا کی نصف لطیف آبادی کے لیے شعراہ بن جائے۔

حضرت ابوبکر والفیز سارے قریش میں علم انساب وشعر کے ماہر تھے۔ 🇱 قریش کے

🗗 فتوح البلدان، بلاذرى امرالحظه 🎁 صحيح مسلم: مناقب حسان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🐞</sup> فق ح البلدان، بلاذری امرالحظ ۔ 🥴 منداحمہ: جلداص ۲۳۶۔

<sup>🗗</sup> منداحمه: جلد ۳ ص ۱۳۷ 🍇 ابوداؤد: كتاب الطب۔

## المراثة والشرواني المراثة المر

شاعروں کے جواب میں اسلام کے زبان آور شاعر چوٹی کے جوشعر کہتے تھے، کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حضرت صدیق والنہ وہ مشورہ کے بغیر کھھے گئے ہیں۔ اس حضرت عائشہ والنہ اللہ اس کے اس

حضرت الوبكر رالنفیا اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت تخت تھے۔ اپنے بیٹے عبدالرحلٰ والنفیا کو اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کوجلد کھانا کیوں نہیں کھلا دیا ، ایک دفعہ مار نے کو تیار ہو گئے تھے۔ ﷺ حضرت عائشہ والنفی شادی کے بعد بھی اپنی لغزشوں پر باپ سے ڈرا کرتی تھیں۔ گلا کئی موقعوں پر حضرت ابو بکر والنفی نے نے ان کوسخت تنبیہ کی۔ گلا ایک دفعہ آنخضرت مَثَلَ النَّیْمُ کے سامنے یہ موقع پیش بر حضرت ابو بکر والنفی نے نے ان کوسخت تنبیہ کی۔ گلا ایک دفعہ آنخضرت مَثَلَ النَّیْمُ کے سامنے یہ موقع پیش آیا، تو آپ مَثَلِیْمُ نے ان کو بچالیا۔ گلا

حضرت عائشہ رائیٹیا کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ زھتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے انہوں نے اس زمانہ میں پڑھنا نہیں جانی نے اس زمانہ میں پڑھنا نہیں جانی خسیں۔ اور ایت میں ہے کہ کھنا نہیں جانی تھیں۔ اور ایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رہائیٹیا کے لیے ان کا غلام ذکوان قرآن لکھتا تھا۔ اور سے سے بیہ قیاس ہوسکتا ہے کہ وہ خود لکھنا نہ جانتی ہوں گی لیکن بعض روایتوں میں بیہ فہ کور ہے کہ '' فلاں خط کے جواب میں انہوں نے بیل کھا۔'' کی ممکن ہے کہ راویوں نے مجازاً لکھوانے کے بجائے لکھتا کہدیا ہو، جیسا کہ ایے موقعوں پڑھو ما بولئے ہیں۔

بہرحال نوشت وخواندتوانسان کی ظاہری تعلیم ہے۔ حقیق تعلیم وتربیت کا معیاراس سے بدر جہا بلند ہے۔انسانیت کی تکمیل،اخلاق کا تز کیہ، ضروریاتِ دین سے واقفیت،اسرارِ شریعت کی آگاہی، کلام اللی کی معرفت، احکام نبوی کاعلم بھی اعلی تعلیم ہے اور حضرت عائشہ رفیافٹیا اس تعلیم سے کامل

<sup>🐠</sup> اصابدواستيعاب ذكر حضرت حسان والفيئة بن ثابت.

<sup>🗗</sup> متدرك حاكم: ذكر حضرت عائشه ولانتها ـ

<sup>🤣</sup> صحیح بخاری۔ 🦚 صحیح مسلم، باب القسم بین الزوجات۔

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری: باب التیم ، وسیح مسلم باب القسم بین الزوجات ـ

ابوداؤد: كتاب الادب، باب المزاح۔

<sup>🥻</sup> صحیح بخاری: باب تالیف القرآن وبلاذری فصل خط۔

<sup>🤀</sup> بلاذری فصل خط 🛚 🗨 صحیح بخاری:صلوٰ ۃ الوسطی،منداحد جلد ۲ بص ۲ ۷ ـ

<sup>🐠</sup> منداحم: جلد٢ص ٨٥ ترنديص،٣٩٧\_

# المراقب الشراق المراقب المحالف المحالف

طور بربہرہ اندوزتھیں،علوم دینیہ کےعلاوہ تاریخ ،ادب اورطب میں بھی ان کویدطولی حاصل تھا۔ 🆚 تاریخ وادب کی تعلیم تو خود پدر بزرگوار ہے حاصل کی تھی ۔ 🧱 طب کافن ان وفو دعرب سے سکھا تھا جوگاہ گاہ اطراف ملک سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ آنخضرت مَالْتَیْمُ عمر کے اُخیر دنوں میں اکثر بیار رہا کرتے تھے، اطبائے عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے، حضرت عا ئىشە خاتىنىئا ان كو ما دكر كىتى تھيں ۔ 🤁

علوم دیدیه کی تعلیم کا کوئی وفت مخصوص نه تھا۔معلم شریعت خود گھر میں تھااور شب وروز اس کی صحبت میسرتھی۔ آنخضرت مَنالیُّیّنِم کی تعلیم وارشاد کیمجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں۔ جو حجرہ عائشہ ڈٹائٹٹنا سے بالکل ملحق تھی ،اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہی تھیں ۔ اگر مھی بُعد کی وجد سے کوئی بات سمجھ میں ندآتی، تو آنخضرت مَا اللہ عَمْ جب زنان خانه میں تشریف لاتے ، دوبارہ اپوچھ کرتشفی کرلیتیں 🗳 مجھی اٹھ کرمبجد کے قریب چلی جاتیں 😆 اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن ان کی تعلیم وللقین کے لیے متعین فرماد بإتھا۔ 🗗

شب وروز میں علوم ومعارف کے بیسیول مسئلے ان کے کان میں پڑتے تھے۔ان کے علاوہ خور حضرت عائشہ ذاتیجنا کی عادت رکتھی کہ ہر مسئلہ کو بے تامل آنخضرت مَناتیجیا کے سامنے پیش کردیتی تھیں اور جب تك تىلى نىهولىتى مېرنە كرتىں - 👣 ايك دفعدا پ مَالْيَيْزُم نے بيان فرمايا كە ((مَنْ حُوسِبَ عُدِّبَ )) قیامت میں جس جس کا حساب ہوا، اس پر عذاب ہو گیا، عرض کی یارسول اللہ! خدا تو فرما تاہے:

﴿ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَّسِيْرًا ﴾ [٨٨ الانثقاق:٨]

"اس سے آسان حماب لیاجائے گا۔"

آب مَنَافِينَمُ نے فرمایا: ' بیداعمال کی پیثی ہے کیکن جس کے اعمال میں جرح وقدح شروع موئی وہ تو برباد ہی ہوا۔ ' 🗱 ایک د فعدانہوں نے یو چھایارسول اللہ ! خدافر ماتا ہے: 🥸

﴿ يَوُمَ تُبَدُّلُ الْآرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّـمْواتُ وَبَسَرُوُا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

<sup>🕻</sup> متدرك حاكم: ذكرعا كشه في الصحابيات.

<sup>🕏</sup> منداحمه: ابن خنبل جلد ۲ ص ۲۷\_ 🐧 منداحمه: مندعا نشه دلانتها عن ۲۷\_ 🕻 مِندعا نَشر خَانَثُهَا، ص ٧٧ \_ 🐧 اييناً ص ١٥٩ \_ 🐧 صحيح بخاري: كتاب العلم \_

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری: کتاب العلم می ۲۱ 🐞 صحیح بخاری: کتاب العلم ص ۲۱ 🏚 منداحم: ص ۳۵ ـ



الْقَهَّارِ ﴾ [٣]/ابراتيم:٣٨]

''جس دن زمین و آسان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحدو قہار کے روبر وہوجائے گی۔''

ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیآیت پڑھی:

﴿ وَالْاَرُضُ جَمِينُ عَسَا قَبُضَتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَسَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيًاتٌ ؟ بِيَمِينِهِ. ﴾ [٣٩/الزم: ٣٨]

"منام زمین اس کی مفی میں ہوگی اور آسان اس کے ہاتھ میں لیٹے ہول گے۔"

'' جب زمین و آسان کچھ نہ ہو گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟'' آپ مَالَّاتِیْمُ نے فر مایا: ''صراط پر''۔

ا ثنائے وعظ میں ایک دفعہ آپ منا اللہ کا استعمال کہ ' قیامت میں لوگ برہندا تھیں گے۔''عرض کی :

یارسول اللہ منا اللہ منا اللہ کا ایک دوسرے وسل کے دوسرے جب اعمال تو لے جارہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال تامے بٹ رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہدرہی ہوگی کہ میں تین قتم کے آ ومیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں''۔ ﷺ

ایک دن به پوچھنا تھا کہ کفار ومشرکین نے اگر عمل صالح کیا ہے تواس کا تواب ان کو ملے گایا نہیں؟ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا، اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خوزیزی کے انسداد کے لیے اس نے تمام رؤسائے قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں آنخضرت منا کھٹے ہم مجمل کا سند منا کھٹے ہم میں آنخضرت منا کھٹے ہم میں آنخضرت منا کھٹے ہم میں اوگوں سے بدم ہم بانی چیش آتا تھا۔ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا بیٹمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟" آپ منا گھٹے ہم نے دن بیٹیس کہا کہ کو کچھ فائدہ دے گا؟" آپ منا گھٹے ہم نے جواب دیا: ' دنہیں عائشہ رہائی ہیں اس نے کسی دن بیٹیس کہا کہ

<sup>🖚</sup> منداحد: ص ۱۱۰ 🌣 صحح بخارى: باب كيف الحشرص ٢٦٦ ـ

<sup>🕸</sup> مندعا ئشەرلىڭ ئام 🕊 ـ



خدایا! قیامت میں میری خطامعاف کرنا''۔

جہاد اسلام کا ایک فرض ہے۔حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹٹا کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن ومرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عور توں پر بھی واجب ہوگا۔ایک دن آنخضرت مُٹاٹٹٹٹٹٹ کے سامنے بیسوال پیش کیا۔ارشاد ہوا کہ'عور توں کے لیے جج ہی جہاد ہے۔' ﷺ

نکاح میں رضامندی شرط ہے لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ ہے آپ تو رضامندی نہیں ظاہر کر سکتیں، اس لیے دریافت کیا کہ ' یا رسول الله مثل ہے ، ارشاد ہوا کہ ' اس کی خاموثی ہی اس کی اجازت ہے۔' بھ

اسلام میں پروسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اوراس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل میہ ہے کہ دو پروی ہوں تو کس کوتر جیجے دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رہی گئیا نے ایک دفعہ میں میں ایک دفعہ میں اور دازہ تمہارے گھرسے زیادہ قریب ہو۔' با

ایک دفعہ حضرت عائشہ ولی پھیا کے رضاعی چیاان سے ملنے آئے۔انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے،عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق؟ آپ مَالَّيْنِ آبِ جَبْ تشريف لائے تو دریافت کیا۔ آپ مَالِیْنِ آغِر مایا کہ' وہ تمہارا بچیا ہے تم اس کواندر بلالو۔''

قَرْ آن مِحِيدَى الكِ آيت َے: ﴿ وَالَّـٰذِيُنَ يُوْتُونَ مَاۤ اتَوُا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ. ﴾ [٢٣/الومون: ٧٠]

''اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔''

حضرت عائشہ وہ اللہ کا کوشک تھا کہ جو چورہ، بدکارہے، شرابی ہے، کیکن اللہ سے ڈرتاہے، کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ مَلَّ اللّٰهِ کُلِم نے فرمایا:''نہیں عائشہ دلی ہے، روز ہ دار ہے اور پھر خداہے ڈرتاہے۔'' ﷺ

ایک دفعہ آپ مَلَ لِیُنظِم نے فرمایا: ''جوخدا کی ملاقات پہند کرتا ہے،خدا بھی اس کی ملاقات

- 🖚 مندعا كشه صحيح مجارى:باب حج النساء 🐧 صحيح مسلم: كتاب النكاح ـ
  - 🤣 منداحد:ص ۱۷۵ 🌣 صحیح بخاری:بابتر بت یمینک بص ۹۰۹ ـ
    - 🗗 ترندي دابن ماجه دمنداحمه: جلد ۲ ص ۹ ۱۵ ـ

### المراثية عن الشرائية المنظمة ا

پند کرتا ہے اور جواس کی ملاقات کونا گوار سجھتا ہے، اس کو بھی اس سے ملنانا گوار ہوتا ہے۔ 'عرض کی مارسول اللہ مثاق ہے ہم میں سے موت کوکوئی پند نہیں کرتا ہے؟ فر مایا: اس کا بیہ مطلب نہیں ، مطلب یہ ہے کہ مؤمن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ، خوشنو دی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل خدا کا مشاق ہو جاتا ہے۔ خدا بھی اس کے آنے کا مشاق رہتا ہے اور کا فر جب خدا کے عذاب اور ناراضی کے واقعات کوسنتا ہے، تو اس کو خدا کے سامنے جانے سے نفرت ہوتی ہے ، خدا بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ اس کو صنتا ہے ، تو اس کو خدا کے سامنے جانے سے نفرت ہوتی ہے ، خدا بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ جو اس حالات اور مباحث احادیث میں فدکور ہیں۔ جو درحقیقت ان کے روز ان تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔

اُن موقعوں پر بھی جہاں بظاہر آنخضرت مَنَّ النَّيْمُ کی برہمی اور آزردگی کا اندیشہ ہوسکتا تھا، وہ سوال اور بحث سے باز نہیں آتی تھیں اور در حقیقت خود آپ بھی اس کو برانہیں مانتے تھے۔ایک دفعہ آپ نے کسی بات پر آزردہ ہوکرا بلاکر لیا تھا، یعنی عہد فر مایا تھا کہ ایک مہینہ تک از واج مظہرات کے پاس نہ جا تمیں گے۔ چنانچہ ۲۹ دن تک آپ مَنَّ النَّیْمُ ایک بالا خانہ پرتشریف فرمار ہے۔ تمام از واج مُنَّا النَّیْمُ بِنے قرار تھیں، اتفاق سے مہینہ ۲۹ دن کا تھا۔ آپ مَنَّ النَّیْمُ کم کو یعنی تیسویں دن بالا خانہ سے اتر کر حضرت قرار تھیں، اتفاق سے مہینہ ۲۹ دن کا تھا۔ آپ مَنَّ النِّیْمُ کم کو یعنی تیسویں دن بالا خانہ ہے اتر کر حضرت عائشہ خالفہ کا کو سب بھی عائشہ خالفہ کا کو سب بھی عائشہ خالفہ کا کو سب بھی خول جانا چا ہے تھا اور بھر اس واقعہ پر نکتہ جینی بظاہر آپ کو دوبارہ آزردہ کرنا تھا لیکن مزاج شناس نبوت اس سب پرخود نفس شریعت کی گرہ کھائی مقدم جمعتی تھیں، عرض کی یا رسول اللہ مَنَّ النِّیْمُ اِنْ آپ نے فرمایا تھا ایک ماہ تک ہمارے جم وں میں نہ آئیں گے، آپ ایک دن پہلے کو کر تشریف لائے ؟ فرمایا: دُم ایک تھارے ہو تا ہے۔ ' بھی

<sup>&#</sup>x27;'عائشہ! بدترین آ دی وہ ہے جس کی بداخلاقی ہے ڈر کرلوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔'' 🗱

<sup>🚯</sup> چامع زندى: كتاب البخائز۔

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری:بابالفرقه ،۳۳۵\_

<sup>🥴</sup> ملیح بخاری:بابالغییة 🕹



بادیہ عرب کے اجڈ بدوی اور دہ تقانی چونکہ بدا حتیاط تھے اور شرائع اسلام ہے ان کو پوری
آگائی ندھی ،اس لیے آپ منظین ان کی چیز کھانے ہے احتراز فرماتے تھے، ایک دفعہ ام سنبلہ نا می
ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تھ ودوھ لائی، آپ نے پی لیا، حضرت ابو بکر رٹھائٹی ساتھ تھے،
انہوں نے بھی پیا۔حضرت عائشہ خانٹی نے عرض کی: یارسول اللہ منظینی آپ بان کی چیز کھانا پہند نہیں
فرماتے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ! بیدوہ لوگ نہیں ہیں،ان کو تو جب بلایا جاتا ہے، آتے ہیں۔ 4 یعنی ای سبب سے ان کو شریعت کے احکام معلوم ہیں۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا: ''اعتدال کے ساتھ کا م کرو، لوگوں کو آپ نز دیک کرواور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا۔ (بلکہ رحمت الٰہی) حضرت عائشہ وُلُا ﷺ کو بیہ ، آخری بات عجیب معلوم ہوئی ہمجھیں کہ جولوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مشتیٰ ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مثل ﷺ آپ کو بھی نہیں! فرمایا: نہیں لیکن یہ کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھا تک رسول اللہ مثل ﷺ آپ کو بھی نہیں! فرمایا: نہیں لیکن یہ کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھا تک رسول اللہ مثل ﷺ کو بھی نہیں اور مایا: نہیں لیکن یہ کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھا تک

ایک دفعہ نماز تہجد کے بعد بے وز پڑھے، آپ نے سونا چاہا، عرض کی: یار سول الله مَثَاثَیْرُ ہِمَا آپ وز پڑھے بغیر سوتے ہیں؟ ارشاد ہوا:عائشہ ڈالٹی ایمری آئھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ﷺ بظاہر حضرت عائشہ ڈالٹی کا بیسوال گستاخی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بینسائیانہ جرائت نہ کرتیں تو آج امت محمد بینہوت کی حقیقت سے نا آشنارہتی۔

ان سوالات اور مباحث کے علاوہ آنخضرت مَنْ النَّيْمَ خود بھی حضرت عائشہ وَلَيْهَا کی ایک ایک اوااور ایک حرکت کی نگرانی کرتے اور جہال لغزش نظر آتی ، ہدایت و تعلیم فرماتے ۔ ایک و فعد آنخضرت کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے "المسلام علیک "کے (تم پرسلامتی ہو) زبان دباکر "المسام علیک "کے (تم پرسلامتی ہو) زبان دباکر "المسام علیک "می وموت آئے) کہا، آنخضرت مَنْ النَّیْمَ نے اس کے جواب میں صرف "و علیہ کے مم" (اور تم پر) فرمایا، حضرت عائشہ والملعنة "رتم پرموت اور حضرت عائشہ والملعنة "رتم پرموت اور لعنت ) آپ مَنْ النَّیْمَ نے فرمایا: عائشہ وَلَیْمَ اللّٰ کی کوئی چیز چرائی ، زنانہ رسم کے مطابق انہوں نے ایک و فعہ کی نے دفعہ کی نے دفعرت عائشہ وی کی کوئی چیز چرائی ، زنانہ رسم کے مطابق انہوں نے

<sup>🕻</sup> مندعا ئشر، ص ۱۳۳ 😢 صحیح بخاری: باب القصد والمدادمة علی العمل \_

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری: باب نضل من قام رمضان ـ

<sup>🥵</sup> صحیح بخاری:باب الرفق فی الامرکلهص ۸۹۰ ـ

### 

اس کو بددعادی،ارشاد ہوا: '' لا تَسْتَبحی عَنْهُ '' اللہ یعنی بددعادے کراپنا تواب اوراس کا گناہ کم نہ کرو۔ایک بار وہ سفر میں آئخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰ کے ہمراہ ایک ادنٹ پرسوارتھیں، اونٹ کچھ تیزی کرنے لگا، عام عورتوں کی طرح ان کی زبان سے فقر ہ کعنت نکل گیا، آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کو واپس کردو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ کتی۔ جھ بیگویا تعلیم تھی کہ جانورتک کو برانہیں کہنا چاہیے۔

عام طور سے لوگ اور خصوصاً عور تیں معمولی گنا ہوں کی پروانہیں کر تیں۔ آپ نے حضرت عائشہ وُلِیُّ اُلُّا کی طرف خطاب کر کے فرمایا: ((یَا عَائِشَهُ اِیَّاکِ وَمُحَقَّرَاتِ اللَّهُ لُوْبِ))

"عائشہ وُلِیُّ اُلْ معمولی گنا ہوں سے بچا کرو، خدا کے ہاں ان کی بھی پرسش ہوگی۔' گا ایک دفعہ آ تخضرت مَالِیُّ اِلْم سے کی عورت کا حال بیان کر رہی تھیں، اثنائے گفتگو میں بولیں کہ وہ بست قد ہے۔ آپ نے فورا اُلُوکا کہ عائشہ وُلِیُ اُلْم بھی غیبت ہے۔ گ

حضرت صفیه ولا الله منافیلی ایست قد تصیل، ایک دن انهول نے کہا'' یارسول الله منافیلی ایس ایک ملاؤ کیجے صفیه ولا تن ہیں۔' آپ نے فرمایا:''تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملائتی ہو۔ یعنی می فیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو گل پانی بدمزہ ہو جائے۔''عرض کی یارسول الله منافیلی ایس نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ''اگر مجھ کو جائے۔''عرض کی یارسول الله منافیلی ایس نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ''اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی یہ بیان نہ کروں۔'' فیلی جھے کو کسی قدر بھی لا کی دلائی جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہ کہوں۔

ایک دفعہ کی سائل نے سوال کیا ،حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا نے اشارہ کیا تو لونڈی ذراس چیز لے کر دینے چلی ، آپ سُٹاٹٹٹٹٹ نے فرمایا: عائشہ! گن گن کرنید یا کرو، ورنداللہ تم کوبھی گن گن کردے گا۔'' 🍪 دوسرے موقع پر فرمایا:'' عائشہ! جھوہارے کا ایک فکڑا بھی ہوتو وہی سائل کودے کر آتش جہنم سے بچو، اسے بھوکا کھائے گاتو کچھتو ہوگا۔اور پیٹ بھرے گاس سے کیا بھلا ہوگا۔''

<sup>🐞</sup> مندعاكشة ص ٢٥ - 🍇 اليشاص ١٤٠ - 🐧 اليشاص ٧٠-

<sup>🥸</sup> اليفأص٢٠٦ - 🐧 اليفأص٧٠ - 🄞 ابوداؤد: كتاب الادب

<sup>🗱</sup> مندعائشي 24-



یارسول الله مَنَّالِیْنِمُ افرمایا: ‹ مسکین دولت مندول سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے، اے عائشہ! کسی مسکین کو بے نیل مرام واپس نہ کرنا، گوچھو ہارے کا ایک مکڑا ہی کیول نہ ہو، مسکینول سے محبت رکھوا وران کواینے پاس جگد دیا کرو' ، ا

ان مختلف اخلاقی نصائح کےعلاوہ نماز ، دعا اور دینیات کی اکثر باتیں آنخضرت مل تا تیم ان کو سکھایا کرتے تھے، وہ نہایت شوق سے ان کوسکھا کرتی تھیں اور ہرا کی تھم کی شدت کے ساتھ یا بندی کرتی تھیں ۔ ﷺ

#### خانهداري

حجرہ کی وسعت چے سات ہاتھ سے زیادہ نبھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور تھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں سے مسقّف تھا،او پر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے، بلندی اتن تھی کہ آ دمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ حجیت تک پہنچ جاتا، دروازہ میں ایک پٹ کا کواڑتھا ﷺ لیکن وہ عمر بھر بھی بندنہ ہوا، ﷺ پردہ کے طور پرایک کمبل پڑار ہتا تھا۔ حجرہ سے متصل ایک بالا خانہ تھا، جس کو مشربہ کہتے

تھ، ایلا کے ایام میں آپ نے ای بالا خانہ پرایک مہینہ بسر فرمایا تھا۔ 🤁

<sup>👣</sup> جامع ترندي: ابواب الزبد

<sup>🗗</sup> مندعائشه ص ۱۳۸،۱۴۷،۱۹۱

<sup>🥸</sup> خلاصة الوفابا خبار دارالمصطفط سمهو دي، باب مفسل م

<sup>🤣</sup> صحیح بخاری: اعتکاف مسنداحمه: جلد ۲ ص ۱۳۳ 🛮 🐯 صحیح بخاری: کمّاب الحیض -

<sup>🐞</sup> منداحدوابن سعدوادب المفردامام بخاری باب النساء وسم و دی باب مفسل م

<sup>🛊</sup> سمهودي باب منصل م 🍪 ابوداؤد: باب صلوة الامام قاعدا ـ



گھر کی کل کا ئنات ایک چار پائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی۔
آٹا اور تھجورر کھنے کے ایک دو برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے ایک پیالہ سے زیادہ نہ تھی۔
مسکن مبارک گومنبع انوار تھالیکن را توں کو چراغ جلانا بھی صاحب مسکن کی استطاعت سے باہر تھا۔
گہتی ہیں کہ چالیس چالیس را تیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جاتی تھا۔

گھر میں کل آ دی دو تھے، حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا اور رسول اللہ مٹاٹیٹیا۔ پچھ دن کے بعد بریرہ ڈاٹٹیٹا تام ایک لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ﷺ جب تک حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا اور حضرت مودہ ڈاٹٹیٹا صرف دو بیویاں رہیں، آنخضرت مٹاٹیٹیٹا ایک روز بچ دے کر حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کے حجرہ میں شب باش ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب اورازواج بھی اس شرف سے ممتاز ہوئیں تو حضرت مودہ ڈاٹٹیٹا نے اپنی کبرسی کے سبب اپنی باری حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کوایٹاراً دیدی، اس بنا پرنودن میں دو دن آ بے حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کوایٹاراً دیدی، اس بنا پرنودن میں دو دن آ بے حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کے گھر مقیم رہتے۔

گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام وانظام کی ضرورت نہ تھی ، کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آئی تھی ، کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آئی تھی ، خودحفرت عائشہ ڈھائٹی فرماتی ہیں کہ بھی تین دن مصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندانِ نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ ﷺ فرماتی تھیں گھر میں مہینہ مہینہ بھرآ گنہیں جلتی تھی۔ ﷺ چھو ہارے اور پانی پرگزارہ تھا۔ ﷺ فتح خیبر کے بعد آنحضرت مکائٹی کے از واج مطہرات مخارک نی سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کردیے تھے گھا ای وئی (بارشتر) چھو ہارا اور ۲۰وئی جو گھا کی نہ ہوا۔

- - 🗱 صحیح بخاری:باب الطوع خلف المرأة ص۷۷۔
    - 🕸 مندطیالی:ص ۲۰۷ په
  - 🤷 صحیح بخاری:ص ۳۴۸ باب استغاثه المکاتب دواقعها فک و باب الصدقه به
    - 🗗 صحیح بخاری:معیشت النبی دمنداحرص ۲۵۵ ـ
  - منداحد: ٢ص٢ع ٢٣٧، ٢٣٧ ومندطيالي ص٤٠٢ وغيره ، تيج بخاري كتاب الاطعمه مين 'ايكمهينه' كالفظه- ـ
    - ا تصحیح بخاری:باب کیف کان عیش النبی مَنْ النَّیْجُ ۔ 🥴 ابوداؤد جَمَم ارض خیبر۔
      - 🕸 حواله سابق 🛚 🕸 تصحیح بخاری: فضل عا ئشه و النهایات

# المرتب عالثه والله المراتب عالثه والمراتب المراتب المر

تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ رہائٹہ کا کھے ہے؟ جواب دیتیں کہ یارسول اللہ مُلَا ﷺ کھے ہیں اور پھر گھر بھرروزہ ہوتا۔ ﷺ بھی بعض انصار دودہ بھیج دیا کرتے تھے، ای پر قناعت کر لیتے۔ ﷺ اس عقل و شعور کے باو جود جو فطر ہ فیاض قدرت کی طرف سے ان کوعطا ہوا تھا، کم سی کی غفلت اور بھول چوک ہے وہ بری نہ تھیں گھر میں آٹا گوندہ کر رکھتیں اور بے خبر سوجا تیں ، بکری آتی اور کھا جاتی ہوئی۔ ﷺ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا بیسا، اس کی کلیاں پکا کیں اور آٹے خضرت مُلِی کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں، شب کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہوگئے، ان کی آئی ایک پڑوی کی بکری آئی اور سب کھا گئ ﷺ ، دوسری مُسِن بیبیوں کے مقابلہ میں کھانا بھی اچھانہیں پکاتی تھیں۔ ﷺ

آ مخضرت مَا لَيْنَا كَمُ انظام حضرت بلال دُلَاثَنَا كَبِيرِ دَهَا، وَبِي سال بَعْرِ كَاغَلَقْتِيم كَرَة عَلَى مُرَت عَصَرُورت كَ وقت بابرے قرض لاتے تھے۔ الله آنخضرت مَا لَيْنَا إِنَّ خَصِرت مَا لَيْنَا إِنَّ خَصِرت مَا لَيْنَا إِنِي جَوَّ ساراع ربم مخر ہو چكا تھا، اور تمام صوبول سے بیت المال میں خزانے کے خزانے لدے چلے آتے تھے۔ تا ہم جس دن آ مخضرت مَا لَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ من حضرت عائشہ فَرِيَّا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ من حضرت عائشہ فَرِيَّا اللهُ اللهِ اللهِ

عہد صدیقی میں بدستور خیبر کی پیداوار سے مقررہ غلہ ملتارہا۔ حضرت عمر والفیئو نے اپنے زمانے میں سب کے نقلہ وظائف مقرر کر دیے، دیگر از واج کو دس ہزار درہم سالانہ ملتا تھا لیکن حضرت عائشہ والفیئو نے اپنے زمانہ میں عائشہ والفیئو نے اپنے زمانہ میں عائشہ والفیئو نے اپنے زمانہ میں اختیار دیا تھا کہ خواہ وہ غلہ لیس خواہ زمین لے لیس، حضرت عائشہ والفیئو نے زمین لے لی اللہ لیکن اس رقم کا اکثر حصہ فقراء اور مساکیوں پر وقف تھا۔ حضرت عثان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ وی اللہ کی مانہ میں بھی غالباً بہی طریقہ قائم رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وقائشہ جوامیر معاویہ والفیئو کے بعد خلیفہ جاز ہوئے، وہ حضرت عائشہ والفیئو کے بعد خلیفہ جاز ہوئے، وہ حضارف کے ذمہ دار تھے، لیکن جس دن بیت المال سے وظیفہ آتا ہی دن شام کوگھر میں فاقہ ہوتا۔ بھ

<sup>🖚</sup> منداحم: جلد٢ص٣٩\_ 🥸 منداحم: جلد، ص٢٣٣\_ 🍪 صحيح بخارى: واقعها فك-

ادب المفردامام بخارى، باب لا يوذى جاره . الله البوداك د: باب من افسد هيئا غرم نثلا . الله البوداك د: باب قبول بدايا المشركين . تلا ترندى : ص ٢٠٠٨ مطبع العلوم دولى من مشررك لمي كم : ذكر

عاکشر خانیا فی الصحابیات و محمد بخاری: باب المر ارعد بالطر من محمح بخاری: باب من قب ریش محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



#### معاشرتِاز دواجي

عورت کے متعلق مشرق ومغرب کا مذاق باہم نہایت مختلف ہے۔مشرق میں عورت کی محبت دائمن تقدس کا داغ ہے، وہ فقط ایوانِ عیش کی شمع دلفروز ہے، جس کی روشنی عزلت نشینان حریم قدس کے تنگ ججروں کواور بھی تاریک کردیتی ہے۔

دوسری طرف محبت کیش مغرب اس کوخد استجھتا ہے، یا خدا کے برابر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ'' جوعورت کی مرضی وہ خدا کی مرضی ۔'' یورپ کے نزدیک کسی ند جب کے معقول ہونے کی سب سے بردی دلیل ہیہے کہ اس نے عورت کا کیا درجہ قائم کیا ہے۔

اسلام کا صراط متقیم افراط وتفریط کے وسط سے نکلا ہے، وہ نہ تورت کو خداجا نتا ہے نہ زندگی کی راہ کا کا نئا سمجھتا ہے۔اس نے عورت کی بہترین تعریف میرک ہے کہ وہ مرد کے لیے اس کشکش گاہِ عالم میں تسکین وتسلی کی روح ہے۔

﴿ وَ مِنُ اللِيهِ أَنُ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِتَسُكُنُوا اِلَيُهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً ﴾ [٣٠/الروم:٢١]

"اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے خود تہاری جنس سے تہاری بویاں پیدا کیں کہ تم ان کے پاس پہنچ کرتسلی پاؤ اور اس نے تم دونوں کے درمیان لطف وعبت پیدا کیا۔"

بہر حال اس موقع پریہ بحث مقصود نہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا درجہ ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں، یہاں ہم کو صرف بید کھانا ہے کہ آنخضرت مَا اللّٰهِ عَلَم اور حضرت عائشہ رہی تھا گئی زندگی میں عملاً از دواجی تعلقات کا کیا خال تھا۔

ٱنخضرت مَالِثَيْئِمُ فرماتے ہیں:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَ آنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِي.))

''تم میں اچھاوہ ہے جواپنی بیوی کے لیےسب سے اچھاہے اور میں اپنی بیویوں کے

ليتم سب سے اچھا ہوں۔"

🗱 صحیح بخاری: جلد دوم، باب حسن المعاشره -

#### 

اس کی عملی تصدیق اس سے ہوگی کہ حضرت عائشہ ڈھاٹھٹا کی از دواجی زندگی نو برس تک قائم ربی کیکن اس طویل مدت میں واقعہ ایلا کے سواکوئی واقعہ باہمی غیر معمولی کشیدگی کا پیش نہیں آیا، ہمیشہ لطف ومحبت اور باہمی ہمدر دی وخلوص کی معاشرت قائم رہی خصوصاً جب بی تصور کیا جائے کہ خاندان نبوت کی دنیا وی زندگی کس عسرت اور فقر و فاقہ سے گزری تھی تو اس لطف ومحبت کی قدر اور زیادہ بڑھ حاتی ہے۔

#### بيوى سے محبت:

آ نخضرت مَنَا عَلَيْهِمُ حضرت عائشہ وَلَيْهُمُ سے نہایت محبت رکھتے تھے اور بیتمام صحابہ کو معلوم تھا،
چنانچ لوگ قصداً اسی روز ہدیے اور تحف سیجتے تھے جس روز حضرت عائشہ وُلِیْفُهُا کے ہاں قیام کی باری
ہوتی اللہ اوراز واج مطہرات کواس کا ملال ہوتالیکن کوئی ٹو کنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخرسب نے مل کر
حضرت فاطمہ وُلِیْفُهُا کو آمادہ کیا۔ وہ بیام لے کررسول اللہ مَنَالیّٰیَمُ کی خدمت میں آئیں، آپ مَنَالیّٰیمُ اللہ عَنالیّٰیمُ کی خدمت میں آئیں، آپ مَنَالیّٰیمُ کی خدمت میں آئیں، آپ مَنَالیّٰیمُ کی خدمت میں آئیں، آپ مَنَالیّٰیمُ کی خدمت میں آئیں، آزواج نے بھر بھیجنا جا ہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ ﷺ آخر لوگوں نے حضرت ام
سلمہ وُلِی آئی کی از واج نے بھر بھیجنا جا ہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ انہوں نے موقع پاکرمتانت اور سنجیدگی
سلمہ وُلُولُولُهُا کو جَیْ مِن ڈالا، وہ نہایت سنجیدہ اور متین بی بی تھیں۔ انہوں نے موقع پاکرمتانت اور سنجیدگی
سلمہ وُلُولُولُهُا کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں جھے پر دحی ناز لنہیں ہوئی۔'' بی

ایک دفعہ کہیں ہے وئی ہارآیا،آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا:''میمیں اس کودوں گا، جودنیا میں مجھ کوسب سے زیادہ مجبوب ہوگا۔''سب نے کہا: بیابن قافہ کی بیٹی (عائشہ ڈاٹٹیٹا) کے ہاتھ لگا، کین آنخضرت مٹاٹٹیٹا کی پاک وخالص محبت رنگلین لباسوں اور طلائی زیوروں کے پردہ میں بھی نہیں ظاہر ہوئی۔اس لیے آپ نے وہ ہارا بنی کمن نواسی حضرت زینب ڈاٹٹیٹا کی صاحبز ادی امامہ ڈاٹٹیٹا کوعنایت فرمایا۔ ﷺ

حضرت عمره بن العاص ولالتنويَّ جب غزوه سلاس سے واپس آئے ، تو دریافت کیا کہ یارسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُو

<sup>🚯</sup> صحيح بخارى: جلده وم، باب فعنل عا رَشْهُ خَالَيْنَا مِس ٥٣٢ 🔅 الصِناً: باب البدايا-

<sup>🚯</sup> نيائي: حب الرجل بعض نيائيه - 🍪 منداحمه: ٢٥،٩٥٠-

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری باب مناقب الی بکر۔



نے حضرت حفصہ و النجیا کہ مجھایا کہ عائشہ و النجیا کی رئیس نہ کیا کروہ وہ تو حضور مَثَا اَثْقِیْا کم محبوب ہے۔ ا ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ و النجیا کی سواری کا اونٹ بدک گیا اوران کو لے کرایک طرف کو بھا گا ، آنخضرت مَثَا النیکیا اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، وَاعْرُوْسَاهُ ﴿ ''ہَائے! میری دلہن۔''

ایک دفعه آنخضرت مَنْاتَیْمُ با ہمرسے تشریف لائے ،حضرت عائشہ نُتَاتُهُا کے سریس درد تھا،اس لیے کراہ رہی تھیں۔آپ نے فرمایا:'' ہائے! میراس۔''ای وقت آنخضرت مَنْاتِیْمُ کی بیاری شروع ہوئی اور یہی آپ کا مرض الموت تھا۔ 6 مرض الموت میں بار بار دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ ڈٹائیُمُنا کی باری کا انتظار ہے گئے چنانچہ آپ کولوگ ان کے مجرے میں لیے گئے اور آپ تاوفات و ہیں تقیم رہاور و ہیں حضرت عائشہ ڈٹائیُمُنا کے زانو پر سرر کھے ہوئے وفات یا بی ۔ 6

فرمایا کرتے تھے کہ' الٰبی! جو چیز میرےامکان میں ہے ( یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری ) میں اس عدل سے بازنہیں آتا کہ تکن جومیرےامکان سے باہرہے ( یعنی عائشہ ڈھا ٹھٹا کی قدر ومحبت ) اس کومعاف کرنا۔ 🗗

عام لوگ سجھتے ہیں کہ آپ مَلَا لَیْمُ اُلَا کُو حَفرت عا نَشْرَ اَلَٰ کُنْبُنَا ہے محبت حسن و جمال کی بناپر تھی ۔ حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے، از واج مطہرات میں حضرت زینب ڈلائٹینا ، حضرت جویر یہ ڈلائٹینا اور حضرت صفیہ ڈلائٹینا بھی حسین تھیں ، ان کے محاسن طاہری کی تعریف احادیث اور تاریخ وسیر کی کتابوں میں موجود ہے ۔ اس کے ساتھ کمن اور گویا کنواری بھی تھیں ﷺ لیکن حسن و جمال کی حشیت سے حضرت عا کشہ ڈلائٹینا کے متعلق ایک دوموقع کے سواحدیث و تاریخ وسیر میں ایک حرف نہ کورنہیں ، ایک مشتلی موقع یہ ہے کہ حضرت عمر ڈلائٹینا نے خصہ ڈلائٹینا سے کہا تھا کہ '' تم عائشہ ڈلائٹینا کی ریس نہ کرو کہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور آئخضرت مَلائٹینا کو پیاری ہے۔''

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری بص ۷۸۵ حب الرجل بعض نسائه ۔

<sup>🕏</sup> منداحه: ۲۵ سمج بخاری ۴۸ مرکتاب الرضی دمنداحد ص ۲۲۸

<sup>🥸</sup> صحيح بخارى:٩٨٧ماجاء في قبرالني تَأْتِيَّةِم 🕻 صحيح بخارى:٩٣ بابمرض النبي ــ

<sup>🗗</sup> ابوداؤ دوغيره، بابالقسم بين الزوجات.

<sup>🕏</sup> زرقانی وغیره کتب سیر میں ان کی عمروحالات دیکھو۔



آ تخضرت مَا اللَّهُ عَلَم نَه حضرت عمر وثالثُمُنا کا بیفقرہ سنا تو تبسم فرمایا۔ 🏶 بہرحال اس سے صرف بیثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت هفصه و اللّٰهُ ایرتر جبح رکھتی تھیں۔

اصل یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ زائنجا ارادی ہیں۔ اور استحج مسلم وابو واؤو ( کتاب الزکاح) ہیں حضرت ابو ہریرہ رائنگاؤ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: 'شادی کے لیے عورت کا استخاب چارا وصاف کی بنا پر ہوسکتا ہے۔ دولت، حسن و جمال، حسب ونسب، اور دبنداری بتم دبنداری تلاش کرو۔' اس لیے از واج میں وہی زیادہ منظور نظر ہوتیں جن سے دین کی خدمت سب سے زیادہ بن آ سکتی تھی ۔ حضرت عائشہ ڈائنچا فہم مسائل، اجتہاد فکر اور حفظ احکام میں تمام از واج سے متاز تھیں اس بنا پر شوہر کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ علامہ ابن جزم نے 'الملل و النحل" میں اس مجٹ کونہ ایت تفصیل کے ساتھ کہ کھا ہے۔ اور اس نتیج کو بدلائل ثابت کیا ہے۔ اللہ صحاح کے میں مردی ہے کہ آئخضرت منا النظم نے رایا:

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيُرٌ وَلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرَ مَرُيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَ آسِيَةُ اِمْرَاٰةُ فِرُعَوُنَ وَ اِنَّ فَصُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُٰلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ. ﷺ

د مردوں میں تو بہت کامل گزرے لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سواعور توں میں کوئی کامل نہ ہوئی اور عائشہ ڈیا ٹھٹا کوعور توں پرای طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید کوتمام کھانوں پر۔''

اس جدیث ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس محبت اور قدر ومنزلت کا باعث کیا تھا، ظاہری حسن و جمال یا باطنی فضل و کمال۔ باطنی کمالات میں حضرت عاکشہ ڈاٹٹٹٹا کے بعد حضرت ام سلمہ ڈاٹٹٹٹا کا درجہ تھا، اس لیے وہ بھی آنخضرت من الٹٹٹٹا کو محبوب تھیں ، حالا نکہ عمر کے لحاظ سے وہ مستقیں۔ حضرت خد یجہ ڈاٹٹٹٹا کا کہ برس کی ہوکر فوت ہوئیں، لیکن آنخضرت منالٹٹٹٹا کے دل میں ان کی محبت اللہ اس خد یجہ ڈاٹٹٹٹا کہ برس کی ہوکر فوت ہوئیں، لیکن آنخضرت منالٹٹٹٹا کو بھی اس پر رشک آتا تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت سے قائم رہی کہ حضرت عاکشہ ڈلٹٹٹٹا کو بھی اس پر رشک آتا تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى: باب موعظمة الرجل ابنة بحال زوجها 📗 🍇 منداحمه: مندعا كثه ولانتجأ ص١٥٢ ـ

الملل والنحل: بحث الضليت صحابه رُحُالُتُمُّا۔

<sup>🚜</sup> مسلم: كتاب فضائل الصحابه، باب نضل عا ئشه رُوافِيُّهُا رقم: ٢٢٩٩\_

<sup>🕸</sup> بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالی وضرب الله مثلاللذین آ منوا: رقم: ۱۳۸۱ \_

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم: باب نصل خديجه والنفيًّا -



عا ئشہ ڈھن ہانے برے طریقے سے ان کانام لیا تو آپ نے برہمی ظاہر فرمائی۔ اللہ مشوم سے محبت شوم سے محبت

ایک شب کااور واقعہ ہے کہ آئکو کھلی تو آنخضرت منگائی کے کونہ پایا، شب کا نصف حصہ گزر چکاتھا،
ادھرادھر ڈھونڈ الیکن محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ آخر تلاش کرتی ہوئی قبرستان پنچیں، دیکھا تو آپ دعاو
استغفار میں مشغول ہیں، الٹے پاؤں واپس آئیں اور شبح کوآپ کے سامنے بیواقعہ بیان کیا۔ آپ نے
فرمایا، ہاں! رات کوئی کالی کالی چیز سامنے جاتی معلوم ہوتی تھی، وہ تم ہی تھیں؟

ایکسفر میں حضرت عائشہ رہائٹیئا اور حضرت حفصہ رہائٹیئا دونوں آپ کے ساتھ تھیں، رات کو بلا ناغہ آپ حضرت عائشہ رہائٹیئا اور حضرت حفصہ رہائٹیئا دونوں آپ حضرت عائشہ رہائٹیئا کے ممل میں تشریف لاتے اور جب تک قافلہ چلا کرتا، با تیں کیا کرتے۔ ایک دن حضرت حفصہ رہائٹیئا نے کہا: لاؤ ہم دونوں اپنا اپنا اونٹ بدل لیں، رات ہوئی تو حسب معمول آپ حضرت حفصہ رہائٹیئا تھیں، معمول آپ حضرت حفصہ رہائٹیئا تھیں، آپ سلام کر کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ رہائٹیئا تشریف آوری کی منتظر تھیں، جب قافلہ نے

الله المحيح بخاري ومسلم: باب فضائل خديجه والله الله

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری: باب التطوع خلف المرأة مرموطا: باب صلوة الليل ـ

<sup>🕸</sup> موطاامام ما لك: باب ماجاء في الدعام . 🌞 نسائي: باب الغيرة وباب الدعافي السجور

الله عدیث کی مختلف کتابوں میں کسی قدرا ختلاف ہے گرمقصدایک ہے، صحاح میں باب زیارۃ القبور، دیکھیے خصوصاً نسائی: باب الاستغفار للمؤمنین وباب الغیرۃ۔



پڑاؤ ڈالاتو حضرت عائشہ ڈائٹٹا سے ضبط نہ ہوسکا جمل سے اتر پڑیں ، دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دیے اور بولیس'' خداوندا! میں ان کوتو کچھٹییں کہہ کتی تو کوئی کچھویا سانپ بھیج جو مجھ کوآ کرڈس لے۔'' ﷺ دیکھو!اس فقرہ میں کس قدرنسوانی خصوصیات کی جھلک ہے۔

چونکہ از واج مطہرات میں مختلف در جول کی عورتیں تھیں، بعض امراء اور رئیس گھر انوں کی بیٹیاں تھیں اور وہ اس طرح فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی نتھیں، اس بنا پر تخییر کی آیت نازل ہوئی کہ جوچاہے اس شرف کو قبول کرے اور جوچاہے خانۂ نبوت سے الگ ہوجائے۔ از واج مطہرات میں کون می ایس بقت جو کنارہ کئی لیند کرتی، سب نے بخوشی اسی زندگی کو ترجیح دی اکیون سب سے کہنے حضرت عاکشہ ڈی ٹیٹانے ہی ابتداء کی اور فضل تقدیم کے لیے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ مِنا اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ مِنا اللہ مِنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ مِنا اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ

ای کشکش کے آخرز مانہ میں ارجاء کی آیت نازل ہوئی، مین جس بی بی بی کو آپ چاہیں رکھیں اور جس کو چاہیں الگ کردیں، گو آپ نے اپنے فطری رخم ومروت کی بنا پر کسی کو الگ کرنا گوارا نہ فر مایالیکن بیا ختیار بہر حال حاصل ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ ڈاٹھی کہا کرتی تھیں: یا رسول اللہ مَاٹھیئِمُ اِ اگر بیہ اختیار مجھ کوعطا ہوا ہوتا تو میں اس شرف میں کسی اور کو ترجی نہیں دیتی۔ ﷺ

غزوہ مونہ میں حضرت جعفر طیار دلی گئی کی شہادت کی خبر آئی تو آپ مَنَا لِیُنِیَمُ کو سخت ملال ہوا۔ اسلام میں نوحہ ممنوع ہے،ایک صاحب نے آ کرا طلاع دی کہ حضرت جعفر رٹیالٹی کئے ہاں عور تیں نوحہ کررہی ہیں۔آپ مَنالِثَیْمُ نے فرمایا منع کردو۔وہ گئے اور واپس آئے۔کہانہیں مانتیں۔آپ مَنالِثَیْمُ

<sup>🕸</sup> صحح بخارى:باب القرعه بين النساء ٩٨٥ ـ ـ

<sup>🕰</sup> صحیح بخاری:باب ہجرۃ النبی مَثَالِیْنِمُ نساءۂ ص۲۸۳\_

<sup>😥</sup> صحیح بخاری: کتاب المظالم، باب الغرفة رقم ۲۳۷۸ 🥻 صحیح بخاری: باب ایلاء دوایت عائشه

<sup>🕸</sup> اليناً :تفيرسورة احزاب دمنداح مجلد ٢ص ٢٦\_



نے فر مایا: ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ وہ پھر گئے اور واپس آ کر پھھ کہنے گئے۔ حضرت عائشہ خالانہا کا دروازہ کی درز ہے دکیورہی تھیں اور بقر ارہورہی تھیں کہ نہ بیصا حب جوآ پ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور نہ آپ ماٹائیڈ کی درز ہے دکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور نہ آپ ماٹائیڈ کی جان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ﷺ آپ ماٹائیڈ کی اکثر حضرت عائشہ خالائیڈ کی کے زانو پر سر کے سوجاتے ۔ آپ ماٹائیڈ کی ایک دفعہ اس طرح آ رام فرمارہ سے کھاریک خاص سبب سے حضرت ابو بکر خالائیڈ غصہ میں اندرتشریف لائے اور بیٹی کے پہلو میں کو نچا دیا۔ حضرت عائشہ خالائی کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ، کی کہ آپ ماٹائیڈ کی کے کو اب راحت میں خلل واقع ہوگا۔ ﷺ

#### بیوی کی مدارات

ایک دفعہ عید کا دن تھا، حبثی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عا کشہ ہلائیڈا نے بیتماشاد کیھنا چاہا، آپ مَلْ لِنْتِیْمُ آ گے اور وہ پیچھپے کھڑی ہو گئیں اور جب تک وہ خودتھک کرنہ ہے گئیں، آپ مَلَا لِنْتِیْمُ برابراوٹ کیے کھڑے دہے۔ \*

ایک دفعہ حفرت عائشہ والنظم المخضرت منافیکی سے بردھ بردھ کر بول رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر والی منافیکی اس فی میکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے حضرت ابو بکر والنظم سے انہوں نے یہ گتا فی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آئے خضرت منافیکی فوراً آڑے آگئے۔ جب حضرت ابو بکر والنظم سے مقرت کو کیا بجایا۔ اللہ کہوا میں نے تم کو کیسا بجایا۔ اللہ

- 🕻 صحیح بخاری: کتاب البخائز۔ 🥴 صحیح بخاری:باب تیم ۔
  - 🗱 منداحد ۲۱۹/۱ و بخارى: كتاب النكاح وفتح البارى
    - 🗱 صحیح بخاری:باب حسن المعاشره۔
    - 🗗 ابوداؤد: كتاب للادب، بابُ ماجاء في المزاح\_



پوچھا کہتم اس کو پیچانتی ہو؟ عرض کی بنہیں یارسول اللہ مَالَیْتَظِ افر مایا کہ فلال شخص کی لونڈی ہے،تم اس کا گاناسناچاہتی ہو۔انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی تو وہ تھوڑی دیر تک گائی رہی۔ آپ مَالَیْتُظِ نے گاناس کر فرمایا:اس کے نقنوں میں شیطان با جا بجاتا ہے یعنی اس قتم کے گانے کو آپ نے بذاتہ کروہ سمجھا۔ اللہ ولی بہلانا نا : بھی بھی دل بہلانے کو آپ مَنَا ﷺ کہائی بھی کہا کرتے تھے۔ایک دفعہ اثنائے گفتگو میں خرافہ کا نام آیا، پوچھا خرافہ کو جانتی ہو کون تھا؟ قبیلہ عذرہ کا ایک آدی تھا، اس کو جن اٹھا کر لے گئے، وہاں اس نے جو ہزے بردے بردے جائبات دیکھے تھے، واپس آکر ان کولوگوں سے بیان کیا تھا۔اس بنا پر جب کوئی عجیب بات اب لوگ سنتے ہیں، تو کہتے ہیں بی خرافہ کی بات ہے۔ اللہ (ہماری زبان میں اس کی جمع خرافات مستعمل ہے)

ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈی ٹھٹانے کہانی کہی شروع کی ، اس کہانی میں عبارت کی جوخو بی ہے اس کا بیان تو کہیں اور آئے گا۔ یہاں صرف نفس قصہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عرب کا مُداق قائم رے:۔

''ایک دن گیارہ سہیلیاں ایک جگہ مل کر بیٹی تھیں ۔ باہم طے پایا کہ ہرایک اپنے شوہرکا حال ہے کہ وکاست کہ سنائے۔ پہلی بولی کہ میراشو ہراونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں تک پہنے جائے اور نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ اس کو کوئی اٹھا لے جائے ۔ دوسری نے کہا: میں اپنے شوہرکا حال نہیں بیان کروں گی، اگر بیان کروں تو اس قدر لمباہے کہ ڈر ہے کہ پچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہرکا سب حال نہ کہہ دوں ۔ تیسری نے کہا: میراشو ہر بڑا سخت ہے بولوں تو طلاق پاجاؤں اور چپ رہوں تو سمجھو کہ بیابی ہوں نہ بن بیابی ۔ چوتی بولی: میراشو ہر جاز کی رات ہے نہ گرم نہ سرد، نہ ڈر ہے نہ طلال ۔ پانچویں نے کہا: میراشو ہر گھر آتا ہے تو کی رات ہے نہ برجاتا ہے تو شیر ہوجاتا ہے، جو وعدہ کرے اس میں پھر پوچھنے کی حاجت نہیں ۔ چھٹی نے کہا: میراشو ہر ساتھ کھا تا ہے تو اکیلا سب چٹ کر جاتا ہے، عاجرت نہیں ۔ چھٹی نے کہا: میراشو ہر ساتھ کھا تا ہے تو اکیلا سب چٹ کر جاتا ہے، پیتا ہے تو سب سڑپ جاتا ہے، لیٹنا ہے تو سب خود اوڑ ھو لیتا ہے، کھی دریافت

<sup>🖚</sup> منداحد (عائشه فالغيّا) . 🥸 شاكل زندى: باب حديث خرافه ومنداحمه جلد٢ص ١٥٤ ـ

<sup>🕸</sup> نمائی نے بیکہانی خود آنخضرت مُلَاثِیم کی طرف منسوب کی ہے۔



حال کے لیے ہاتھ اندرنہیں کرتا۔سا تویں بولی: میراشو ہر بے وقوف اور نامر د ہے بھی سر پھوڑ دے، بھی کچھ توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا: میراشو ہر چھونے میں خرگوش ( نرم وگداز )اورسونگھنے میں کوسم ہے۔نویں نے کہا: میرے شو ہرکا بڑامکان ہے،امیرہے،اس کی تلوار کا پرتلا لمبا ہے (بلند و بالا ہے) ، اس کے چولیے میں راکھ کا ڈھیر 🗱 ہوتا ہے۔( فیاض ہے ) دسویں نے کہا: میراشوہر ما لک ہے اورتم ما لک کو کمیاسمجھیں، وہ ان سب سے بہتر ہے ،اس کے اونٹوں کا بڑا گلہ ہے، وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں ، چرنے کونہیں جاتے۔ 🤁 باہے کی آ وازین لیں توسمجھ جا کیں کہ موت کا دن آ گیا۔ 🤁 گیار ہویں نے اپنی بڑی کمبی کہانی شروع کی ،میرے شوہر کا نام ابوزرع ہے،تم ابوزرع کوکیا سمجھیں ،اس نے زیوروں سے میرے کان اور چربی سے میرے باز و بھردیئے،مسرت سے میرادل خوش کردیا، بکری والوں کے گھرانے میں مجھے یا پالیکن ہنہنانے والے گھوڑوں، بلبلانے والے اونٹوں، غلبہ ملنے والوں اور تھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا۔ بولتی ہوں تو کوئی برانہیں کہتا،سوتی ہوں تو صبح کر ديتي مول، پيتي مول توسب يي جاتي مول \_ام الي زرع!ام الي زرع كيسي بياس کے کیڑوں کی گھری بھاری اوراس کے رہنے کا گھروسیے ہے۔ ابوزرع کا بیٹا ، ابوزرع کا بیٹا کیسا ہے؟ سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے، کھاتا ہے تو حلوان کا دست کھاتا ہے۔ابوزرع کی بیٹی ،ابوزرع کی بیٹی کیسی ہے؟ والدین کی فرما نبر دارا درسوکن کے لیےرشک ۔ابوزرع کی لونڈی!ابوزرع کی لونڈی کیسی ہے؟ کہیں گھر کی کوئی بات با ہرنہیں دہراتی ،اناج کوفضول نہیں بربادکرتی ،گھر کوکوڑا کرکٹ سے نہیں بھرتی ۔'' آ مخضرت مُنْ ﷺ مخمل کے ساتھ دریتک بیکہانی سنتے رہے۔ پھر فرمایا: عائشہ! میں تمہارے لیے ویساہی ہوں ، جیساابوزرع ،ام زرع کے لیے لیکن عین اس وقت جب آپ مظافیظ اس قتم کی لطف و محبت کی باتوں میں مصروف ہوتے ، دفعتہ اذان کی آواز آتی ، آپ مَالطَیْظِم اٹھ کھڑے ہوتے۔

<sup>4</sup> عرب میں بیفیاضی کے بیان کاطریقہ ہے۔

<sup>🤩</sup> اس خیال سے کہ خداجانے مہمان کس وہت آ جائے اوران کے ذبح کرنے کی ضرورت پڑے۔

<sup>🥴</sup> لینی کوئی تقریب ہے،اس میں ذرح ہونا ہوگا صحیح بخاری:باب حسن المعاشرہ ص 🗚 💵



حفرت عائشہ ولا ﷺ بیان کرتی ہیں کہ پھریہ معلوم ہوتا کہ آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ ساتھ کھا نا: س**یاتھ** کھا نا:

آ پ اکثر حضرت عائشہ فران کے ساتھ ایک دستر خوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے سے ۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھارہ ہے تھے کہ حضرت عمر ولائٹیڈ گزرے، آ پ نے ان کو بھی بلالیا اور شخوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، کی (اس وقت تک پردہ کا تھم نہیں آ یا تھا) کھانے میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ آ پ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ فرانٹی پوتی تھیں، پیالہ میں وہیں پرمندر کھ کر پیتے تھے، جہاں حضرت عائشہ فرانٹی مندلگاتی تھیں۔ کی ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ حضرت سودہ فرانٹی شکایت لے کر پہنچیں کے عمر والٹی بچھ کو ضرورت ہے بھی باہر نظلے میں لوگتے ہیں۔ لیک مفرت سودہ فرانٹی شکایت لے کر پہنچیں کے عمر والٹی بھی کھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوئی پر پڑ جاتا تھا۔ کی را توں کو گھر میں چراغ نہیں جاتا تھا، اس لیے بھی بھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوئی پر پڑ جاتا تھا۔ کی اس نے کہا بہیں ، ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا ۔ میز بان دوبارہ آ یا اور پھر بہی سوال وجواب ہوا، اس نے کہا بہیں ، ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا ۔ میز بان دوبارہ آ یا اور پھر بہی سوال وجواب ہوا، اور وہ والی چلاگیا، تیسری دفعہ پھر آ یا، آ پ نے پھر فرمایا: عائشہ فرانٹی کی بھی دعوت ہے؟ عرض کو '' بی ہاں'' اس کے بعد آ پ مالٹی خلا اور حضرت عائشہ فرانٹی اس کے گھر گے۔ گ

ھے مسفوی: سفر میں تمام از واج تو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں اور کسی کوخاص طور پرتر جیجے دینا بھی خلاف انصاف تھا۔ اس بناپر آپ سفر کے وقت قرعہ ڈالتے تھے جن کا نام آتاوہ شرف ہمراہی سے متاز

- 🐞 یہ داقعہ ام غزالی نے احیاء العلوم باب اشتراط الخشوع میں نقل کیا ہے۔ بخاری: باب کیف یکون الرجل فی اہلہ ، میں اس کے قریب قریب ایک حدیث ہے۔
  - 🧀 مجم طبرانی ص ۴۵ وادب المفردامام بخاری باب اکل الرجل مع امرأته.
    - 🥸 منداحمه: جلد ۲ ص ۲۴ وسنن الي داؤ د باب مواكلة الحائض\_
  - 🦚 صحیح بخاری: کتاب النکاح، باب خروج النساء۔ 🐧 🛮 منداحمہ: جلد ۲ ص ۲۱۷
- جھ یہ داقعہ غالباً ہجرت کے اوائل سال کا ہوگا ، محدثین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے تنہا دعوت نہ قبول کرنے کی وجہ میہ تھی کہ اس روز خانہ نبوی میں فاقہ تھا ، آپ نے مروت اور لطف واخلاق سے دور سمجھا کہ گھر میں بیوی کو بھوکا چھوڑ کرخود شکم سیر کریں ، پڑوی نے اس لیے دو وفعہ انکار کیا کہ اس کے ہاں سامان ایک ہی آ دمی کے لیے تھا ، تیسری دفعہ کچھ اور سامان کر کے حاضر ہوا ، فقہاء نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بے تکلف دوستوں سے انکار دعوت یا کی اور مہمان کے بڑھانے کے لیے اصر ارکر ناجائز ہے ۔ بیحدیث سی مسلم کتاب الاطعمہ میں ہے ، نو وی بھی دیکھنا چاہیے۔



ہوتیں۔ ﷺ حضرت عائشہ ڈالٹھنا بھی متعدد سفروں میں آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ غزوہ بنی المصطلق میں ساتھ ہوتا تو بقینی طور پر ثابت ہے۔ انہی میں وہ سفر بھی ہے جس میں حضرت عائشہ ڈالٹھنا اور حضرت حضمہ ڈالٹھنا کے اونٹ کے بدلنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک اور ہمسفری کا واقعہ احادیث میں مفرور ہے، جس میں حضرت عائشہ داری تھیں۔

غزوہ بنی المصطلق کے سفر میں دو عجیب واقعے پیش آئے اور دونوں میں خدائے پاک نے حضرت عائشہ وُلِیْ اُلَیْ کا مندائی کا لزوال دولت بخش ۔ پہلے واقعہ کا منتیجہ تھم تیم کا لزوال ہوار ہوار دوسرے واقعہ میں معصوم اور پاکباز عورتوں کی برأت کا قانون ہے (تفصیل آگے آتی ہے) منداحمہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیدیہ کے سفر میں بھی حضرت عائشہ وُلِیْ اُلْ اُمراہ تھیں ایک اور ججۃ الدورع میں تواکش اور اور جسال میں ایک بیاسی تھی تھیں۔

ساقه دوزنا: آپ مَنْ الْفَيْمَ كُوشهموارى اورتيراندازى كابهت شوق تقام جابه دَىٰ الْفَيْمَ كُواس كَى ترغيب دية تقاور خودا پنه سامنے لوگوں سے اس كی مشق كراتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضرت عائشہ دُلْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَقَلَمْ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ا

خاذ و اخداذ: دریائے محبت کی بہت کالہریں عورت کے خالص نسوانی خصوصیات کے اندر پنہال ہیں، ناز وانداز عورت کی فطرت ہے۔ اس قتم کے واقعات جواحادیث میں مذکور ہیں لوگ ان کو قابل تنقید سجھتے ہیں، وہ ان کواس نظر ہے دیکھتے ہیں کہ ایک امتی کا اپنے پیغبر کے ساتھ یہ خطاب ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے شو ہرسے با تیں کر رہی ہے۔

چنانچہ ای قتم کے جو چند واقعات صحاح میں ہیں وہ ای حیثیت کے ہیں اوران کو ای نظر سے پڑا فران کو ای نظر سے پڑھنا اور سجھنا چاہے۔فرماتی ہیں کہ جب می تھم اتر اکداگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے ( یعنی مہر معاف کر کے زوجیت میں داخل ہو ) تو جائز ہے۔ تو مجھے غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے لیکن جب ارجاء کی آیت اتری، جس میں آپ منا اللی تیم کو کو اختیار دیا

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری: باب القرعه بین النساء۔ 🌣 منداحد: مندعا تشجلد ۲ 🕳

<sup>🕸</sup> سنن اني داؤد: باب السبق ـ

# 

گیا تھا کہ آپ منافیقی جس بیوی کوچا ہیں اپنے پاس بلا کیں یا اس کے پاس رات گزاریں اور جس کو چا ہیں نہ بلا کیں تو میں نے کہا کہ'' آپ منافیقی کا خداد کیستی ہوں کہ آپ منافیقی کی ہرخواہش کوجلد

پوری کرتا ہے۔'' 4 حضرت عائشہ ڈولٹی کے اس قول کا منشاء نعوذ باللہ اعتراض نہیں بلکہ بیوی کا محبوبانہ ناز ہے۔خواص امت کے زدیک حضرت عائشہ ڈولٹی کا مطلب اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کی خواہشوں کو بھی پورا فرمادیتا ہے اور اس سے مقصود اس کی جمعیت خاطر ہوتی ہے تا کہ وہ دل جمعی سے اپنے کام میں لگار ہے لیکن آنحضرت منافیقی کامعمول اس اجازت الہی کے بعد بھی بھی بھی بہی رہا آپ منافیقی ہمرد زاز واج سے باری کی اجازت طلب فرمالیا کرتے تھے۔ 4

آپ منافی کے حضرت خدیجہ ڈاٹھنا کواکٹریادکیا کرتے تھے۔جس سےدوسری مدی محبت ہویوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ایک بارآپ منافین کا سرح ان کا تذکرہ فرمارہ ہے تھے کہ حضرت عائشہ ڈاٹھنا بول الشمن کا ٹیٹرا آپ کیا اس بر حیا کا بار بار ذکر چھٹرا کرتے ہیں، خدانے آپ کواس سے اچھی ہویاں دی ہیں۔آپ منافین نے فرمایا: مجھکو خدانے آپ سے اولا ددی۔ تھی ہی روایت مسند احمد میں ای طرح ہے کہا یک دفعہ آئے خضرت منافین نے حضرت خدیجہ ڈاٹھنا کی تعریف شروع کی اور بہت ویر تک تعریف فرماتے رہے۔ دفعہ آئے خضرت منافین نے حضرت خدیجہ ڈاٹھنا کہتی ہیں کہ مجھے اس پر شک آیا تو میں نے بہت ویر تک تعریف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ ڈاٹھنا کہتی ہیں کہ مجھے اس پر شک آیا تو میں نے ایک بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی مورت کا جس کے ہونٹ لال سے ایک روایت کے ایک زمانہ ہو چکا ، اتنی دیر سے اتنی تعریف فرمار سے ہیں۔ آپ کواس سے میری دہ بیویاں خدانے دی ہیں یہن کر حضور منافین کی درجہ بیر کے ایک بدل گیا۔ بھر فرمایا: یہ ہیری دہ بیوی معمول کے جہد بلوگ مجھے جھٹلار ہے تھے تو اس نے میری معمول کی درجہ بلوگ کے جھٹلار ہے تھے تو اس نے میری محمول کی درجہ بلوگ کی دورت سے میری خم خواری کی اور اس سے اللہ تعالی نے جھے اولا دروزی کی جب کہ دوسری ہو یوں سے جھے اولا دروزی کی جب کہ دوسری ہو یوں سے جھے اولا دروزی کی جب کہ دوسری ہو یوں سے جھے اولا د سے میری خواری کی اور اس سے اللہ تعالی نے جھے اولا دروزی کی جب کہ دوسری ہو یوں سے جھے اولا د سے میری میرو میرا ہے۔ بیک

ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈھائٹیا کے سرمیں دردتھا، آنخضرت مَاٹیٹیئی کا مرض الموت شروع ہور ہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم میرے سامنے مرتیں تو میں تم کواپنے ہاتھ سے عسل دیتا اور اپنے ہاتھ

<sup>🏶</sup> صحح بخاری:تغیراحزاب۔ 🌣 صحح بخاری:تغیرسورة احزاب۔

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری فضل خدیجه 🔻 منداحمه: جلد ۲، مندعا نشر دانیجا ص ۱۱۸ ۱۵۰ ـ

# المرتب عَالَثْه وَاللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْم

ے تہاری تجمیز و تکفین کرتا، تہارے لیے دعا کرتا۔ عرض کی: یا رسول اللہ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا الل

کہیں ہے کوئی قیدی گرفتار ہو کرآیا تھا اور وہ حضرت عائشہ ڈیاٹٹٹٹا کے جمرے میں بندتھا یہ اِدھر عورت سے باتیں کر رہی تھیں ، وہ اُدھر لوگوں کو غافل پا کرنگل بھاگا، آپ تشریف لائے تو گھر میں قیدی کو نہ پایا، دریافت کیا تو داقعہ معلوم ہوا، غصہ میں فرمایا: '' تمہارے ہاتھ کٹ جا کیں ۔' پھر با ہرنگل کر صحابہ کو خبر کی، وہ گرفتار ہو گرآیا۔ آپ جب اندرتشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ڈھاٹٹٹٹا اپنے ہاتھوں کو الٹ بلیٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ پوچھا: عائشہ ڈھاٹٹٹا کیا کرتی ہو، عرض کی دیکھتی ہوں کو ن سا ہاتھوں کو الٹ بلیٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ پوچھا: عائشہ ڈھاٹٹٹا کیا کرتی ہو، عرض کی دیکھتی ہوں کو ن سا ہاتھوں کے اللہ کا تھا تھا ہے۔ ع

ایک دن در پرده عرض کیا: یا رسول الله مظافیر نا اگر دو چرا گاہیں ہوں ایک اچھوتی اور دوسری چری ہوئی، تو آپ کس میں اونٹ چرانا پسند فرما کیں گے جواب دیا: پہلی میں ۔ تھی بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیولیوں میں صرف حضرت عائشہ ڈھانچیکا ہی ایک کنواری تھیں۔

ا فک کے واقعہ میں جس کا ذکر آگے آئے گا، جب وی سے حضرت عائشہ وہا گئے گا کی براکت ظاہر ہوئی تو ماں نے کہا: لوا بٹی اٹھواور اپنے شوہر کے قدم لو۔ تنک کر بولیس میں اپنے رب کے سوا جس نے میری براکت ظاہر کی کسی اور کی شکر گزار نہیں ہوں۔

مار گوليوس الكف آف محمد مَن الليكم "ميس اس واقعدكوان الفاظ ميس لكمتاب:

"جب محمد مَا يَعْيَمُ ان كو ( عائشه وَالنَّهُ عَلَيْهُم كو) ناراض كرتے تو وہ ان كو يغير خدا كہنے سے

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری:ص ۸۴۷ کتاب المرض ومسنداحمه: جلد ۲ ص ۲۲۸\_

<sup>🤁</sup> منداحم:جلدا ص٥٣۔

<sup>🥵</sup> صحیح بخاری:باب نکاح الابکار، ص ۲۷۷۔

<sup>🤻</sup> تصحیح بخاری:باب مایجوزمن البحران م ۸۹۷\_



ا نکار کردیتی تھیں اوران کی وحی پر سخت نکتہ چینی کرتی تھیں۔' 🏕 یورپ کی عربی دانی ، راست گوئی اور مذاہی بے تعصبی کی سیکتنی اچھی مثال ہے!

خدمت گزاری: گریس آرچ خادمه موجودهی ایکن حضرت عائش فراتی آپ کا کام خودا پنها تھے

سانجام دیت تھیں۔ ﷺ آٹود پیسی تھیں۔ ﷺ خودگوندھی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں ﷺ بسرا پنها تھے

سے بچھاتی تھیں۔ ﷺ وضو کا پانی خود لاکر رکھی تھیں۔ ﷺ آپ قربانی کے لیے جواون بھیج اس کے

لیے خود قلادہ بٹی تھیں۔ ﷺ آخضرت مکا لیے کا سرمیں اپنے ہاتھ سے کتا تھا کرتی تھیں۔ ﷺ ممارک میں عطر ال دیت تھیں۔ ﷺ آپ کی طرف اپنی خود وقت

مبارک میں عطر ال دیت تھیں۔ ﷺ آپ کے کہ را سان کی غرض سے دھوتی تھیں۔ ﷺ موتے وقت
میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتیں۔ چنا نچہ حضرت میں عفاری را النے کی جو صفہ
والوں میں سے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت میا لیے کی کوئی اور چونی کا پکا
عائشہ فرانٹی کے گھر چلو، جب ججرہ میں بہنچ، تو فر مایا: عائشہ فرانٹی ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چونی کا پکا
ہوا کھانا لا میں، آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھو ہارے کا حریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی
اطاعت اور احکام کی ہم وکی

ا طاعت اورا حکام کی پیروی بیوی کاسب سے بڑا جو ہرشو ہر کی اطاعت اور فرما نبر داری ہے۔حضرت عا کشہ ڈالٹیٹا نے نو برس

کی شب وروز کی طویل صحبت میں آپ کے سی تھم کی تبھی مخالفت نہیں کی بلکہ انداز واشارہ سے بھی

🕻 مارگولیوس کی لائف آف محمر مص ۴۵۱ 🕹

- 🕏 ادبالمفرد:امام بخارى،باب لا يوذى جاره
- 🕏 صحح بخارى: واقعدا فك \_ 🐧 صحح بخارى وابوداؤد ـ
- 🤃 شائل ترندی میں عام ازواج کا علم ہے۔ 🧔 منداحمہ: جلد ۲ ص ۲۸۔
- 🗱 محج بخارى: كتاب الله على 🐧 محج بخارى: باب اعتكاب
  - 🛭 صحیح بخاری: کتاب الجح
  - 🐠 صحيح بخارى عنسل وابوداؤ دباب الاعادة من النجاسة يكون في الثوب ـ
- نه منداحمه: جلد ٢ ص٥٠ 🐞 ابوداؤد: كتابُ الطهارت، باب عنسل -
  - 🥨 ابوداؤ د: کتابالا دب پشاید پیل حجاب کاواقعه موپ

## المرفع الشرفي المراقع المراقع

کوئی بات ناگوار بھی تو فوراً ترک کر دی۔ایک دفعہ حضرت عائشہ دلی بھی نے بڑے شوق سے دروازہ پر ایک مصور پردہ لٹکایا، آپ نے اندرداخل ہونے کا قصد کیا تو پردہ پر نظر پڑی، فوراً توری پر بل پڑ گئے۔حضرت عائشہ دلی بھی سے کھ کرسہم گئیں ۔عرض کی: یارسول اللہ ما پہنی اقتصور معاف مجھ سے کیا خطا سرزدہوئی؟ فرمایا: ''جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے واخل نہیں ہوتے۔'' بین کر حضرت عائشہ دلی بھی نے فوراً پردہ چاک کر ڈالا اوراس کوادر مصرف میں لے آئیں۔ اللہ ایک سحابی کو ولیمہ کی وعوت کرنی تھی لیک گھر میں سامان نہ تھا۔ آپ منگا تی فرمایا: جاد اعائشہ دلی ہوئی کے ایک وقت حضرت عائشہ دلی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ دلی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ دلی ہوئی کی تھی سایا، ای وقت حضرت عائشہ دلی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ دلی ہوئی کے کھی منایا، ای وقت حضرت عائشہ دلی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں اور گھر میں شام کے کھانے کو پھی بیں رہا۔

شوہر کی زندگی میں تو شاید بہت ی عورتیں اس وصف میں حضرت عائشہ و اللہ ان کی حریف نگلیں ، لیکن اصلی اطاعت تو بیڑیوں کے سے جانے کے بعد بھی اپنے کوقیدی بنائے رکھنا ہے یعنی شوہر کی وفات کے بعد بھی اس کے ایک ایک علم کی تعیل ای طرح کی جائے جس طرح اس کی زندگی میں کی جاتی تھی۔

اد پرگزر چکا ہے کہ آپ سکا الیکی نے حضرت عائشہ وہا کے کا تعلیم دی تھی، اس کا بدا تر تھا

کدوہ مرتے دم تک اس فرض سے عافل ندر ہیں۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے جہاد کی اجازت

چاہی تھی تو آپ سکا تیکی نے فر مایا تھا کہ ''عورتوں کا جہاد ج ہے'' اس حکم کے سننے کے بعدوہ اس کی

پابندی اس شدت سے کرتی تھیں کہ ان کا کوئی سال کمتر ج سے خالی جاتا تھا، گا ایک دفعہ ایک شخص

نے ان کی خدمت میں کچھ کپڑ ااور کچھ نقدر و پیر بھیجا۔ پہلے واپس کر دیا، بھر کوٹا کر قبول کر لیا اور فر مایا کہ

آپ کی ایک بات یاد آگئی ہے گا ایک دفعہ فرفہ کے دن روزہ سے تھیں، گرمی اس قدر شدید تھی کہ

سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ تو ٹر دیجھے۔ فر مایا کہ'' جب

آخضرت مَنَّ النِّیْنِ سے سن چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوجاتے

ہیں تو میں روزہ کیسے تو ٹر سکتی ہوں؟'' گا

رسول الله مَلَاثِیْزُمُ کوچاشت کی نماز پڑھتے دیکھ کروہ بھی برابر چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں

<sup>4</sup> صحیح بخاری: كتاب اللباس، باب التصاوير

<sup>🕏</sup> منداحمه: جلد م م ۷۵۸\_ 🐧 صحیح بخاری: باب حج النساء۔

<sup>🥸</sup> منداحمه:جلد ۲ منداحمه: جلد ۲ سنداحمه: جلد ۲ س

# الله والله و

اور فرماتی تھیں کہ''اگرمیرے باپ بھی قبرے اٹھ کرآئیں اور منع کریں تومیں نہ مانوں''۔ اللہ ایک دفعہ ایک عورت نے آکر پوچھا کہ ام المؤمنین! مہندی لگانا کیساہے؟ جواب دیا میرے مجوب کواس کا رنگ پہندی کا نہیں ہم چاہے لگاؤ۔

### باہمی مزہبی زندگی

> لَوُ كَانَ لِإِبْنِ ادَمَ وَادِيَانَ مِنُ مَّالٍ لَا بُتَغَى وَادِياً ثَالِئاً وَ لَا يَـمُلَأُ فَمَّهُ إِلَّا التُّرَابُ وَ مَا جَعَلُنَا الْمَالَ إِلَّالِإِقَامِ الصَّلوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَ ﷺ

آ دم کے بیٹے کی ملکیت میں اگر دولت و مال سے بھرے ہوئے دومیدان ہوں وہ تیسرے کی حرص کرے گا۔اس کی حرص کے منہ کوصرف مٹی بھر سکتی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے دولت تو اپنی یا د دلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔جو خدا کی طرف لوٹے تو خدا بھی اس کی طرف لوٹے گا۔

ان الفاظ کی روزانه تکرار ہے مقصود میتھا کہتمام اہل بیت کودنیا کی بے ثباتی اور دولت کا پیچ ہونا ہے۔

عشاء پڑھ کر آپ جمرے میں داخل ہوتے، مسواک کر کے فوراً سور ہتے، پچھلے پہر بیدار ہوتے، تبجد کی نما زادا فرماتے ﷺ جب رات آخر ہوتی ، حضرت عائشہ ڈاٹھ ڈاٹھیا کوا ٹھاتے اور وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوجاتیں، اور وتر ادا کرتیں۔ ﷺ

جب مجمح کا سپیدہ نمودار ہو جاتا تو آپ مجمح کی سنت پڑھ کر کروٹ لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ والنی اسے باتیں کرتے 🥴 پھر فریضہ مجمح کے لیے باہر نکلتے بھی رات بھروہ اور رسول اللہ سَالَ اللّٰهِ مَالَّا اللّٰہِ مَالَا اللّٰهِ مَالَا اللّٰهِ مَالَا اللّٰهِ مَالَاللّٰہِ مِنْ

🕻 منداحد:جلدائ ۱۳۸ . 🍪 منداحد:جلدائ ۵۵\_ 🐧 اليناً .

ايناً ص١٥١ و المحملم: صلوة الليل و بخارى: باب من تحدث بعد الركعتين -

# الشرافية المستحدد الم

دونوں عبادت الله میں مشغول رہتے ، آنخضرت مَالیَّیْنِ امام ہوتے ، وہ مقتدی ہوتیں۔ آنخضرت مَالیُّیْنِ امام ہوتے ، وہ مقتدی ہوتیں۔ آنخضرت مَالیُّیْنِ امام ہوتے ، وہ مقتدی ہوتیں۔ آنخضرت مَالیُّیْنِ الله سورة بقره ، آلی میں اور نساء وغیرہ لمبی لمبی سورتیں پڑھے ، جہاں خداسے ڈرنے والی کوئی آیت آتی۔ اللہ کی پناہ چاہتے ۔ جب کوئی رحمت و بشارت کا موقع آتا ، اللہ سے اس کی آرز وکرتے اس طرح بید پر اثر روحانی منظرتمام رات قائم رہتا۔ ﷺ غیر معمولی اوقات مثلاً کسوف وغیرہ کی حالت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یہ بھی ساتھ کھڑی ہوجا تیں ، آنخضرت مَنَالِیُّنِیْمُ مجد میں جماعت کونماز پڑھاتے ، بیرا ہے جرے میں کھڑی ہوکرا قتد اگرلیتیں۔ ﷺ

نماز پخانہ اور تجد کے علاوہ آنخضرت مَنْ النَّیْمُ کو دیکھ کر جاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس اس اس کے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس کے اکثر روز ہے رکھا کرتیں بھی وہ اور رسول اللہ سَنَ النَّهُ وَنُوں اللہ کرایک ساتھ روز ہے رکھا کہ خصرت مَنْ النَّهُ اللهُ عَلَیْمُ وَنُوں اللہ کرایک ساتھ روز ہے رکھتے اور رمضان کے آخری عشرہ میں آنخضرت مَنْ النَّهُ اللهُ عَلَیْمُ مجد میں اعتکاف کرتے تھے، بھی حضرت عائشہ والنہ کہ ہوجاتی تھیں، مجد کے حن میں خیمہ نصب کر الیتیں مین کی نماز براھ کرآ خضرت مَنْ النَّهُ بھی تھوڑی دیر کو وہاں آجاتے۔ الله السے میں جج کے لیے بھی ساتھ ہی میں بھی میں جج وعمرہ دونوں کی نیت کی تھی کیکن زنانہ مجبوری سے وہ طواف سے معذور ہوگئیں توان کواس قدر صدمہ ہوا کہ رونے لگیں۔ آنخضرت مَنْ النِیْمُ واللهُ اللہُ اللہ سے تشریف لائے توسیب دریا فت کیا اور تسلی دے کر مسئلہ بتایا۔ پھرا سے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈائٹھیا کے ساتھ جا کر باتی فرائض ادا کیے۔ ا

تنظم مين فرائض نبوت

تعلقات زن وشوئی کابی آخری عنوان ہے۔ باہمی لطف ومحبت کے جودا قعات او پر گزر چکے ہیں،
ان کو پڑھ کرایک کور باطن خیال کرسکتا ہے کہ آپ گھر میں آ کر فرائض نبوت کو بھول جاتے تھے لیکن خود
حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا کا قول تم سن چکے ہوکہ وہ کیا کہتی تھیں؟ فرماتی تھیں کہ آپ باتوں میں مشغول
ہوتے ، دفعتہ اذان ہوتی آئپ اٹھ جاتے بھر بیہ علوم ہوتا کہ گویا آپ ماٹائٹٹی ہم کو پہچانتے بھی نہیں۔

آپ سَلَّیْا اُمْ نَعْرُوه تَبُوک سے جب فاتحانہ مراجعت فرمانی تو حضرت عاکشہ وُلَا اُمْنَا نے خوثی میں خیر مقدم کے طور پر ایک مصور پُر نقش و نگار پردہ آویزال کیا۔ آنخضرت مَلَّالِیْا نے جب دروازہ پر قدم رکھا ، چبرہ کا رنگ متغیر ہوگیا، عرض کی یا رسول الله مَلَّالِیْنِا! قصور معاف ہو ، کیا خطا ہوئی؟ ارشاد ہوا کہ ' عاکشہ! ہم کوخدانے این اور مٹی کی آرائش کے لیے دولت نہیں دی۔'

<sup>🖚</sup> منداحمه: جلد ۲ صا۹۰ 🏖 صحیح بخاری: صلوٰة الکسوف.

<sup>😵</sup> منداحمه: جلد ۲ صلح الله على معمى بخارى: بإباء يكاف النساء 🛮 صحيح بخارى: كمّاب الحج ـ

# الله والله و

ایک شب آپ حضرت عائشہ ڈٹائٹا کے پاس تشریف لائے اور پھر چیکے سے اٹھ کرایک سمت کو روانہ ہوئیں، آپ بقیع کے قبرستان میں روانہ ہوئیں، آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچہ وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عائشہ ڈائٹٹا چھی کھڑی رہیں، واپسی میں آپ نے ویکھ لیا، حضرت عائشہ ڈائٹٹا لیک کر کمرہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ آپ منا تی پڑ چھا عائشہ یہ کیا تھا؟ چونکہ بیتجس میں داخل تھا، جومنع ہے۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان اور پھر سارا واقعہ بیان کردیا۔ 4

ایک دفعہ حضرت عائشہ رہی ہی ہے ایک یہودی کوجس نے آپ کوموت کی بددعا دی تھی ہمخی سے جواب دیا، تو رحمت عالم مَلَّ الْقِیْمُ نے فرمایا: ' عائشہ! خدامہر بان ہے وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی سے وہ دیتا ہے جو تختی سے نہیں دیتا، اور نہ کسی اور طرح دیتا ہے۔''

گوریشم اورسونے کا استعال اسلام میں عورتوں کے لیے مباح ہے کیکن چونکہ دنیا کے آرائش تکلفات ہے آپوطبعًا نفرت تھی ،اس بناء پر اپنے گھر میں اتنی حشمت کا اظہار بھی ناپیند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ڈوائٹہا نے سونے کے کنگن پہنے، آپ نے فرمایا: میں تم کو اس سے بہتر تدبیر نہ بتاؤں، تم ان کنگنوں کو اتار دواور چاندی کے دوکنگن بنوا کر ان پر زعفران کارنگ چڑھا دو۔ جہ حضرت عائشہ ڈوائٹہا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ہم کو پانچ چیزوں سے منع فرمایا: رکیشی کپڑے، سونے کے زیور، سونے اور چاندی کے برتن، سرخ نرم گدے اور کتان آ میزریشی کپڑے۔ میں نے عرض کی، اگر تھوڑا ساسونا ہوجس میں مشک باندھا جاسکتو کچھ مضائقہ ہے؟ فرمایا: نہیں! چاندی کو تھوڑی زعفران سے رنگ لیا کرو بیگ

گھر میں ہمیشہ ہرموقع پراخلاتی نصائح کی تعلیم دیا کرتے تھے،اس کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں،ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈھٹھٹانے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا،اس کی ٹکیاں پکائیں، آپ باہر سے تشریف لائے تو نماز میں مشغول ہو گئے،ان کی آ کھ لگ گئی،ایک پڑوئن کی بکری آ کران کو کھا گئی،

<sup>🥸</sup> صحیمسلم:باب نضل الرفق۔

<sup>🕸</sup> نىائى:كتابالزينة ـ

بھ منداحمد: جلد ۲ ص ۲۲۸، عورتوں کے لیے ریشی کیڑے اور سونے کے ذیور گود وسری صدیثوں سے جائز ہیں کیکن شاید خاص از واج مطہرات کے لیے ان کو پیندنہیں فر مایا گیا ہے کہ ان میں زیادتی اورغلوکو پیندنہیں فر مایا گیا۔



حضرت عائشہ فی ایک اور یں کہ کری کو ماریں، آپ نے روکا کہ 'عائشہ! ہمسایہ و تکلیف ندو۔' با عرب میں سوسار کھانے کا دستور تھالیکن آپ اس کو پیندنہیں فرماتے ہے، ایک بارکس نے اس کا گوشت تھے؛ ہیجا۔ آپ مکل ایش کھایا، حضرت عائشہ فی پیٹا نے کہا'' یا رسول اللہ! محتاجوں کو نہ کھلا دیں۔' فرمایا:''جس کوتم آپ کھانا پیندنہ کرووہ دوسروں کو بھی نہ کھلا وُ۔' بھی سوکنوں کے سما تھے برتا و

عورت کے لیے دنیا کی سب سے تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے۔ حضرت عائشہ وہا گھٹا کی ایک سے لے کرآ ٹھ آ ٹھ سوکنوں تک ایک ساتھ رہی ہیں تا ہم شرف صحبت کے پرتو سے بیآ کینے ہرتم کے زنگ وغیار سے یاک تھے۔

حضرت خدیجه خالفینا کے بعد آپ نے کئی اسباب سے مختلف اوقات میں دس نکاح کیے ان میں سے ام المساکین حضرت زینب خالفینا جن سے سلے میں نکاح ہوا تھا، صرف دو تین مہینے زندہ رہیں۔ باقی نو بیویاں آپ کی وفات تک زندہ تھیں، یہ بیویاں حسب ذیل سنین میں شرف نکاح سے متاز ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ خالفینا کوئس سال تک کتنی سوکنوں سے سابقد رہا۔

| نکاح کا سال | نام                                    | نهبر شمار |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| الم نبوي    | حضرت سوده بنت زمعه خانفها              | ı         |
| ع ا         | حضرت حفصه فالنيئا بنت عمر فاروق والنيئ | Ψ _       |
| 20          | حضرت امسلمه خالفتها                    | ٣         |
| 20          | حضرت جوريه والثينا بن مصطلق رئيس زادي  | ۴         |
| 20          | العنائية النوالية المنت جحش قريشيه     | ۵         |
| ي           | حضرت ام حبيبه رفياتها بنت ابوسفيان     | ۲         |
| 25          | حضرت ميمونه رفيانجنا                   | 4         |
| 25          | حضرت صفيه ذافنها خيبر کي رئيس زادي     | ۸         |

حضرت خدیجه والنفیا حضرت عائشه والنفیا کے زمانه میں گوزندہ نتھیں ایکن آنحضرت سالنفیا

🗱 منداحم: جلدام ۱۲۳س

🗱 ادب المفردامام بخارى: باب لا يوذى جاره



کے قلب مبارک میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی ،آپ مَالِیْتُظِما کُرْ حضرت عا کشہ وُلِیُّنْها ہے ان کا ذکر خیر

کیا کرتے ،وہ خود بیان کرتی ہیں کہ''جس قدر خدیج وُلِیْنْها پر مجھ کورشک آتا تھا کسی دوسری بی بی پرنہیں
آتا تھا اور بیاس لیے کہ آپ اُن کو بہت یا دکیا کرتے تھے۔'' اور سال میں ایک مرتبدان کی طرف
سے قربانی کرتے تھے اور ان کی تمام سہیلیوں کو تحفہ تھیجتے تھے لیکن بایں ہمہان کی فضیلت اور شرف
سے حضرت عاکشہ وُلِیْنَ کو انکار نہ تھا۔ فر ماتی تھیں کہ اللہ نے اپنے رسول مُلَالِیْنِ کی معرفت ان
کوایک بے خم ورنح بہشت کی بشارت دی تھی۔ اللہ حضرت خدیجہ وُلِیْنَ کیا کے وہ تمام ترکارنا ہے جو
کوایک بے خم ورنح بہشت کی بشارت دی تھی۔ اللہ حضرت خدیجہ وُلِیْنَ کیا کہ وہ تمام ترکارنا ہے جو
آتا خاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی آئے خضرت مُلِیْنِ کم کولی دینا، مصائب میں مستقل رہنا اور مشکلات
میں آپ کی دلد ہی کرنا ، حضرت عاکشہ وُلِیْنَ کیا کہ کے ذرائید سے مروی ہیں۔

حصرت هصه وللنجائ سيريم ازواج مين داخل موئين ، اس بناء پرتقريباً ٨ برس حضرت

<sup>👣</sup> صحیح بخاری: فضائل خدیجه والفیا۔

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری:بابالهدایا وباب التحریم ـ

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری ومسلم: کتاب النکاح وجواز الھبہ نوبتہالضرتہا۔

<sup>🗗</sup> صححمسلم: باب جواز موجها نوبتها لضرتها ـ



عائشہ ڈٹائیڈا کے ساتھ رہیں۔ان دونوں میں ایک صدیق اکبر ڈٹائیڈا کی پارہ کبگرتھی تؤ دوسری فاروق اعظم ڈٹائیڈا کی قرق العین ، دونوں میں نہایت لطف ومحبت تھی ، تمام امور خانگی میں دونوں کی ایک رائے ۔ مہوتی اور برابر کی شریک رہتی تھیں ، دیگر از واج کے مقابلہ میں دونوں ایک دوسرے کی حامی تھیں۔ 4 تا چم عشق ومحبت کی شریعت دوسری ہے۔ سع

باسابی ترا نمی پیندم

ایک دفعہ سفر میں دونوں آنخضرت مَالَّیْتِیْم کے ہمر کاب تھیں ، رات کو جب قافلہ چاتا، آپ حضرت عائشہ وَلِیْتُیْم کے ہمر کاب تھیں ، رات کو جب قافلہ چاتا، آپ حضرت عائشہ وَلِیْتُیْم کِیْم اللّٰ اللّٰہ وَلِیْکُیْم کِیْم اللّٰ اللّٰہ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلَاللّٰہ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلَیْکُ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلِیْکُ وَلِیْکُ اللّٰہ وَلِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُ وَلِیْکُورُولِیْکُورُ وَالِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُ وَالْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْکُورُولِیْک

عقل وقہم میں حضرت عاکشہ نوائیا کے بعد حضرت ام سلمہ نوائیا تمام ہو یوں میں ممتاز تھیں صلح حد میبید میں قربانی کے موقع پر انہوں نے آنخضرت مثالی کے جومشورہ دیا، وہ عورتوں کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ فقتی مسلوں اور فتوں میں بھی حضرت عاکشہ خوائیا کے بعد انہی کا درجہ ہے گا ای لیے گووہ سن رسیدہ تھیں، تاہم آنخضرت مثالی کی قدر فرماتے تھے، ان وجوہ سے وہ حضرت عاکشہ خوائیا کی مسرتھیں، تاہم ایک معمولی سے اتفاقی واقعہ کے سواکوئی واقعہ ان کے باہمی اختلاف کا فرکور نہیں۔ وہ ہمسرتھیں، تاہم ایک معمولی سے اتفاقی واقعہ کے سواکوئی واقعہ ان کے باہمی اختلاف کا فرکور نہیں۔ وہ اتفاقی واقعہ ہے کہ بعض از واج نے ان کو سفیر بناکر آنخضرت مثالی کے باہمی اختلاف کا فرکور نہیں۔ اتفاقی واقعہ ہے میں اس لیے بھیجا کہ وہ آخضرت مثالی کے بعض از واج نے ان کو سفیر بناکر آنخضرت مثالی کے بعرف کریں جو جو اس میں ہو ہوں ، وہیں جمیح جا کیں۔ عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کے جو اب دیا، وہ خاموش ہو گئیں ۔ حضرت عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عاکشہ خوائی کی وہ خواب دیا، وہ خاموش ہو گئیں ۔ حضرت عاکشہ خوائی کی درخواست بیش کی آن زردگی نہیں ظاہر کی ۔ حق

حضرت جوبریه دلاتین اور حضرت عائشه دلاتین میں بھی کوئی اختلاف ندکورنہیں ہے،البتہ وہ ان کے حسن و جمال کودیکھ کر پہلے گھبرااٹھی تھیں۔ ﷺ کہان کے مقابلہ میں ان کارتبہ کم نہ ہوجائے لیکن

المعادى: باب الهدايا وباب التحريم وباب الايلا وترندى مناقب صغيه ولاتفي ونسائى باب الغيرة-

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری:القرعه بین النساه فی السفر 📗 🍪 صحیح بخاری: ذکر حدید بید

<sup>🕻</sup> طبقات ابن سعد: جز ثاني قسم ثاني ص ١٢٦٥ - 🧔 صحيح مسلم و بخاري فضل عا كشر ولي فيا

<sup>🗗</sup> طبقات این سعد: ترجمه جویریه دیانیا –



آ خران کا خیال غلط ثابت ہوا کہان کی قدرومنزلت کےاسباب ہی کچھاور تھے،اس کا تعلق ظاہری حسن سے کچھ نی قا۔

حضرت زینب بنت جحش ڈاٹنٹٹا آنخضرت مَالٹیٹن کی پھوپھی زاد بہن تھیں ۔خود داراور مزاج کی تیز تھیں چنانچےاسی لیےان کو پہلے شوہر سے مفارقت کرنی پڑی،اس کےعلاوہ وہ رشتہ میں سب بیو یول سے زیادہ آپ سے قریب تھیں، اس بنا پر وہ اپنے کو اوروں سے زیادہ عزت کا مستحق مجھتی تھیں ۔حضرت عا نشہ ڈاٹٹنا کہتی ہیں کہ'' تمام بیبیوں میں یہی میرامقابلہ کیا کرتی تھیں'' بعض بیبیوں نے حضرت امسلمہ ڈاٹٹیٹا کی خاموثی کے بعدان کو آنخضرت مَالٹیٹِٹا کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے بڑی دلیری ہےآ کرتقریر کی ،حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا حیب جاپان کی باتیں سنتی اور تنکھیوں ے آپ کی طرف دیمیتی جاتی تھیں ،حصرت زینب دلائینا جب خاموش ہوئیں تو آنحضرت مَاللائِم کی مرضی یا کرید کھڑی ہوئیں اور ایسی مسکت اور مدلل گفتگو کی کہ حضرت زینب ڈاٹٹیٹا لا جواب ہو کررہ كئيں \_آ تخضرت مَنَا يَقِيمُ نِ مسكرا كرفر مايا: "كيول نه هو، آخرا بوبكر والنَّيْ كى بيني ہے۔ " رمضان کے آخری عشرہ میں آنحضرت مَالِّینِمْ جباعتکا ف کرتے ،حضرت عائشہ وہالنی مجمی مبجد کے صحن میں خیمہ کھڑا کر کے اسنے دن اعتکاف میں بسر کرتیں ۔ ہرروز صبح کو بضر ورت آپ وہاں آ جایا کرتے ،ایک سال جب بیموقع آیا اورانہوں نے حسب دستورآ مخضرت مَا اِینِیْم سے اجازت لے کرخیمہ کھڑا کیا تو حضرت حفصہ وہالٹیجا نے بھی اجازت چاہی،حضرت زینب وہالٹیجا نے سنا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ برابر میں لگایا مہم اٹھ کرآپ نے ویکھا کہ محبد کے حن میں متعدد خیمے کھڑے ہیں۔ دریافت سےمعلوم ہوا،تو فرمایا: کیاانہوں نے بیخلوص اور نیک نیتی سے کیا ہے؟ بیرکہ کرتمام خیمے

ایک دفعه شب کوحفرت زینب و گانتها حفرت عائشہ و گانتها کے گھر آئیں، اس زمانہ میں گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، ای اثناء میں آپ تشریف لائے تو سیدھے ایک طرف کو برھے ۔حفرت عائشہ والتی نائے کہا کہ وہ زینب والتی ہیں، ان کو اس پر غصہ آگیا اور کچھ بول گئیں، حضرت عائشہ والتی نائے ہی برابر کا جواب دیا، با ہر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر والتی تھے، انہوں نے جو یہ آوازیں سنیں تو آخضرت مالی تی استحد کے عائشہ وازیں سنیں تو آخضرت مالی تی مسلم کیا: آپ مالی تی با ہر تشریف لے آئیں، حضرت

🖈 صحيح مسلم : نضل عا رُشه رُاللهُ يُلهُ اللهِ عَلَيْهِ 🕻 عَلَيْهِ بِحَارِي: بإب الاعتكاف.

ا کھڑ واد ہےاوراس سال اعتکاف کامہینہ بدل دیا۔ 🤁



عا کشہ دخالٹنٹا باپ کی ناراضی دیکھ کرسہم گئیں۔نماز کے بعد حضرت ابو بکر دخالٹنٹا بیٹی کے گھر آئے اور گوابتدائی قصوران کا نہ تھا، تا ہم بہت کچھ سمجھا یا اور تنبیہ کی ۔ 🗱

ان چندواقعات سے یہ قیاس نہ کرنا چا ہے کہ باہم ان کے دل صاف نہ تھے۔ جہاں چند آ دمی ایک جگدر ہتے ہیں، ان میں کیسی ہی موافقت اور میل ملا پ ہو، ناممکن ہے کہ بھی بھی حقیقت میں یا غلط فہمی سے وقتی اور فوری رخمش نہ پیدا ہو، خاص کر جہاں عور توں کا مجمع ہوا وروہ بھی سوکنوں کا ، وہاں مختلف واقعات پر بھی بھی بھی ناگواری کا پیدا ہونا ،عودت کی جنسی فطرت ہے فیض صحبت انسان کو اعلیٰ ترین انسان بنا ویتا ہے، لیکن اس کی فطرت کونہیں بدلتا عودت کی طبعی خواہش یہ ہے کہ اس کی محبت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، یہاں یہی چیز مفقودتھی کہ ایک ہی شمع کی سب پروانہ تھیں، تاہم محبت کا ایک ہی جراغ سب کے سینوں میں جل رہا تھا، پھر بھی اتفاقی اور فوری جذبات کو چھوڑ کرتمام سوکنوں میں لطف و جرانے سب کے سینوں میں جل رہا تھا، پھر بھی اتفاقی اور فوری جذبات کو چھوڑ کرتمام سوکنوں میں لطف و مدارات کی بہتر سے بہتر مثال قائم تھی۔

یمی حضرت زینب بڑھ کیا جب حلقہ از واج میں واضل ہو کیں تو حضرت عائشہ بڑھ گیا نے آپ کو مبار کباد دی۔ جب حضرت عائشہ بڑھ گیا ہر الزام مبار کباد دی۔ جب حضرت عائشہ بڑھ گیا ہر الزام کا یا ۔۔۔۔۔۔۔۔ بہن کی محبت میں حمنہ بنت جحش (حضرت زینب بڑھ گیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہن کی محبت میں حمنہ بنت جحش (حضرت زینب بڑھ گیا گیا کہ کہن) بھی اس سازش میں مبتلا ہو گئیں، لیکن حضرت زینب بڑھ گیا گا قدم حق اور صواب کے راستے سے ذرا بھی نہیں ہٹا۔ آخضرت ما گھا گیا ہے کہ ان سے حضرت عائشہ بڑھ گیا گیا گیا ہوں نے صاف کہا: ( مَا عَلِمُتُ فِیْهَا اِلَّا حَیْرا ، )) ''خوبی کے سواان میں اور کچھ میں نے نہیں جانا۔'' اگر وہ چا ہمیں تو ایک ہی فقرہ میں اپنے حریف کو شکست دے سکتی تھیں لیکن شرف صحبت نے الگر وہ چا ہمیں تو ایک ہی فقرہ میں اپنے حریف کو شکست دے سکتی تھیں لیکن شرف صحبت نے ان کو بالا تربنادیا تھا، حضرت عائشہ بڑھ گیا گیا ان کے اس احسان اورخو بی کی یاد ہمیشہ شکر ان کے ساتھ رکھتی تھیں۔ گیا گذاری کے ساتھ رکھتی تھیں۔ گیا

ایک دفعہ حضرت نینب و لی ایک حضرت صفیہ و لی ایک کا یہود یہ کہددیا۔ اس پر آنخضرت مَا لی ایک ان سے ناراض ہو گئے اور دو مہینے تک ان سے کلام نہ کیا، آخر وہ حضرت عائشہ و لی ایک پاس آئیں کہتم ج میں پڑ کرمیر اقصور معاف کرا دو، اب وہی موقع حضرت عائشہ و لی کھی حاصل تھا

<sup>4</sup> صحيح بسلم باب القسم بين الزوجات -

<sup>🤣</sup> صحیح بخاری بتفسیر آییة لا مذخلوا بیوت النبی - 🍪 صحیح بخاری: قصها فک \_

#### المنظمة المنظم

کیکن انہوں نے خاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤ سنگار کیا، آپ مُٹَاتِیَّمُ آئے تو اس سلیقہ سے گفتگو کی کہ معاملہ رفت وگزشت ہوگیا۔

مرنے کے بعد کسی کی خوبیوں کا اظہار مرنے والے کی اخلاقی زندگی کو حیات جاووانی بخشاہے۔حضرت عائشہ کھٹیٹا نے اپنے تریف پریہ آب حیات بھی برسایا، بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک وفعا اپنی نو یوں کو خطاب کر کے فر مایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آکر طلح گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔حضرت عائشہ کھٹی ہیں کہ اس کے لیے ہم لوگ اپنے ہاتھ کی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔حضرت عائشہ کھٹی ہیں کہ اس کے لیے ہم لوگ اپنے ہاتھ ناپا کرتے تھے لیکن سب سے پہلے جب زینب رہائٹہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی نے آپ کا مقصود فیاضی اور سخاوت تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور اس طریقہ سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ (عربی میں مجاز آفیاضی کو طول پدتے جبیر کرتے ہیں)

اوپرگزر چکاہے کہ حضرت زینب ہوائٹینا اور حضرت عائشہ ڈوائٹینا میں ایک معاملہ کے متعلق نا گوار حد تک گفتگو بہن گئتی میں ایک معاملہ کے متعلق نا گوار حد تک گفتگو بہن گئتی میں محضرت عائشہ ڈوائٹینا اس واقعہ کو دہراتی ہیں کین حسن نیت اور پاک باطنی دیکھو کہ ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرتی جاتی ہیں ، کہتی ہیں کہ'' اس کے بعد زینب بنت جش ہوئٹی آئیں ، تمام بیویوں میں آنحضرت منا الحقیظ کے سامنے قدر ومنزلت میں انہی کو میری برابری کا دعوی تھا۔ میں نے کوئی عورت زینب ڈوائٹینا سے زیادہ دیندار، زیادہ پر ہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض ، تنی مخیر اور اللہ تعالی کی تقرب جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی ، فقط مزاح میں ذرا تیزی تھی جس پران کو بہت جلدندامت بھی ہوتی تھی ۔' بھی

حضرت ام حبیبہ دلی بیا کے ساتھ حضرت عائشہ دلی بیا کا کوئی موافق یا مخالف واقعہ احادیث میں فرکورنہیں۔ اساء الرجال کی کتابوں میں ہے کہ مرض الموت میں حضرت ام حبیبہ دلی بی نے حضرت عائشہ دلی بی کو بلوایا، وہ آئیں تو حضرت ام حبیبہ دلی بی نے کہا'' سوکنوں میں کچھ نہ کچھ بھی ہوہی جاتا ہے، اگر کچھ ہوا ہوتو خدا ہم دونوں کو معاف کرے۔'' حضرت عائشہ دلی بی نے کہا'' خدا سب معاف اور اس سے تم کو بری کرے۔'' حضرت ام حبیبہ دلی بی نے کہا: تم نے جھے اس وقت مسرور کیا، خدا تم کو بھی خوش رکھے کو بری کرے۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🖚</sup> منداحد: جلد ٢ص ٩٥- 😢 صحيح مسلم: باب فضل عائشة وللفيئة ونسائي باب حب النساء

<sup>🕸</sup> طبقات ابن سعد: جزنساء ص ا۷۔



انہوں نے وفات پائی تو حضرت عائشہ خالیجنا نے فرمایا' وہ ہم میں سب سے زیادہ پر ہیز گارتھیں۔' اللہ حضرت صفیہ خالیجنا صرف تین برس آنخضرت منافیجنا کی صحبت میں رہیں اور عام امہات المؤمنین تکافیکن سے وہ بیگا نہ بھی تھیں کیونکہ وہ خیبر کی رہنے والی اور نسلا یہود یہ تھیں نے خیبر ہی میں وہ آنخضرت منافیجنا کی زوجیت میں آئیں، خیبر کی واپسی میں وہ آنخضرت منافیجنا کی ماتھ محمل میں اسلام موگئ تو لونڈیاں کہ مدینہ میں خبر ہوئی تو لونڈیاں کے ساتھ محمل میں اور اس کہ مدینہ میں خبر ہوئی تو لونڈیاں تک د کیھنے آئیں اور اس واقعہ کو حضرت صفیہ خلافیئا کی نوست جھ کر ان کو برا بھلا کہنے گئیں۔ لیک مدینہ پہنچ کر آپ نے ان کو ایک انصار یہ کے گھر اتارا، مختلف اسباب سے ان کی آمدا ہم ہوگئ تھی ، اکثر عور تیں ان کو دیکھنے کئیں ۔ حضرت عائشہ خلافیئا بھی جھپ کر نقاب پیش بھیٹر میں کھڑی ہوگئی ان اکثر عور تیں ان کو دیکھنے کو گئیں ۔ حضرت عائشہ خلافیئا بھی جھپ کر نقاب پیش بھیٹر میں کھڑی ہوگئی ان ایس ہمدہ وہ چھپ نہیں ۔ آنہ خضرت منافیئی نے ان کو بیچان لیا۔ وہ شر ماکر واپس چلیں تو آپ بھی ان کے ساتھ الشے، قریب بینی کر پوچھا: '' عائشہ! کہوہ م نے کیسا پایا؟'' بولیں کہ '' ہاں! یہود یہ کے ساتھ الشے، قریب بینی کر پوچھا: '' عائشہ! کہوتم نے کیسا پایا؟'' بولیں کہ '' ہاں! یہود یہ کے ساتھ الشے، قریب بینی کر بوجھا: '' عائشہ! کہوتم نے کیسا پایا؟'' بولیں کہ '' ہاں! یہود یہ کے ساتھ الشے، قریب بینی کر بوجھا: '' میں میں کہود وہ سلمان ہوگئی ہے۔'' کے ساتھ الشے کو میں کا نیائی کے ساتھ السے کی میں کہوں مسلمان ہوگئی ہے۔'' کے ساتھ الشی کے ساتھ کے ساتھ کیائی کے میں کہوں کو مسلمان ہوگئی ہے۔'' کے ساتھ کے ساتھ کیائی کے کہوں کے ساتھ کے ساتھ کو میں کے ساتھ کیائی کے کہوں کے کہوں کو میں کیائی کے کیسا کیائی کے کہوں کے کہوں کے کہوں کیائی کے کہوں کے کیا کیائی کے کہوں کیائی کے کہوں کے کہوں کی کھوں کے کہوں کو کیس کی کو کیس کے کہوں کے کہوں کی کو کو کیائی کی کھوں کو کھوں کی کو کیس کی کو کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے ک

حضرت صفیہ وُلِیْنَا کو کھانا پکانے میں خاص سلیقہ تھا،خود حضرت عاکشہ وَلَیْنَا کہتی ہیں کہ میں نے ان ہے بہتر کھانا پکانے والا کسی کونہیں ویکھا، ایک دن دونوں نے آپ کے لیے کھانا پکایا، حضرت صفیہ وُلِیْنَا کا کھانا چلد تیار ہوگیا۔ آنحضرت مَالِیْنَا خصرت عاکشہ وَلِیْنَا کَا کھانا جلد تیار ہوگیا۔ آنحضرت مَالیّنِنا خصرت عاکشہ وَلِیْنَا پنی محبت کی بربادی دیکھی رجھنجھالا ٹھیں اور ایک وہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا بھوادیا، حضرت عاکشہ وُلِیْنَا پنی محبت کی بربادی دیکھی رجھنجھالا ٹھیں اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ لونڈی کے ہاتھ سے بیالہ چھوٹ کر گر پڑا اور کھڑے کھڑے ہوگیا، آپ خاموثی کے ساتھ بیالہ کے کھڑوں کو چننے لگے، اور خاد مدے فر مایا کہ'' تمہاری ماں کو خصر آگیا۔'' چند لیحوں کے بعد حضرت عاکشہ وُلِیْنَیْنَا کوا ہے بخار کو دندامت ہوئی، عرض کی:''یا رسول اللہ سَنَا اَلَّیْنَا اِس جرم کا کیا کھارہ ہوسکتا

ہے۔"آپ نے فرمایا:'الیمابی پیالداورالیمابی کھانا چنانچہ نیاپیالدان کووالیس کیا گیا۔'

<sup>🕻</sup> تهذيب التبذيب ابن حجر: جلد ١٩٥٣ - 😵 صحيح مسلم: فضيلة اعمّاق الامة ثم يتزوجها-

این سعد: ترجمه صنید به بیدواقعه باختلاف الفاظ حدیث کی تمام کتابوں میں فدکور ہے اوراس سے فقہ کا ایک برااصول متنبط کیا گیا ہے کہ تاوان کس طرح اوا ہونا چا ہے ( بخاری کتاب المظالم و باب الغیرة ) مسلم وابوداؤد میں حضرت انس دائفی کی روایت میں امہات المؤمنین کے نام فدکور نہیں ہیں کین مندا حمر ، البوداؤد و نسائی میں خود حضرت عائشہ فٹائٹی کے روایت ہے جس میں ناموں کی تصریح ہے ( ابوداؤد کتاب المبوع نے نسائی کم کتاب عشرة النساء باب الغیرة مسد جلد کی ایک روایت میں اور ایوداؤد کتاب المبوع ہوتی ہے نسائی کی ایک روایت میں اور نیز مجم طبر انی ( حدیث علی بن اسحاق ص ۱۱۸) میں دوسری بیوی کا نام امسلم فدکور ہے ۔

### الله والله والله

آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا اپنی سوکنوں کے ساتھ کس لطف، کس انصاف اور کس عزت کا برتاؤ کرتی ہیں اور کس عظرت کے ان کی خوبیوں اور نیکیوں اور تعریفوں کا ظہار کرتی ہیں۔ بھی بھری فطرت سے کوئی خلاف فعل سرز دہوجا تا ہے تو کس قدرجلد نادم ہوجاتی ہیں۔ سوکنوں پرحملہ کرنے میں بھی پہل نہیں کرتیں، ہاں کوئی پہل کرتی ہے تو وہ چپ بھی نہیں رہتیں کین اس کے بادجود وہ اس کی تعریف میں کم نہیں کرتیں۔

#### مشتبها ورغلط روايات:

عام طور سے دنیا میں سوکنوں کے درمیان خلوص اور محبت کا رواج بہت کم ہے لیکن تریم نبوت کی تجلہ نشینوں سے جن اخلاقی خوبیوں کی دنیا تو قع کر سکتی ہے، بھراللہ کہ دہ اس توقع میں ناکا میاب نہیں۔ واقعات میں کہیں کہیں جو بدنمائی ہے وہ در حقیقت یا منافقوں کی بنائی ہوئی یا بعض ناعا قبت اندیش فرقوں کی جا ہلا نہ کوشش ہے۔ چنا نچے عہد نبوی منافی نی ایک عورت تھی، سیر اور رجال کی کتابوں میں اس کی نمایاں خصوصیت یکھی ہے کہ '(زواج مطہرات کو باہم لڑایا کرتی تھی'۔ ((کے انتُ تَحُوشُ بَیْنَ اَذُوَا جِ النَّیِیَ مَنَافِیْتُواِمِی)) اور اس گناہ کا وہ خود اعتراف کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا جمہاری بات کو وہ تھی کیونکر جانتی تعین تو میں کہتی کیونکر۔ چھ

اوپرجورواییتی گزرچکی ہیں گو وہ صرف صحاح سے ماخوذ ہیں تاہم ان میں جہاں بھی کچھ بدنمائی ہے، اگر ذرا کر بداجائے تو دفعتہ تمام بنیاد کھو کھلی ہوجاتی ہے، بیالہ تو ڑنے کا واقعہ تمام صدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن بخاری و مسلم میں کہیں بھی حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا نام مذکور نہیں۔ ابوداؤد، نسائی، منداحمہ اور بعض کم درجہ کتابوں میں راوی حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا نام لیتے ہیں اور لطف یہ کہ خود حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا نام لیتے ہیں اور لطف یہ کہ خود حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا

🍪 صحح بخارى: كتاب الهدايات 🥴 الاصابدابن مجر: ذكرام حبيبه ولي الله



کی زبانی روایت کرتے ہیں۔اس طریقہ کی اول راوی جسر ہ بنت د جانہ ہے جس کی گومحدث عجلی اور ابن حبان نے تو ثیق کی ہے۔

تاہم اس کے متعلق امام بخاری ویشاللہ کی بیرائے ہے:

((عند جسرة عجائب.))

''جسر ه کی روایتوں میں عجیب وغریب باتیں ہیں۔''

ابن حرم مین نے اس کی حدیث کو باطل کہا ہے۔ [تہذیب]

دوسراراوی فلیت عامری (یاافلت عامری) ہے۔اگر چبعض محدثین نے اس کی بھی توثیق کی

ہے۔ کیکن اکثر انگرفن کی بیدرائیں ہیں:۔

امام احمد عمينية: - لاباس بين من اس كى روايت مين كوئى حرج نهين بجمتا (يعنى كسى قدرضغيف ب) امام احمد عُرائية: - (بدروايت خطائي وبغوى) مجهول، مجبول الحال ب-

ا بن حزم عیر ایک خاتشہ: -غیرمشہور ہے، ثقابت کے ساتھ معروف نہیں ہےاوراس کی ایک خاص حدیث باطل ہے۔ شب کے وقت حضرت عاکشہ رفیان کھنا اور حضرت زینب رفیان کی باہمی سخت گفتگو کی روایت گوسیج

مسلم میں ہے کیکن ذراان حالات کو پیش نظرر کھیے۔اس واقعہ کے داوی اول حضرت انس و کانٹوئو ہیں۔جو ۵ ھے امہات المؤمنین کے حجروں میں نہیں جاتے تھے۔ بید اقعہ ۵ ھے کے بعد کا ہے۔ بید واقعہ زنان خانہ میں پیش آیا، جہال وہ موجود نہ تھے۔اس لیے سلسلہ روایت اخیر راوی تک نہیں پہنچتا۔اگریفرض

کیا جائے کہ وہ مسجد نبوی مُثَاثِیْزِم میں موجود تھے اور اندر سے آوازیں آرہی تھیں جن کووہ من رہے تھے، تواس رات کے وقت میں جب کہ اول تو وہ حجرہ کے اندر موجود نہ تھے، اور دوسرے یہ کہ وہاں چراغ نہ

ے۔ تھا وہ کیونکر دیکھ سکے کہآ پ نے کدھر ہاتھ بڑھایا، اور کیا واقعہ پیش آیا ، اور سب سے عجیب بیہ کہ

حضرت عا ئشہ ڈاٹٹیٹا کے دل کی بات کیونکر جان لی کہ وہ ڈر گئیں کہ اب والد ضرور آ کر مجھ کو تنبیہ کریں

مے۔اس کیے بیروایت کی قدر غیرمتاطانه معلوم ہوتی ہے۔

ترندی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ وہالی کا رور ہی تھیں۔ آپ نے سبب دریافت فرمایا تو بولیں کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ عائشہ وہ کہ کا اور حفصہ وہالی کا بہتی ہیں کہ ہم آپ کی نظر میں زیادہ معزز ہیں۔ ہیں۔ ہم آپ کا ایک بیویاں بھی ہیں اور چھازاد بہنیں بھی۔ آپ مگا ایک کی بیویاں بھی ہیں اور چھازاد بہنیں بھی۔ آپ مگا ایک کی بیویاں بھی ہیں اور جھازاد بہنیں بھی۔ آپ مگا ایک بھی سے زیادہ معزز کیونکر ہوسکتی ہو میرے شو ہر محمد مثل ایک کی بارون عالیہ اور میرے کہا کہ مجھ سے زیادہ معزز کیونکر ہوسکتی ہو میرے شو ہر محمد مثل ایک کی بارون عالیہ اور میرے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المرافق الشرفتون (69 المحافق ا

چپاموی عَالِیَا ہیں۔اس روایت کوتمام اہل سیرنقل کرتے ہیں لیکن اس کے بعداس روایت کے متعلق امام تر مذی عَیْنِ اللہ کی جورائے ہے،اس کوچھوڑ دیتے ہیں ان کی رائے یہ ہے:۔

(( هَلَا حَلِيُتُ عَرِيُبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنُ حَلِيْثِ هَاشِمِ الْكُوفِيِّ وَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.)) [فضاكلانواج النبي]

'' پر حدیث غریب ہے، ہاشم کونی کے سواکسی اور طریقہ سے ہم لوگ اس کونہیں جانتے اور اس کی سند کچھالی نہیں ہے۔''

ہاشم کوفی کی نسبت محدثین کی سیرائے ہے:۔

امام احمد مُشاللة :- لااعوفه ، مين اس كونبين جانبا ـ - .

ابن معین رسید:- لیس بشی ، یه که فیس-

ابوحاتم مِسُلِيةِ:- صعيف المحديث مضعيف الحديث ہے۔

ائن عدى رَحْدُ اللهُ :- مقدار مايرويه لا يتا بع عليه، ان كدوسر يسائقى ان كى تقديق اورتاسينيس كرتے، اس كے بعد حضرت انس رائين كى جو حديث ب، اس ميں حضرت عائشہ والنجا كانام نہيں۔

منداحمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ ڈھائٹیا، حضرت عائشہ ڈھائٹیا کے جرے میں بیٹھی تخییں ۔ رات کا وقت تھا، آنخضرت مَالٹیئیا باہر سے تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ ڈھائٹیا کوئییں بہچانا۔ حضرت عائشہ ڈھائٹیا چیکے اشارہ کر رہی تھیں ، اور آپ نہیں سمجھتے تھے۔ آخر آپ بھی سمجھ کئے ۔ حضرت ام سلمہ ڈھائٹیا برہم ہو ئیس اور حضرت عائشہ ڈھائٹیا کو بہت کچھ برا بھلا کہاا وراٹھ کر حضرت فاطمہ ڈھائٹیا کے پاس گئیں کہ' عائشہ ڈھائٹیا تم کو یہ کہتی ہے، یہتی ہے ۔ ۔۔۔۔۔'اس حدیث کا دوسرا راوی علی بن زیدتمی ہے اس کے متعلق ائمہ فن کے اقوال سنو:۔

ا بن سعد رَّ اللهِ : فِيهِ ضُعُف وَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. اس مِين ضعف ہے، اس سے احتجاج نهيں كياجا تا۔ امام احمد رِّ اللهِ: لَيُسَ بِالْقَوِيِّ، لَيُسَ بِشَى . ضَعِيْفُ الْحَدِيثِ، تَوَى نهيں، پَحَنهيں، ضعيف ہے۔ يَجُن رُّ اللهِ: ضَعِيْف ، ضَعِيْف فِي كُلِّ شَي . ضعيف ہے، ہر چيز مين ضعيف ہے۔

جوزاني مِنهِ : وَاهِمُ الْحَدِيثِ، وابَى بـــ

ابوزرعه رَحِيناته: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، توى بَين



امام بخارى ومنالة: الايُحتج به، اس عجمت لا ناجا زنيس

اس قتم کی تصریحات اور ائمہ کی بھی ہیں۔ان کے ایک شاگر دکتے ہیں۔''وہ جو حدیثیں آج سناتے تھے وہ کل اور ہوجاتی تھیں۔''

سیر کی عام کتب میں اور اس قتم کے چندوا قعات ملیں گے جن کا زیادہ تر ذخیرہ واقدی اور کلبی کے مزخر فات سے فراہم کیا گیا ہے، مثال کے لیے ہم صرف ایک واقعہ پراکتفا کرتے ہیں:

احادیث مین ہے کہ آپ منافی آنے ایک قبیلہ کی رئیسہ سے نکاح کیا، جب وہ مدینہ آئی اور
آپ تجله عروی میں گئے، تو فرمایا: '' تم اپنے آپ کومیر ہے حوالہ کرو۔'' اس نے کہا: '' کیا ایک شنراد ک
اپنے آپ کوایک رعایا کے حوالہ کر سکتی ہے۔'' آپ نے اس کی تسکین کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا
چاہا تو اس نے کہا میں تم سے خدا کی پناہ ما نگتی ہوں ، آپ نے فرمایا: ''تم نے بڑے کی پناہ ما نگی''۔ یہ کہہ کر
واپس چلے آئے اور اس کورخصت کردیا۔ ع

میسیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن سعد، ہشام بن محمد سے رادی ہیں کہ اس کو حضرت عائشہ وہا گئی ہیں کہ اس کو حضرت عائشہ وہائی ہیں۔ اور حضرت حفصہ وہائی گئی نے سکھایا تھا کہتم اس طرح کہنا، آنخضرت مُن اللہ اللہ سے حوث ہوتے ہیں۔ ہشام بن محمد کون بزرگ ہیں۔ دنیاان کو کبی کے نام سے جانتی ہے ان کی مخصوص صفات یہ ہیں، متروک، غیر ثقتہ، رافضی۔

امام احمد رمشات ہیں:

إِنَّمَا كَانَ صَاحِبُ سَمَرٍ وَ نَسَبٍ مَّا، مَاظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْهُ. [ميزان] " "ميايك نسب دان اور داستان گوتها، مين نهين جانتا كه كوئى اس سے حديث روايت كرنا كواراكر \_ كائ

صحیح بخاری میں برتصری ندکور ہے، کہ بیخاتون آپ کو پہچانی نہھی۔اس لیے بیگستاخی کی اور جب بعد میں اس کومعلوم ہوا کہ بیآ پ مکالٹی کی عائشہ خاتھ کا بیٹ کی اس بدنصیب کا قصد بیان کرتی ہیں لیکن بینہیں کہتیں کہ یہ میری تعلیم تھی

🥸 صحیح بخاری: کتابالطلاق۔

<sup>🖈</sup> يتمام اقوال تهذيب العهذيب ادرميزان الاعتدال سے ماخوذ ہيں۔

<sup>🕏</sup> میح بخاری: کتاب الطلاق۔ 🕸 صحیح بخاری: آخر کتاب الاشرب



# حالانکهان کی آزاد بیانی اوراگراپناجرم ہو،توروایت میں اس کااعتراف مشہور ہے۔ اللہ سو تنلی اولا دیسے ساتھ برتا و

حضرت خدیجہ ڈٹائٹیا کے بطن سے حضرت عائشہ ڈٹائٹیا کی چارسو تیلی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب ولٹینا کی حارت دینب ولٹینا کی حضرت ام کلثوم ولٹینا کی حضرت فاطمۃ الزہرا ولٹینا کیکن حضرت عائشہ وٹائٹینا کی رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ وٹائٹینا کے سوااورسبا پی اپنی سرال جا چکی تھیں۔اس کے علاوہ ان میں حضرت رقیہ وٹائٹینا کا معرض کا میں حضرت عائشہ وٹائٹینا کی رخصتی کے ایک سال کے بعد انتقال ہوگیا،البتہ حضرت زینب وٹائٹینا اور حضرت ام کلثوم وٹائٹینا نے برتر تیب میرو و جے میں وفات پائی اور سات آٹھ برس ان کے سامنے زندہ رہیں، تاہم کوئی باہمی آزردگی کا واقعہ فدکورنہیں۔

آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب دی نی جوراہ الہی میں شہیدہوئیں۔ان کی نبست حضرت عائشہ والی نائشہ ہوئیں۔ان کی نبست حضرت عائشہ والی نائشہ والی نائسہ والی نائسہ والی نائشہ والی نائسہ والی

حضرت عائشہ دلیجنگا کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ دلیجنگا گو کنواری تھیں کیکن ان سے من میں پانچ چھ برس بردی تھیں ۔ غالبًا ایک سال یا اس سے بھی کچھ کم دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ سمجھ کے بچ میں وہ حضرت علیم تضی دلیجنئ سے بیاہ دی گئیں ، شادی کے لیے جن ماؤں نے سامان درست کیا تھا، ان میں حضرت عائشہ دلیجنگا بھی تھیں اور آنخضرت مالیجنئ کے حکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے مجبور کی چھال دھن کر سکھے بنائے، چھوہارے اور منظ دعوت میں بیش کیے، کٹری کی ایک الگی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور

<sup>🕻</sup> دیکھوان کے اخلاق وعادات کابیان نیزردایت حدیث کاباب۔

<sup>🗗</sup> زرقانی بحواله طحاوی وحا کم ترجمه زینب رشانتها 🕳

<sup>🥵</sup> صحیح بخاری: کتاب الصلوة 📗 🗱 منداحمه: جلد ۲ بص ۱۰۱ ـ

کپڑے لٹکائے جائیں،خود بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ ڈائٹٹا کے بیاہ سے کوئی احیصا بیاہ میں نے نہیں د یکھا 🏶 شادی کے بعد حضرت فاطمہ ڈاٹٹیا جس گھر میں گئیں ،اس میں اور حضرت عائشہ ڈاٹٹیا کے حجرے میں صرف ایک دیوار کافصل تھا، نج میں ایک دریچہ تھا جس ہے بھی بھی باہم گفتگو ہوتی تھی۔ 🗱 حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح واقعہ ایسا نہ کورنہیں ہے جس سے بیٹا بت ہو کہ ماں بیٹی کے دل باہم صاف نہ تھے ۔ حدیثیں تمام تر ای کی موید ہیں کہ دونوں میں یک جہتی ، محبت اورمیل ملاپ تھا۔حضرت فاطمہ واللہ اسرال میں اینے ہاتھ سے کام کرتے کرتے تھک گئ تھیں۔ ایک لونڈی کی درخواست کے لیےرسول اللہ مَثَاثِیْتِم کی خدمت میں آئیں اورا تفاق سے باریابی نہ ہوئی تو مال ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ 🏕 جیٹی کا برتاؤیہ تھا کہ جب دوسری ماؤں نے حضرت عائشہ وہلائٹا کے مقابل میں سفیر بنا کران کوآ تخضرت مَلَیْتَیْنِم کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے ان کی طرف سے درخواست پیش کی اورآب مَالیو الله از میلی جس کومین جا مول ،اس کوتم نہیں جا ہوگ ۔ " تو فوراً شر ما کروا پس چلی آئیں اور پھر ماؤں کے دوبارہ اصرار سے بھی درخواست کے لیے نہیں گئیں۔ 🌣 بٹی کی تعریف میں کہتی ہیں: 'میں نے فاطمہ والنہائا ہے ان کے باپ کے سواکوئی اور بہتر انسان تمھی نہیں دیکھا۔ 🏕 ایک تابعی نے حضرت عائشہ ولائٹیا سے یوچھا کہ'' آنخضرت مَالْیُغِیم کوسب ے زیادہ محبوب کون تھا''؟ بولیں:'' فاطمہ خاتھنا!'' کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ خاتھنا سے زیادہ نشست و برخاست کے طور طریقہ برآ مخضرت مُالین اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور کونہیں دیکھا، جب آپ کی خدمت میں وه آتیں آپ سروقد کھڑے ہوجاتے ، پیشانی چوم لیتے اورا پی جگدیر بٹھاتے ،اس طرح جب آپ ان

کے گھر تشریف لے جاتے ۔ تو وہ بھی کھڑی ہوجا تیں ، باپ کو بوسہ دیتیں اورا پی جگہ پر بٹھا تیں۔ 🌣 وہ خاص حدیث جس میں حضرت فاطمہ ڈٹائٹٹا کے اہل بیت اور آل عبامیں ہونے کا ذکر ہے، وہ حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا ہی کے ذریعہ سے مروی ہے۔ 🗱

پر پوری تفصیل ابن ماجه، باب الولیمه میں ہے۔ 🤼 خلاصة الوفا فصل رابع۔

🍓 صحیح بخاری: کتاب الجهاد و بابعمل المرأ ة فی بیت زوجها دمندا بوداؤ دوطیالسی مسندعلی ـ

🥸 صحیح بخاری 🕳 🥳 زرقانی بحواله قیم اوسط طبرانی علی شرط الشیخین ـ

🦚 جامع ترندى:باب المناقب مين دونول حديثين بين - 🍇 صحيح مسلم: كتاب الفصائل .



اس حدیث ہے دونوں ماں بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوارنظر آتے ہیں، سیر حضرت فاطمہ ڈھا ہیں۔ کے اخیر عمر کا واقعہ ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ میراث اور فدک کے جھگڑوں نے ان پاک روحوں کو کوئی صدمہنیں پہنچایا تھااور نہ کوئی اور خاگی آزردگی کا واقعہان کے شیشۂ خاطر کومکدر کرسکا تھا۔

#### غلطاورمشتبهروایات:

یہ حدیث بظاہر حضرت عائشہ ڈی گئے گئا کی منقبت میں ہے لیکن اس تصویر کوغور سے دیکھوتو نظر آئے گا کہ نامعقول رادی نے ازواج مطہرات کے اخلاق کا کتنا بدنما نقشہ کھینچا ہے۔اس ہجو ملیح کا

🖚 صحیحمسلم وصحیح بخاری:باب من ناجی بین بدی الناس ۔ 🤣 منداحد: جلد ۲، من ۱۳۰۰ ـ



سرچشمه علی بن زید تمی ہے، جوضعیف، واہی ، نا قابل جمت ہونے کے ساتھ رافضی بھی تھا۔ اللہ علیہ سے کہ حضرت عائشہ ڈھائیڈنا کے جمرہ سے کی نے اپنی مسند میں عیسیٰ بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ ڈھائیڈنا کے جمرہ سے حضرت فاطمہ ڈھائیڈنا کے گھر میں ایک در یچہ کھلتا تھا، آپ اس در یچہ سے ان کی خبریت پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شب کو آپ گھر میں رونق افروز نہ تھے، ای در یچہ سے حضرت فاطمہ ڈھائیڈنا اور حضرت عائشہ ڈھائیڈنا میں کچھ گفتگو ہوگئی، آخر حضرت فاطمہ ڈھائیڈنا کی درخواست پرآپ مگائیڈنز نے یہ در یچہ بند عائشہ ڈھائیڈنا میں کے گفتگو ہوگئی، آخر حضرت فاطمہ ڈھائیڈنا کی درخواست پرآپ مگائیڈنز نے یہ در یچہ بند کرادیا۔

ابن عبدالحمید اورعیسیٰ بن عبدالله دونوں صاحب جواس واقعہ کے راوی ہیں۔علاوہ اس کے کہ پا بیاعتبار سے ساقط ہیں،شیعہ بھی ہیں،گواہل فن کے نز دیک شیعہ ہوناضعف کا سبب نہیں، تاہم میرظا ہر ہے کہ حضرت عائشہ رہائش کے حق میں ان کی شہادت بھی قبول نہیں ہو عتی۔

#### واقعهُ ا فك

مدینہ میں آ کرمسلمانوں کوجن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑاوہ مکہ سے بالکل مختلف تھیں۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا، جو ہمیشہ اسلام کےخلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز آ برو ہے اور اس پر جملہ بڑے کمینہ دیمن کا کام ہے۔ لیکن میہاں اسلام کو جیسے مخلص، وفا شعار اور محبت والے دوست ملے تھے، ای قتم کے نفاق پرور، عداوت پیشہ اور غدار دیمن بھی ہاتھ آئے تھے، اس قتم کے غلط اور خلاف آ برووا قعات کی شہیر اور با ہمی خانہ جنگی کے اسباب کی فرا ہمی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اگر خدا نخواستہ توفیق الہی شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خانہ برا نداز کوششیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اگر خدا نخواستہ توفیق الہی شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خانہ برا نداز کوششیں پہلے ہی کتنی بار صحابہ ڈی اُنڈیز کے درمیان تفریق بلکہ خوزیزی میں کامیاب ہو چکی ہوتیں۔

ان کوششوں کی سب سے ذکیل مثال' افک' میخی حضرت عائشہ ڈالٹنٹیا پرتہمت لگانے کا واقعہ ہے۔معلوم ہے کہ اس منافق گروہ کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو بکر رفیالٹیئا اور حضرت عمر رفیالٹیئا تھے، اس بنا پر حرم نبوت اور بارگاہ خلافت کی شنم ادیوں لیعنی حضرت عائشہ رفیالٹیئا اور حضرت حفصہ رفیالٹیئا کے بدنام کرنے میں ان کی ناکام کوششوں کا بڑا حصہ صرف ہوا، جن کی متبعد دمثالیں او پرگز رچکی بہن اور پچھآگے آئیں گی۔

🕻 تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال في نقد الرجال - 🔅 خلاصة الوفاء فصل ٢٢ص ١٣٤م م محواله يجيُّ -

#### المراث والشدونيا المراث و المر

نجد کے قریب مریسی نامی بی مصطلق کا ایک چشمہ تھا، شعبان مصطلق ای چشمہ کی اس کی جشمہ کی اس کے پاس ان سے معرکہ آراء ہوئے تھے، چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہاں کوئی خوزیز جنگ نہیں ہوگی اس کے پاس ان سے معرکہ آراء ہوئے تھے، چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہاں کوئی خوز یہ بیت بڑی تعداد فوج میں شریک ہوگی تھی، ابن سعد کی روایت ہے:

(( وَ خَورَ جَ مَعَهُ بَشَورٌ كَثِينُ رٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ لَهُ يَخُو جُولًا فِي غَوَا قِ قَطُّ

مِثْلُهَا.)

''اس سفر میں منافقین کی بہت ہوئی تعدادشر یک تھی جو کسی اورغز وہ میں نہیں ہوئی۔''
او پر گزر چکا ہے کہ آنخضرت سکا ٹیٹی جب کسی سفر میں جاتے تو از واج مطبرات بڑگا ٹیٹ میں
سے جن کے نام پر قرعہ پرٹا، وہ معیت کے شرف سے ممتاز ہوتیں۔ای طریقہ سے اس سفر میں
حضرت عائشہ ڈٹاٹیٹ ہم رکا بی میں تھیں، چلتے وقت اپنی بہن اساء ڈٹاٹیٹ کا ایک ہار عاریۂ پہننے کو مانگ
لیا تھاوہ ان کے گلے میں تھا، ہار کی لڑیاں اتنی کمزور تھیں کہ ٹوٹ ٹوٹ جاتی تھیں، اس وقت حضرت
عائشہ ڈٹاٹیٹ کی عمر چودہ برس کی تھی، یہ عورت کا وہ زمانہ ہے جس میں ان کے زو کیے معمولی سازیور
بھی وہ گراں قیمت سامان ہے جس کے شوق میں ہرزحمت گوارا کر لی جاسکتی ہے۔

سفر میں حضرت عائشہ ڈانٹیٹا اپنے محمل پر سوار ہوتیں ، ساز بان محمل اٹھا کا اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور چل کھڑے ہوتے تھے ، اس وقت کم سنی اور اچھی غذا نہ ملنے کے باعث اس قدر دبلی بتلی اور ہلکی چھکلی تھیں کہ محمل اٹھانے میں سار بانوں کو مطلق محسوں نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سوار بھی ہے یا نہیں۔

سفرے والیبی میں کی بار منافقین نے شرارتیں کیں ، ایک دفعہ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصارتلواریں کھینی کھینی کھینے کر باہم کٹ مریں ، آخر مشکل سے معاملہ رفع دفع کیا گیا۔ ان شریروں نے انصار کو سمجھایا کہ وہ اسلام کی مالی خدمت جھوڑ دیں ،عبداللہ بن ابی نے جوان کارئیس تھا بر ملا کہا:
﴿ لَئِنُ رَّ جَعْنَا إِلَى الْمُدِيْنَةِ لَيُحُوِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾ [۱۳/منافقون: ۸]
﴿ لَئِنُ رَّ جَعْنَا إِلَى الْمُدِيْنَةِ لَيُحُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾ [۱۳/منافقون: ۸]

د'اگر ہم لوگ مدینہ سے نکال دیں معززین ان ذکیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔''

🛊 ابن سعد: جز مغازی من ۴۵ کیڈن۔



نہ تھے، تا ہم ان کوندامت ہوئی ، اور عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک عام نفرت پیدا ہوگئ۔خوداس کے بیٹے نے جب بیسنا تو باپ کے گھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہا:'' جب تک تم بیا قرار نہ کرلو کہ ذلیل تم ہواور معزز محمد مَثَا ﷺ بیں میں تم کونہیں چھوڑوں گا۔''

ایک جگہرات کو قافلہ نے پڑاؤ کیا، پچھلے پہروہ پھرروانگی کو تیار تھا کہ حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا قضائے حاجت کے لیے قافلہ سے ذرادورنکل کر باہر آٹر میں چلی گئیں۔ فارغ ہوکر جب لوٹیس تو اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑگیا، دیکھا تو ہار نہ تھا، ایک تو کم سی اور پھر مانگے کی چیز، گھبرا کرو ہیں ڈھونڈ نے لگیس، سفر کی ناتجر بہکاری کی بنا پران کو یقین تھا کہ قافلہ کی روانگی سے پہلے ہی ہار ڈھونڈ کروالیس آجاؤں گی، اس بنا پر نہ کی کو واقعہ کی اطلاع دی اور نہ آ دمیوں کو اپنے انتظار کا تھم دے کر گئیں، سار بان حسب دستور محمل کو اونٹ پررکھ کر قافلہ کے ساتھ روانہ ہوگئے ۔تھوڑی دیر کی تلاش میں ہارل گیا۔ ادھر قافلہ چل چکا تھا، پڑاؤیر آئیں تو یہاں سنا ٹاتھا۔

مجوراً چادراوڑھ کروہیں پڑرہیں کہ جب لوگ محمل میں نہ پائیں گے تو خود لینے آئیں گ۔
صفوان بن معطل ڈالٹیئ ایک صحابی ہے، جو ساقہ (ریر گارڈ) لیمی چھوٹے چھوٹے سپاہوں اور فوج کی
گری پڑی چیزوں کے انتظام کے لیے لئکر کے پیچھے پیچھے رہتے ہے، جن کو جب وہ پڑاؤ پر آئے تو دور
سے سواد نظر آیا، بھم ججاب سے پہلے ، جو اسی سال نازل ہو چکا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ ڈالٹیئا کو
دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی پیچان لیا، پاس آکر " اِنّا لِلّٰهِ" پڑھا، آوازس کر حضرت عائشہ ڈالٹیئا سوتے سے
چونک پڑیں، صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا یا اور ان کوسوار کر کے اگلی منزل کا راستہ لیا۔ قافلہ نے دو پہر کے
وقت پڑاؤ کیا ہی تھا کہ مل سامنے نظر آیا۔ صفوان کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی اور حضرت عائشہ ڈالٹیئا
محمل میں سوارتھیں ۔ یہ نہایت معمولی واقعہ تھا اور اکثر سفر میں پیش آتا ہے، آج ریل کے زمانہ میں بھی
اس قسم کے واقعات کثر سے پیش آتے ہیں۔

ہندوؤں میں سیتا پراور بنواسرائیل میں مریم طبیقاً پر جو پچھ گزری، اسلام میں ای کا اعادہ ہوا،

ا ہن سعد: جز مغازی ص ۲۵، میچی بخاری و فتح الباری تغییر سورۃ منافقین ، نسائی میں ہے کہ غز وہ تبوک کا واقعہ ہے کی سازی بخاری میں ہے کہ اس سے اس کی تر دید کین بخاری میں حضرت جاہر دلالتی کی جو حدیث ہے کہ اس وقت مہا جرین انصار سے کم تھے، اس سے اس کی تر دید ہوتی ہے، ابن ابی حاتم اور تمام ارباب مغازی متفق ہیں کہ غز وہ مریسیتے میں یہ واقعات پیش آئے، فتح الباری جلد ۴۸س میں مریم در ۲۵۸۵ ہے۔

#### 

عبدالله بن ابی نے کہ جس کا زخم ابھی تازہ تھا، یہ شہور کیا کہ نعوذ باللہ! اب وہ پا کدامن نہیں رہیں۔
جا بجا اس چیز کو پھیلا نا شروع کیا، نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کا نوں پر ہاتھ رکھا
کہ ((سُسُحَانَ اللهٰ هِلهٰ اَبُهُ اَنْ عَظِیْمٌ)) حضرت ابوایوب ڈاٹٹٹٹ نے اپنی بیوی ہے کہا: ''ام
ایوب ڈٹاٹٹٹٹ اگرتم ہے یہ کوئی کہتا کیا تم مان لیتیں۔'' بولیں: ''استغفر اللہ! کی شریف کا بھی یہ کردار
ہے۔'' حضرت ابوایوب ڈٹاٹٹٹ نے کہا: تو عائشہ ڈٹاٹٹٹ تم ہے کہیں زیادہ شریف ہیں، کیا ان سے ایسا
ہوسکتا ہے!؟ عبداللہ بن ابی کے علاوہ مدینہ میں تین اور آ دمی بھی اس سازش میں مبتلا ہو گے۔
حسان ڈٹاٹٹٹ بن ثابت، حمنہ بنت جش ڈٹاٹٹٹ اور مسطح بن اثاثہ حالانکہ ان میں سے دواول الذکر اس سفر
میں شریک تک نہ تھے۔ حضرت حسان ڈٹاٹٹٹ کو معاذ اللہ! واقعہ کی صحت سے بحث نہ تھی، ان کو
مفوان ڈٹاٹٹٹ کی بدنا می پر مسرت تھی۔ ان کو ملال تھا کہ بیرونی لوگ ہمارے گھر آ کر ہم سے زیادہ
معزز کیوں بن گئے، چنانچہ ایک قصیدہ میں انہوں نے اس کا ماتم کیا ہے: ﷺ

امسي الجلابيبُ قدعزوا وقد كثروا ابن الفريعة امسى بيضة البلد

اس قدر معزز ہو گئے اور اتنے بڑھ گئے اور فریعہ کا بیٹا (حمان) اتنا ذکیل ہو گیا محمنہ وہ مجھیں کہ اس طرح حمنہ وہ بیٹی ام المؤمنین حفرت نینب بنت جمش وہ بیٹی کی بہن تھیں، وہ سمجھیں کہ اس طرح حضرت عائشہ وہ بیٹی کوزک دے کراپی بہن کو برھنے کا موقع دلائیں گی۔ ایک مسطح سے البتہ تعجب کہ اول تو حفرت ابو بکر وہ بیٹی کے ایک عزیز تھے، پھران ہی کا دست فیض ان کی قوت کا سامان تھا۔ دنیا میں عزت سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں۔ یہ وہ شیشہ ہے جو پھر پھیننے سے نہیں بلکہ پھر کو دنیا میں عزت سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں۔ یہ وہ شیشہ ہے جو پھر پھیننے سے نہیں بلکہ پھر آدی کی نسبت کوئی شریر کہہ بیٹھتا ہے تو وہ یا تو شرم سے پانی پانی یا غصہ سے آگ بھولا ہوجا تا ہے۔ آدی کی نسبت کوئی شریر کہہ بیٹھتا ہے تو وہ یا تو شرم سے پانی پانی یا غصہ سے آگ بھولا ہوجا تا ہے۔ اب تک ناصرہ اسلام کی مریم ان واقعات سے بخبرتھی، اتفا قا ایک شب مسطح کی ماں کے ساتھ اب تو اس کے ساتھ قضائے حاجت کوآ بادی سے باہر جارہی تھیں کہ طح کی ماں کو کسی چیز سے ٹھوکرگی، انہوں نے اپنے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ ڈی ٹھا نے ٹوکا: کہ ہائیں! تم ایک صحابی کوگا کی دیتی ہو۔ مسطح کی ماں خواتی میں اپنی نے واقعہ بیان کیا، سنے کے ساتھان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ بدحواتی میں اپنی فرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی تا ہم ان کو آئی بڑی بات کا یقین نہیں آیا، سیدھی میکہ ضرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی تا ہم ان کو آئی بڑی بات کا یقین نہیں آیا، سیدھی میکہ ضرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی تا ہم ان کو آئی بڑی بات کا یقین نہیں آیا، سیدھی میکہ

🕻 ابن بشام: ذكرا فك ودلوان حسان \_ 🐞 صحيح بخارى ومسلم: حديث افك \_

آئیں۔ ماں سے پوچھا تو انہوں نے تسکین دی، استے میں ایک انصاریہ آگی اس نے پوری داستان دہرائی۔ ابشک کا کیا موقع تھا، سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں۔ والدین نے سنجالا اور سمجھا بجھا کر گھر رخصت کیا۔ یہاں پہنچ کر شدت کا بخار اور لرزہ آیا، اس حالت میں انسان کو طرح کا خیال آتا ہے اور ذراذرائی بات سے بدگمان ہوتا ہے۔ آپ مکا تیکئے باہر سے تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے پوچھ لیتے کہ اب ان کا کیا حال ہے۔ حضرت عاکشہ ڈیائٹی کو خیال ہوا کہ بیاری میں اگلا سا النفات میرے حال پر نہیں ، اس بنا پر اجازت لے کروہ پھر میکہ چلی آئیں۔ دن رات آئھوں سے آنسو جاری رہتے کہتی ہیں کہ نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ آئھوں میں نیند کا سرمہ لگتا تھا، باپ لطف و محبت سے جاری رہتے کہتی ہیں کہ نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ آئھوں میں نیند کا سرمہ لگتا تھا، باپ لطف و محبت سے شوہر کو چینی ہوتی کہ بٹی! جو بیوی اپنے شوہر کو چینی ہوتی ہوتی ہوتی سے اس کو اس قسم کے صدے اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ ایک بارغیرت سے ارادہ کیا کہ کوئویں میں میں گرکر جان دے دیں۔

صفوان وٹائٹنڈ کو جب حضرت حسان وٹائٹنڈ کی اس ججو گوئی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قتم کھائی کہالٹد کی قتم!اب تک میں نے کسی عورت کو چھوا بھی نہیں ہے اور غصہ سے تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت حسان کی تلاش میں نکلے اور بیشعر پڑھ کرتلوار کا وار کہا: ۔۔

تلقَّ ذباب السيف مِنَى فائنى غلامٌ اذاهو هُوَجِيْتُ لست بِشاعرٍ لو مِح سے تلوار کی یہ دھار، میں نوجوان ہوں جب میری جبو ہو ، میں شاعر نہیں دہ پکڑ کر بارگا و نبوی میں حاضر کیے گئے، آنخضرت مَلَّ اللَّیْمُ نے ان کی تقصیر معاف کرائی اوراس کے معاوضہ میں حضرت حسان را لائن کو جائیدادعنایت فرمائی۔

گوام المؤمنین والنون کی بے گناہی مسلم تھی، تاہم شریوں کے منہ بند کرنے کے لیے حقیق ضروری تھی۔ آپ منگائی نے حضرت علی والنوئو اور حضرت اسامہ والنوئو سے مشورہ طلب کیا، حضرت اسامہ والنوئو نے سکتین دی اور حضرت عائشہ والنوئو کی براءت کی حضرت علی والنوئو نے کہا:'' دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں (یعنی اگر لوگوں کے کہنے کی پرواہوتو طلاق دے دیجیے ) اور خادمہ سے بوچھے لیجے وہ تج تج تجادے گی 'اس سے کنامیڈ بوچھا گیا تو واقعہ اتنامستبعد تھا کہ بھو بھی نہیں ، وہ عام خانہ داری کے متعلق ان کی حالت کا استفسار بھی ، بولی کہ''اور تو کوئی برائی نہیں ، ہاں بھین ہے، سوتی ہیں تو بحری آٹا کھا جاتی کا اللہ اللہ کی قسم اجس



''مسلمانو!اس شریرکومیری طرف سے کون سزاد ہےگا، جس کی نسبت مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت برعیب لگا تا ہے۔ قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معافر ڈولٹٹنڈ نے اٹھ کر کہا: میں یارسول الله مَنْ اللَّیٰ اللَّم وہ ہمار نے قبیلہ کا آدمی ہے تو ابھی اس کا سراڑا دیں گے اور اگر ہمار سے بھائی خزرج میں سے ہے تو آپ تھم دیجیے ہم تمیل ارشاد کو تیار ہیں۔''

اوی و فرزج کی باہمی عداوت اور معرکہ آرائی پشت باپشت سے چلی آتی تھی، اسلام نے آکر اس فتنہ کو دبا دیا تھالیکن وہ آگ اسمی تک را کھ کے نیچے دبی تھی، ملکے سے جھو نکے سے بھی وہ جھڑک اشخی تھی۔ فرزج کے رئیس سعد بن عبادہ ڈاٹٹنڈ کو بیر برامعلوم ہوا کہ وہ اسپے قبیلہ کی نبست جو چاہتے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو دوسرے کے قبیلہ کے معاملہ میں وخل دینے کاحق کیا تھا؟ وہ اسپے قبیلہ کی نبست حضور منگائیڈ کے سے خود عرض کرتے اور اتفاق بید کہ شریرای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی حسان کا واقعہ گزر چکا تھا، اس لیے انہوں نے سعد بن معاذر ڈاٹٹنڈ کو خطاب کر کے کہا'' ہم تو قبل نہیں کر سکتے تم میں کر رچکا تھا، اس لیے انہوں نے سعد بن معاذر ڈاٹٹنڈ کو خطاب کر کے کہا'' ہم تو قبل نہیں کر سکتے تم میں می قدرت نہیں ۔'' ابن معاذ کے بچپا زاد بھائی اسید بن حفیر ڈاٹٹنڈ نے برابر سے ٹو کا کہ'' سعد یہ کیا منافقانہ بن ہے؟ منافقوں کی طرف داری کرتے ہو۔'' معاملہ نے طول پکڑا اور قریب تھا کہ دونوں منافقانہ بن ہے؟ منافقوں کی طرف داری کرتے ہو۔'' معاملہ نے طول پکڑا اور قریب تھا کہ دونوں گئی ہوگئی۔



یہاں سے اٹھ کر آپ حضرت عاکشہ ڈھ گئا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بستر علالت پر پڑی تھیں۔ آکھیں آنسووں سے برنم تھیں، والدین واپنے بائیس تیارواری میں مصروف تھے۔ آپ قریب جا کر بیٹھ گئے اور حضرت عاکشہ ڈھ گئے اور حضرات عاکشہ ڈھ گئے اور حضرات عاکشہ ڈھ گئے اور حضرات خود تمہاری طہارت اور پاکی گواہی وے گا۔ والدین کواشارہ کیا کہ آپ کو جواب دیں کیکن ان سے بھے گئے نہ بنا، بیدد کھ کر حضرت عاکشہ ڈھ گئے گئے بیان کرتی ہیں کہ میرے آپ کو جواب دیں لیکن ان سے بھے گئے نہ بنا، بیدد کھ کر حضرت عاکشہ ڈھ گئے ہوگے ، ایک قطرہ بھی آ کھوں میں نہ تھا، ول نے اپنی براکت کے بھین کی بنا پر اطمینان محسوں کیا۔ پھر خود جواب میں اس طرح گویا ہوئیں: ''اگر میں اقر ارکرلوں ، حالا نکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں ، تو اس الزام کے جے ہونے میں کس کوشک رہ جائے گا۔ اگرا نکار حضرت یعقوب عالیہ گیا کا نام یا دنہ آیا ) کا ساہے۔ جنہوں نے کہا تھا: فَصَبُو " جَھِیْلٌ . '' حضرت یعقوب عالیہ گئے کا کا مام یا دنہ آیا ) کا ساہے۔ جنہوں نے کہا تھا: فَصَبُو " جَھِیْلٌ . ''

منافقوں نے اس فتندانگیزی سے جومقاصد پیش نظرر کھے تھے، یعنی۔

- 🛈 (نعوذ بالله) پنجبراورصدیق کے نام کی اہانت اور بدنامی۔
  - 🛭 خاندانِ نبوی میں تفریق۔
  - اسلام کے برادراندا تحاداوراجما عی قوت میں رخنہ ڈالنا۔

وهسبایک ایک کر کے حاصل ہو چکے تھے۔

اب وہ وقت تھا کہ عالم غیب کی زبان گویا ہو، بالاخروہ گویا ہوئی۔حضرت عا کشہ ڈھاٹھٹا کہتی ہیں کہ'' آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی ، پھرمسکراتے ہوئے سراٹھایا، پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلک رہے تھے اور بیآ یتیں تلاوت فرمائیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُبِالْإِفُكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّالَّكُمُ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ﴿ لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ لَوُ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّ قَالُوا هِذَا إِفْكُ مَّبِينٌ۞ لَوُ لَاجَآءُ وُا عَلَيْهِ بِارْبُعَةِ شُهَدَآءَ \* فَإِذْلَمُ يَاتُوا بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَةِكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ۞ وَ لَوُ لَا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَآ



''جن لوگوں نے بیافتر ابا ندھاہے وہتم ہی میں سے پچھلوگ ہیں ہتم اس کو برانہ مجھو، بلداس میں تبہاری بہتری تھی (کمومنین اور منافقین کی تمیز ہوگئی) ہر شخص کو حصہ کے مطابق گناہ اورجس کا اس میں بڑا حصہ تھااس کو بڑا عذاب ہوگا، جبتم نے بیسنا نو مؤمن مردول اورمؤمن عورتول نے اپنے بھائی بہنوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ بیصریح تہمت ہے اور کیوں نہیں ان افتر ایر دازوں نے حارگواہ پیش کیےاور جب گواہ پیش نہیں کیے تو خدا کے نزدیک جھوٹے تھہرے۔اگر خدا کی عنایت ومہربانی دین ودنیا میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو جوافواہتم نے اڑائی تھی اس ریم کو تخت عذاب پہنچا۔ جبتم اپنی زبان سے اس کو پھیلار ہے تھے اور منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کاتم کوعلم نہ تھااورتم اس کوایک معمولی بات سمجھ رہے تھے صالانکہ خدا کے نزدیک وہ بری بات تھی۔ تم نے سننے کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم کوالی ناروابات مند سے نہیں نکالنی چاہیے،خدا پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔خدانھیحت كرتاب، كما كرتم مؤمن موتو چرايى بات نه كروخدااين احكام بيان كرتاب اوروه دانا اور حکمت والا ہے۔جولوگ بیچا ہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی تھیلے اُن کے لیے دنیااور آخرت دونول میں بڑی ور دناک سزاہے۔خداسب جانتاہے اورتم پھینیں جانتے'' ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحَصَىٰتِ الْعَلِيْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ۞ يَـوُمَ تَشُهَـدُ عَـلَيْهِـمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَٱيْدِيْهِمُ وَارُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ۞ ﴿ ٢٣٠/الور ٢٣٠ ٢٣٠]



''جولوگ مسلمان بھولی بھالی پاک دامن بیبیوں پرتہمت رکھتے ہیں، وہ دنیا اور عقبیٰ دونوں میں ملعون ہوں گے اور ان کو بڑا عذاب ہوگا ،اس دن جب خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتو توں پر گواہی دیں گے۔''

ماں نے کہا: لوبیٹی! اٹھواور شوہر کے قدم لو۔حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا نے نسوانی غرور و ناز کے ساتھ جواب دیا:''میں صرف اینے خدا کی شکر گز ارہوں ،کسی اور کی ممنون نہیں۔''

اس کے بعد قانون از الدحیثیت کے مطابق تین مجرموں کو استی استی کوڑے کی سزادی گئی۔ 4 حضرت حیان وٹائٹیؤ نے اپنے جرم کے کفارے میں حضرت عائشہ وٹائٹیؤ کی منقبت میں چند شعر کیے ، جو ابن اسحاق کی روایت سے اس کی سیرت میں منقول ہیں۔ بخاری میں اس قدر ہے کہ حضرت حیان وٹائٹیؤ نے اپنے چند شعر حضرت عائشہ وٹائٹیؤ کو سنائے جن میں سے ایک بیتھا:۔

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةِ وَ تُصْبِحُ غَرُنْى مِنُ لُحُومُ الْغَوَافِلِ ﷺ فَالْكُورُونَ عَنْ الْحُورُ الْحُورُ اللهِ اللهُ ا

واقعة تهمت مين شركت كي طرف تفار

#### سروليم ميور كابيان

سرولیم میورنے لائف آف محمد مُلَاثِیْنِم میں واقعہ افک کے بیان میں عجیب وغریب تاریخی اوراد بی غلطیاں کی ہیں۔جن اغلاط کواس کتاب ہے تعلق نہیں ان کے بیان کا تو بیہ موقع نہیں تاہم تاریخی واد بی غلطی کی ایک ایک مثال پر قناعت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ:

'' بنی مصطلق کے خلاف بھیجی ہوئی مہم جب مدینہ واپس آئی تو عائشہ وہائٹیا کامحمل آپ کے سامنے دروازہ کے پاس معجد کے متصل رکھا گیا، کیکن جب کھولا گیا تو وہ

پہ بیتمام سلسل دافعہ محج بخاری وضح مسلم (کتاب التوب) میں مفصل فدکور ہے۔امام بخاری نے بتفصیل واختصار متعدد مقامات میں ان روایات کو درج کیا ہے ، کتاب الشہادت ، کتاب الجہاد ، تغییر سورة نور، غزوه بی مصطلق میں خصوصیت کے ساتھ تنفیر کیا ہے ، ذائد باتیں جو حدیث کی دوسری کتابوں میں مروی ہیں ، فتح الباری جلد م تغییر نور سے لی ہیں ، اختلافات وروایات کی تطبیق ، واقعات کی ترتیب اور مطالب و معنی کی تھی میں حافظ این تجرکی تقلید کی ہے۔

🧱 صحیح بخاری: کتاب النفسیر، رقم:۵۵۵م-



خالی تھا۔تھوڑی دیر کے بعد صفوان دلائٹی جو ایک مہاجر تھے نمودار ہوئے، اونٹ پر . عائشہ ڈلٹٹی میٹھی ہوئی تھیں اور آ گے آ گے صفوان ڈلٹٹی تھے۔''

#### آ گے چل کر کہتا ہے:

"اگر چەمفوان دخالىنىئائ نے بڑى جلدى كى تا ہم فوج كوند پاسكے، پس لوگوں كاتر نے اور خيمه نصب كرنے كے بعد عائشہ دخالیئا صفوان دخالیئا كى رہبرى میں منظر عام كے سامنے داخل شہر ہوئیں۔'

یہ دونوں بیان حدیث اور سیر کی ساری کتابوں کے خلاف ہیں۔ اس تصویر کشی سے میور کا مقصود یہ ہے کہ صورتحال اور زیادہ بدنمانظر آئے ، حالانکہ متفقہ طور سے ثابت ہے کہ صفوان ڈالٹنڈ نے چند گھنٹوں کے فصل سے دو پہر کے وقت آگلی منزل میں فوج کو پالیا، بیسرے سے مدینہ کا قصہ بی نہیں۔

لوگ حسان ڈالٹنڈ کو برا کہتے تھے، لیکن حضرت عاکثہ ڈالٹنڈ خود اپنی زبان سے برانہیں کہتی کھیں ۔ 4

صیح بخاری ومسلم میں اس کا سب خود حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کی زبانی مذکور ہے کہ وہ یعنی حسان ڈٹاٹٹٹا آنخضرت مٹاٹٹٹٹا کی طرف سے کا فروں کو جواب دیتے تھے لیکن ہمار مے مقتی مورخ کو تیرہ سوبرس کے بعدایک اورلطیف وجہ نظر آئی ہے لکھتا ہے:۔

''حسان والنفوز نے اپنے شاعرانہ تخیل کو بدل کر ایک نہایت عمدہ نظم لکھی جس میں عائشہ والنفوز نے اپنے شاعرانہ تخیل کو بدل کر ایک نہایت عمدہ کا تقریف کی تقی ۔ عائشہ والنفوز کا در تاریخ کا کشی کے خوشامہ بھری ہوئی تعریف نے عائشہ والنفوز کا اور شاعر میں میل کرادیا۔''

کاش انگلینڈ کامستشرق اعظم ہم کو بتاسکتا کہ تمام شعر میں حضرت عائشہ ڈوائٹھا کے حسن عقلندی اور چھر بریے خوبصورت بدن کی تعریف کس فقرے میں فدکور ہے اور شاید ہمارے مقق کو بیر بھی نہیں معلوم کہ حضرت عائشہ ڈوائٹھا کو جب بیشعر سنایا گیا تھا تو ان کاسن اس وقت چالیس برس کا ہوگا، ان کا جسم اس وقت چھر برانہیں بلکہ پندرہ سولہ ہی برس کے سن میں بھاری ہوگیا تھا۔ ﷺ

سروليم ميور ك مشرق تبحراور عربي داني كاس يجى عجيب اورمضحكم انكيز نموندى كد:

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری بنفیرسورهٔ نورومنا قب حسان رخانفیا 🕳

<sup>🥸</sup> سنن ا بي داؤد: بإب السبق على الرجل \_

#### المرفية عاكثه والمالية والمالي

''اس نظم میں عائشہ وہالٹھٹا کے چھر برے ،خوبصورت بدن کی تعریف تھی ، چھر برے بدن کی ہجو سے عائشہ وہالٹھٹا کو بہت رخی ہوتا تھا،حسان جب اس فقر سے پر پہنچے،جس میں ان کی لاغری کی طرف اشارہ تھا، تو شوخی کے ساتھ شاعر کوروکا اورخود شاعر کی فربہی کی برائی کی۔(حاشیہ)''

ہم نے اسلامی دفتر کا سارا عرصۂ کا نئات چھان ڈالا ،لیکن حضرت عائشہ ڈٹائیٹا کے اس طرز اخلاق اور حلیہ کا پیتہ نہ چلا۔ناچارخود سرولیم کے بتائے ہوئے اشارہ پرہم نے جبتی کی تو نظر آیا کہ تصویر کاقصور نہ تھا بلکہ خود یورپ کے سب سے بڑے ماہر عربیات کے دماغی شیشہ کاقصور تھا۔اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسان ڈٹائٹٹائے کے شعر کا دوسرام صرع بیتھا:

وَ تُصبِعُ غَرُتْى مِنُ لُحُومُ الْعَوَافِلِ # وه بهولى بهالى عورتول كا كوشت نبيس كهاتيل حصرت عائش في النبي في المنافق المناف

عربی محاورہ میں کسی کا گوشت کھانا، اس کی غیبت اور بیٹیر پیچھے برائی کرنے سے عبارت ہے، حضرت حسان دالتین کا مقصود ریہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت اور بیٹیر پیچھے برائی نہیں کرتیں ۔حضرت عائشہ وہائی نے تعریف کہا گئے گئانے تعریف کہا کہا کہا کہا گئی تم ایسے نہیں ہو، یعنی تم غیبت کرتے ہواور پیٹیر پیچھے برائی کرنے کے بھی مرتکب ہوئے، یہ واقعہ افک کی طرف اشارہ تھا۔ اس سے رمقصود نہ تھا کہ میں دبلی تو ہوں گرتم بڑے موٹے ہو۔

اس جاہلا نہ کمال کا تماشہ یورپ کے عجائب زار کے سواہم کو کہاں نظر آسکتا ہے! آخر میں ہم کوان کاممنون ہونا چاہیے کہ اصل الزام کے بطلان سے ان کو بھی انکار نہیں لکھتے ہیں: ''ان کی (حضرت عائشہ ڈیا ٹھٹا کی ) ماقبل و مابعد کی زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ وہ اس جرم

ہے بالکل بے گناہ تھیں۔''

تئيم كے حكم كانزول

ایک اور سفر میں حضرت عائشہ ڈھائھیٹا ساتھ تھیں ، وہی ہار گلے میں تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام ذات الحبیش میں پہنچا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑا، گزشتہ واقعہ سے ان کو تنبیہ ہوگئ تھی، فوراً آنخضرت مَائٹیٹیٹر کو مطلع کیا، ﷺ ضبح قریب تھی، آپ نے پڑاؤڈال دیااورایک آ دمی اس کے ڈھونڈ نے کودوڑ ایا۔ اتفاق بیر کہ

🖚 صحیح بخاری: کتاب الفیر 🕻 🍇 منداحر جلد ۱ ص ۲۷۲ ـ

### الله والله والله

جہاں فوج نے منزل کی تھی وہاں پانی مطلق نہ تھا۔ نماز کا وقت آگیا، لوگ گھبرائے ہوئے حضرت ابو بحر طاقتیٰ کے پاس پنچے کہ عائشہ ڈالٹیٹا نے فوج کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سید ھے حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کے پاس پنچے، دیکھا کہ حضورا نور مٹالٹیٹیٹا ان کے زانو پرسرر کھے آرام فرمار ہے ہیں۔ بیٹی کو کہا ہرروزتم نئی مصیبت سب کے سر پر لاتی ہوا ورغصہ سے ان کے پہلو میں گی کو نچے دیے، لیکن وہ آپ کی تکلیف کے خیال سے بال بھی نہیں۔

آپ صبح کو بیدار ہوئے تو واقعہ معلوم ہوا، اسلام کے تمام احکام کی بیخصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ مناسب واقعات کی تقریب سے نازل ہوئے ہیں۔اسلام میں نماز کے لیے وضوفرض تھا،لیکن بمیشہ مناسب واقعات کی تقریب ہے ہیں جہاں پانی نہیں ملنا، بیموقع بھی اسی قتم کا تھا۔

چنانچاس موقع پرقر آن مجيد كي حب ذيل آيت نازل موئي:

﴿ وَ إِنْ كُنتُهُمْ مَّرُضَى اَوُ عَلَى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآنِطِ اَوْلَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَيْسًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ النِّسَآءَ فَلَكُمْ النِّسَآءَ فَلَا اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. ﴾ [٣/النآء: ٣٣]

''اگرتم یمار ہو، یا سفر میں ہو، یا حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے مقاربت کی ہے اور تم پائی نہیں پاتے تو پاک مٹی کا قصد کر واور اس سے پچھ منہ اور ہاتھ بر پھیرلو۔اللہ معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔''

انجمی انجمی عابدین کائر جوش گروہ جواس مصیب پرتلملا رہاتھا، اس ایر رحمت کود کھے کرمسرت سے لبریز ہوگیا، اسلام کے فرزندانی مال کو دعائیں دینے گئے۔ حضرت اسید بن تفییر دخالتی ایک بڑے پایہ کے سے اب بیتم اری پالٹی بیش میں بیتمہاری پایہ کے سے ، جوشِ مسرت میں بول اٹھے: ''اے صدیق دخالتی کے گھر والو! اسلام میں بیتمہاری پہلی برکت نہیں ۔' 4 صدیق اکبر دالتی جو انجی لخت جگری تا دیب کے لیے بے قرار تھے، فخر کے ساتھ صاحبز ادی کو خطاب کر کے فرمایا: ''جان پدر! مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اس قدر مبارک ہے تیرے در بیجے ضدانے مسلمانوں کو کتنی آسانی بخش ۔'' چ

اس کے بعد قافلہ کی روانگی کے لیے جب اونٹ اٹھایا گیا تو وہیں اس کے نیچے ہار پڑ املا۔ 🚯

🕻 ية تمام دا قعه غصل صحيح بخارى كتاب التيم مين مذكور بـ - 🥴 منداحمة : جلد الم ٣٥٣ ـ

🗗 صحیح بخاری: کتاب انتیم \_



## تحريم،ايلااورتخيير

تخريم

اوپر گزر چکا ہے کہ از واج مطہرات کی دوٹولیاں تھیں۔ایک میں حضرت عائشہ دلیاتھا، حضرت حفصہ دلیاتھیا، حضرت سود ہ دلیاتھیا، حضرت صفیہ دلیاتھیا اور دوسری میں حضرت زینب دلیاتھیا اور دوسری بیویاں تھیں۔

معمول شریف بیتھا کہ آپ منا الی نمازعصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دریم ارواج کے پاس جا
کر بیٹھتے تھے، اگر چہ آپ کے عدل کا بیرحال تھا کہ ذراکس کی طرف پلہ جھک نہیں سکتا تھا، کین ا نفا قا
حضرت زینب ڈھائٹیا کے ہاں چندروز تک معمول سے زیادہ دریتک تشریف فرمار ہے۔ اس لیے اوقات
مقررہ پرتمام ازواج کو آپ کی آ مد کا انظار تھا۔ حضرت عائشہ ڈھائٹیا نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ
حضرت زینب ڈھائٹیا کے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے، چونکہ شہد آپ منا الیانی کے انتہا مرغوب ہے۔ وہ
روز آپ کے سامنے شہد پیش کرتی ہیں اور آپ اخلاق سے انکار نہیں فرماتے ہیں ، اس سے روز انہ
معمول میں ذرافرق آگیا ہے۔

حضرت عائشہ ڈاٹھ نے حضرت حفصہ دلا کھا اور حضرت سودہ دلا کھا اسے ذکر کیا کہ اس کی کوئی مقدیر کرنی چاہیے، آپ نظافت پیند تھے، ذرای پو بھی نہایت نا گوار خاطر ہوتی تھی۔ اللہ شہد کی مضاس میں ای قسم کی لذت اور کو ہوتی ہے۔ عرب میں مغان جس کی بومین ذرائی کی کرختگی ہوتی ہے، حضرت عائشہ دلا کھا نے مفاق فیرا کی قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی بومین ذرائیند کی کی کرختگی ہوتی ہے، حضرت عائشہ دلا کھا نے دونوں کو سمجھا دیا کہ آتخضرت مثالی کے جب تشریف لائیں تو پوچھنا چاہیے کہ یارسول اللہ مثالی کی آپ کے منہ سے میکن ہوآتی ہے؟ جب آپ بی فرمائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہنا چاہیے کہ شاید مغافیر کا شہد کے منہ سے میکن ہوآتی ہے؟ جب آپ بی فرمائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہنا چاہیے کہ شاید مغافیر کا شہد کے جہ بازی ہوئی اور عہد کیا کہ اب شہد نے کا دی جات کہ اسے بیدا ہوئی اور عہد کیا کہ اب شہد نے کا دی خارع اعظم کا فعل اگر میعام انسانوں کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی الی بنیاد پڑجاتی ہے، اس لیے خدائے پاک نے اس کی ایک ایک نے اس

🗗 منداحم: جلدا ص ۲۴۹۔

#### الرق الثراثيا المحالة المحالة

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللَّهُ لَکَ عَنَبَعِیُ مَرُضَاتَ اَزْوَاجِکَ طَوَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِیُمٌ وَقَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ اَیْمَانِکُمْ وَاللَّهُ مَوُالکُمْ وَ هُوَ الْعَلَیْمُ الْحَکِیْمُ وَاللَّهُ مَوُالکُمْ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ وَ ﴾ [۲۲/التحریم:۳۱]

''اے پیغمبر! خدانے تیرے لیے جو حلال کیا ہے اپنی ہیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کواپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے، خدا بخشنے والا اور مہربان ہے اور اس نے تمہاری قسموں کا کفار مقرر کردیا ہے خداوند تمہارا آقا ہے اور علم و حکمت والا ہے۔''

ای زمانہ میں آپ نے کوئی راز کی بات حضرت هصه ڈپانٹیٹا سے کہی ، انہوں نے حضرت عائشہ ڈپانٹیٹا سے کہددی۔قر آن مجید میں اس کے بعد مذکور ہے:

﴿ وَ إِذْ اَسَوَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَ اَظُهَرَهُ اللَّهُ عَـلَيُهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعُرَضَ عَنْ اَبَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَنْبَأَ كَ هٰذَا طُ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيُرُ۞ [٢٢/ الْحَرِي:٣]

''اور پغیر نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، جب اس نے دوسرے سے
اس کو کہددیا، اور خدانے پغیر پراس واقعہ کوظا ہر کر دیا، تو پغیر نے اس بیوی کواس کا
قصور کچھ بتایا اور کچھ نہیں بتایا ۔ اس نے کہا آپ سے کس نے سے کہددیا، پغیر نے
جواب دیا جھے کواس باخر دانانے بتایا۔''

﴿ إِنْ تَتُوبُهَا إِلَى اللّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوُلْهُ و جِبُويُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمَلْثِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ ظَهِيُرٌ ۞ (٢٢/ الْحَرِيمِ: ٣]

"اگرتم دفوں خداکی بارگاہ میں رجوع کرو( تو تمہارے لیے کوئی الیی مشکل بات نہیں)
کیونکہ تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہی ہیں اور اگرتم دونوں نے اس پرایکا کرلیا، تو
بھی (اے منافقین میکوئی الی بات نہیں) خدا پیغیبر کا آتا ہے اور جبرئیل، مؤمنین،
صالحین اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔"

سوال یہ ہے کہ کون ساالیاراز تھا، جس کے اخفا کے لیے اتنی شدت در کارتھی دھیجے بخاری میں ہے کہ وہ یہی شہدی تحریم کا واقعہ تھا۔ بعض 🗱 غیر صحیح روایتوں میں ہے کہ ماریہ نامی آپ کی ایک تر م

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

تھیں، آپ نے حضرت عائشہ و النہ اللہ اور حضرت هضه و النہ اللہ کی رضامندی کی خاطران کو اپنے او پرحرام کرلیا تھا، اور حضرت هضه و النہ کا کوتا کید کردی تھی کہ اس راز کو اپنے ہی تک رکھنا، عائشہ و النہ کا کہ کہ کہ اس راز کو اپنے ہی تک رکھنا، عائشہ و النہ کی کہنا۔ انہوں نے کہددیا، اس پرید آیت نازل ہوئی ۔ کیکن سوال بیہ ہے کہ جب اس سے صرف حضرت عائشہ و النہ کی کہا ہے۔ کہ میں مقصود نہ تھی بلکہ اور از واج کی بھی جیسا کہ قرآن مجید کانفس ہے:

﴿ يَسَايُهُ النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِيُ مَوْضَاتَ اَزُوَا حِکَ دَهُ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِيُ مَوْضَاتَ اَزُوَا حِکَ دَهُ [71/التحريم: ]

''اے پیغبر!جو چیز خدانے تیرے لیے حلال کی ہے،اس کو بیو یوں کی رضامند کی خاطر کے لیےا ہے او پرحرام کیوں کرتا ہے۔''

تو پھرانبی کو واقعہ سے بے خبرر کھنا ایک بے معنی ہی بات ہے کہ ان کی رضا مندی تو اس واقعہ کے جانے سے حاصل ہو گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شے کو آپ نے حرام کر لیا تھا، وہ ایک کنیز کا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بیر وایت صحیح بھی ہوتو بی صرف حضرت حضد وہا تھا، مطالبہ تھا، حالانکہ آیت کا اشارہ ہے کہ وہ کم از کم تین بیویوں ﷺ کی مشتر کہ خوا ہش ہو، پھر کسی کھانے کی چیز یا کسی کنیز سے احتر از کا راز اس قدر کیا اہم تھا، جس کے لیے روئے زمین کے مسلمانوں اور آسانوں کے رشتوں کی اعانت در کار ہو۔ آپ جب شہد نہ کھاتے یا اس کنیز سے تعلقات نہ رکھتے تو لوگ خود سمجھ جاتے کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ عرب میں لوگ سوسار کھاتے تھے، آپ کو اس سے کر اہت تھی۔ سمجھ جاتے کہ آپ کو اس سے کر اہت تھی۔ سمجھ جاتے کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ عرب میں لوگ سوسار کھاتے تھے، آپ کو اس سے کر اہت تھی۔ عام روایت کی رُوسے آپ نے ایک دو بیویوں کو طلاق دے دی تھی یا اس کا اظہار کیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شے راز نہتی۔

جن لوگول کوتر آن مجید کے عام طرز ادا ہے آگائی ہے یا محادرات عرب پرعبور ہے وہ جانتے ہیں کہ ''اِذُ '' کے بعد ہمیشہ نئے سرے سے نیا داقعہ شروع ہوتا ہے، گزشتہ آیت تک تو تحریم کے داقعہ کا بیان تھا، یہاں سے ایک الگ بات شروع ہوتی ہے اور اس کا بیان خود قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ کیا شے ہے، وہ''مظاہرہ'' ہے یعنی ایکا کرنا، اس مظاہرہ کی تفصیل سے مسلم کے حوالے سے آگے ہم نقل کرتے ہیں۔

گذشته مغیکا حاشید: 4 اکابر محدثین نے تقریح کی ہے کدروایت میچ طریقے سے ثابت نہیں۔

1 كونكد قران مجيد مس جح كالفظ آيا باورجح كالفظ عربي مس كم سي كم تين يربولا جاتا ب-

#### 

منافقین مدینہ جن کی شرارت کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں، ان کو اپنے خبث باطنی کے لیے اس سے زیادہ کیا مسالہ ہاتھ آ سکتا تھا، عجب نہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان سازش کی بنیاد ڈال دی ہو، بیصرف قیاس نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت خود قرآن مجید کی آ بیوں سے ملتا ہے، اوپر کی آ بیت جس اہمیت کی مقتضی ہے، اس سے بھی گواس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیکن اس آ بیت کے بعد اس واقعہ کی مناسبت سے مسلمانوں کو بیضیحت کر کے کہ آل اولا داور بیوی بچوں کی محبت اور طرف داری راہ حق سے تم کو گمراہ نہ کرے حسب ذیل آ بیت ہے:

﴿ يَآيُهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَ مَأْواهُمُ جَهَنَّمُ وَ
بِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴾ [٢٦/ التحريم:٩]

''اے پینجبر! کفاراور منافقوں سے مجاہدہ اور حتی کر، ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور کیا بُرا ٹھکاناان کا ہے۔''

پھرانہی کو خطاب کر کے حضرت نوح عَلَيْمِيًا اور حضرت لوط عَلَيْمِيًّا کی بیویوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرانہوں نے حق پرتی اختیار نہ کی تواس سے ان پیغیبروں کو بیاان کی دعوت الہی کو کیا نقصان پہنچا۔ اس طرح اے منافقین! ان بیویوں کی وقتی نارضا مندی ہے تم رسول کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، اس قیاس کی صحت اس آیت ہے بھی ظاہر ہوتی ہے جواسی واقعہ کے شمن میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اس قیاس کی صحت اس آیت ہے بھی ظاہر ہوتی ہے جواسی واقعہ کے شمن میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ وَ اِذَا جَاءَ هُمُ اَمُورٌ مِنَ الْاَمُنِ اَوِ الْحَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَ لَوُرَدُّوهُ اَلَى الرَّسُولِ مَن اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اُلّٰهُ مَن مُن مُن مُن مُن کی میں اللّٰہ ال

وَ إِلَى اُولِي الْاَمُو مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ [٣/النهآء: ٨٣]
"اور جب ان منافقين كوامن يا خوف كى كوئى خبر معلوم ہوتى ہے تو اس كو پھيلا ديتے
ہيں ، اگر اس كورسول يا اپنے صاحب الرائے اشخاص كى طرف رجوع كر ديتے
توبات كو تجھنے والے سجھ حاتے۔"

ازاله شكوك

آیت دوم کی تفیر میں بھی ہمارے بعض مفسروں نے غلطیاں کی ہیں ان کے خیال کے مطابق دوسری آیت کا ترجمہ بیہ ہوگا:

🕻 صحیح مسلم: باب الایلا۔



تہارےدل کج ہوگئے ہیں اوراگراس پرایکا کرلو تو خدااس کا (پنجبرکا) آقاہے۔"

© خط زدہ ترجمہ بالکل غلط ہے، بین ظاہر ہے کہ بیہ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا محاورہ عرب کے مطابق محذوف ہے، ہم نے وہ جزائے محذوف ' لابکاس '' (کوئی الیی مشکل بات نہیں) قراردی ہے، مفسرین کے مطابق وہ ' فَهْ وَ وَاجِبٌ '' (بیضروری ہے) ہوگی ۔ کلام عرب پرجن کوعبور ہے وہ شلیم کریں گے کہ '' اِن ''کے بعد جب جزا محذوف ہوتی ہے اور اس کے بعد ' فَقَدُ '' کے ساتھ اس جزا کی علت بیان کردی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ '' لابک اس '' ( بیکھ مضا گفتہیں ) لا حَسرَ جَ ( بیکھ حرج نہیں) لا حَسرَ جَ ( بیکھ حرج نہیں) لا حَسرَ جُ ( بیکھ حرج نہیں) لا حَسرَ جُ ( بیکھ حولی بات ہے) وغیرہ الفاظ بطور جزا کے مراد ہوتے ہیں، اشعار عرب میں اورخود قرآن مجید میں اس کی کثر ت سے مثالیں ایک موجود ہیں۔

صَغیٰی دوسر معنی میں مستعمل ہے، بعض مفسّروں نے اس کوتیسر معنی میں لیا ہے اورا کشر نے اول معنی میں اور بیسب سے بڑی ادبی غلطی ہے۔ عرب کے محاورات اور لغات کا ایک حرف بھی اس

ناظرین میں جوصا حب عربی جانتے ہوں، وہان آیوں پر غور کریں:

﴿ فَإِنْ كَذَّ بُورِكَ فَقَدْ تُحَدِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. ﴾ [٣/ آل عران ١٨٣]

"الربچه کوچمٹلات بین تو کوئی بات نہیں کہ تجھ سے پہلے پغیر بھی جھٹلائے گئے۔"

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ ﴾ [٩/التوبة: ٣٠]

''اگراس پینمبری مددنبیں کرتے ،تو کوئی نقصان نبیں کہ خدااس کا مددگارہے۔''

(ق) ﴿ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوْلِينَ ﴾ [ ٨ الانفال: ٣٦]
"الرچرايياكرين توكى حرج نبين كرگزشته امتون كا قانون گزرچكا ہے۔"

﴿ فَإِنْ يَكُفُو بِهَا هَوُ لَآءِ فَقَدُ وَ تَحُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُو ابِهَا بِكَفِوينَ ﴾ [٧/الانعام: ٨٩]
 "أكريباس كمنكر بين توكوئي روانبين كهم في السياوك مقرر كيه بين جواس كومانة بين."

المرثية والشرقة المنظمة المنظم

كاستنادين نبين لسكتا لله قرآن مجيدين ايك اورجگه يلفظ آياب:

﴿ وَ لِتَصُعٰى إِلَيْهِ اَفْتِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٧/الانعام:١١٣]

'' تا کہ جوامیان نہیں لائے ان کے دل اس کی طرف جھکیس ، اور اس کی خواہش ک میں ''

دیکھوکہ یہاں بجی یا ٹیڑھے ہونے کے معنی نہیں ہیں۔

آیت زیر بحث میں بنہیں فدکور ہے کہ حضرت عائشہ رہی ہیں اور حضرت هفسه رہی ہیں اور کس چیز کی طرف جھک چکے ہیں۔ بعض مفسرین نے نعوذ باللہ لکھا ہے کہ آئخضرت مَا اَلَّهُ بِیُمَا اور تکلیف رسانی کی طرف حالانکہ قاعدہ میہ ہے کہ جہاں سے جولفظ محذوف ہوتا ہے ہمیشہ آگے پیچھے وہ کہیں فدکور ہوتا ہے یا قرینہ غالب سے مجھا جاتا ہے، اس کے پہلے ''تو بہ''کالفظ ہے اس لیے یہی لفظ آگے محذوف ہے، آیت کے محذوفات کا اگر ذکر کردیں تو بیرعبارت ہوگی:

اِنُ تُتُوْبَآ اِلَى اللهِ ( فَهُوَ هَيِنٌ) فَقَدُ صَغَتُ قُلُو بُكُمَا، ( إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ)
"اورتم دونوں خداكی طرف رجوع كرو ( تو تمهارے ليے بيآ سان ہے ) كيونكه
تمهارے دل (رجوع الى الله كى جانب) مأئل ہوہى چكے ہيں۔"

ايلاء

تحریم ہی کے سلسلہ میں ایلاء کا واقعہ پیش آیا، بیتحریم وایلاء و بھی کا واقعہ ہے، اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگیں ہو چکے تھے۔ مال غنیمت، فقوحات اور سالانہ محاصل کا بے شار ذخیرہ وقنا فو قنامہ ینہ آتار ہتا تھا۔ بایں ہمہ آنخضرت مَلَّ اللَّیْمُ کی خاتگی زندگی جس زہدو قناعت کے مساتھ بسر ہوتی تھی، اس کا ایک دھندلا ساخا کہ خانہ داری کے عنوان میں گزر چکا ہے۔

فتح خیبر کے بعد غلہ اور کھجوروں کی جومقد اراز واج مطہرات کے لیے مقررتھی ،ایک تو وہ خود کم تھی ، پھر فیاضی اور کشادہ دئ کے سب سال بھر تک بشکل کفایت کر سکتی تھی ، آئے دن گھر میں فاقیہ ہوتا تھا۔از واج مطہرات میں بڑے بڑے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شنرادیاں داخل تھیں، جنہوں نے

الله ویکھولسان العرب، بیضادی نے اس کوقیئے لکر کے لکھا ہے۔ مولانا حمیدالدین صاحب نے ''سورہ تحریم'' کی تغییر میں''مسئلہ شرط اور معنی صغو'' کی نہایت تحقیق کی ہے جس کو زیادہ تفصیل و تحقیق مقصود ہووہ اصل کتاب کی طرف

ر جوع کرے۔

15940



اس سے پہلے خودا پنے یا پہلے شو ہروں کے گھروں میں ناز وقع کی زندگیاں بسر کی تھیں، اس لیے انہوں نے مال ودولت کی یہ بہتات دیکھ کرآپ سے مصارف میں اضافہ کی خواہش کی۔

یہ واقعہ حضرت عمر دلائٹیڈ نے ساتو نہایت مضطرب ہوئے ، پہلے اپنی صاحبز ادی کو سمجھایا کہ تم

آنخضرت مُلٹیڈیلم سے مصارف کا نقاضا کرتی ہو، تم کو جو پچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو ، خدا کی قشم
حضور مَلٹیڈیلم میرالحاظ فرماتے ہیں ، ورنہ تم کو طلاق دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر دلائٹیڈ ایک ایک بی بی کے دروازے پر گئے اوران کو فصیحت کی حضرت امسلمہ ڈلٹیڈیل نے کہا: ''عمر دلائٹیڈ اتم ہر چیز میں تو وضل دیتے ہو'' حضرت میں تو وضل دیتے ہی تھے، اب آپ مَل اللہ اللہ علی بھی وخل دیتے ہو'' حضرت میں تو وضل دیتے ہو'' حضرت عمر دلائٹیڈ اس جواب سے افسر دہ ہو کہ خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر دلائٹیڈ اور حضرت عمر دلائٹیڈ دونوں خدمت نبوی مُلٹیڈیلم میں حاصرہ وے دیکھا کہ بھی میں آپ ہیں اورادھرادھر بیویاں میں اور مصارف کی مقدار بر حاس نے پر مصر ہیں۔ دونوں اپنی صاحبز ادیوں کے مار نے پر آ مادہ ہو سیکے ، لیکن انہوں نے عرض کی ہم آئندہ آخضرت مُلٹیڈیلم کوزا کدمصارف کی تکلیف نددیں گی۔

دیگر از واج اینے مطالبہ پر قائم رہیں ، اتفاقا اسی زمانہ میں آپ گھوڑے ہے گر پڑے پہلوے مبارک میں ایک درخت کی جڑ سے خراش آگئ ۔ اللہ حضرت عاکشہ ڈی ٹیٹا کے حجرہ سے متصل ایک بالا خانہ تھا گئے ، جو گویا ان گھروں کا تو شہ خانہ تھا۔ آگ آنخضرت مَا لَیْتُوْمُ نے بہیں قیام فرمایا اور عہد کیا کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات سے نہلیں گے ۔ منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ۔ صحابہ رُی اُلَیْرُمُ معجد میں جمع ہو گئے ، گھر گھر ایک ہنگامہ بر پا ہو گیا، از واج مطہرات رورہی تھیں ۔ صحابہ رُی اُلیُرُمُ میں سے کی نے خود آپ سے واقعہ کی تحقیق کی جرات نہ کی ۔

حضرت عمر والنفيظ کو خبر ہوئی تو وہ معجد نبوی منافیظ میں آئے ، تمام صحابہ ملول اور چپ تھے ، حضرت عمر والنفیظ نے آنحضرت منافیظ کی خدمت میں باریابی کی اجازت چاہی، دو بارکوئی جواب نہ ملا، تیسری دفعہ اجازت ہوئی تو دیکھا کہ آنحضرت منافیظ آیک گھری چار پائی پر لیٹے ہیں جسم مبارک پر بان سے بدھیاں پڑگئی ہیں۔ ادھرادھ نظر اٹھا کر دیکھا تو رحمت عالم منافیظ کے تو شہ خانہ میں چندمٹی بان سے بدھیاں پڑگئی ہیں۔ ادھرادھ نظر اٹھا کر دیکھا تو رحمت عالم منافیظ کے تو شہ خانہ میں چندمٹی کے برتن اور چندسو کھی مشکوں کے سوا بچھ نہ تھا، یہ دیکھ کران کی آئے تکھیں بھر آئیں اور عرض کی یا میں سے بشارت رسول اللہ منافیظ کیا آپ نے ہیویوں کو طلاق وے دی ؟ ارشاد ہوا جہیں، عرض کی کیا میں سے بشارت

🕻 ابوداؤد:باب مامة من صلى قاعداً - 😢 حوالهُ ندكور 🄞 صحيح مسلم:باب الايلاً -



عام مسلمانوں كوندسنادوں ، اجازت ياكرز ورسے الله اكبركانعره مارا۔

یہ مہینہ ۲۹ روز کا تھا، حضرت عاکشہ فٹاٹھٹا کہتی ہیں۔'' میں ایک ایک روز گنتی تھی ، ۲۹ دن ہوئے تو آپ بالا خانہ ہے اتر آئے۔''سب سے پہلے حضرت عاکشہ فٹاٹھٹا کے پاس تشریف لے گئے۔انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مٹاٹھٹٹر ! آپ نے ایک مہینہ کے لیے عہد فر مایا تھا، ابھی تو انتیس ۲۹،ی دن ہوئے ہیں،ارشاد ہوامہینہ بھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

تخيير

چونکہ عام از واج توسیع نفقہ کی طالب تھیں اور پیغیر صرف پنی ہیویوں کی رضامندی کے لیے اپنے دامن کو زخارف دنیوی میں ملوث نہیں کرسکتا تھا،اس لیے تخییر کی آیت نازل ہوئی یعنی جو ہیوی چاہے نقروفا قد کواختیار کر کے شرف صحبت سے ممتاز رہے اور دنیا کے بجائے آخرت کی نعت پائے اور جو چاہے کنارہ کش ہوکر دنیا طلمی کی ہوس پوری کرے،وہ آیت بیہے:۔

﴿ يَا اَيُّهَا النَّبِىُ قُلُ لِآزُوَا جِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ الْحَياوَةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلا وَ إِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَ رَسُولُلَهُ وَالدَّارَ اللَّخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِللَّمُحُسِنَٰتِ مِنكُنَّ اَجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَالدَّارِ اللَّا اللَّهَ اَعَدَّ لِللَّمُحُسِنَٰتِ مِنكُنَّ اَجُرًا عَظِیْمًا ۞ وَاللَّارَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اَعَدَّ لِللَّمُحُسِنَٰتِ مِنكُنَّ اَجُرًا عَظِیْمًا ۞

"اے پیغیمرا پنی بیو یوں سے کہددے کہ اگرتم کو زندگی اوراس کی زینت و آرائش کی ہوں ہے تو آرائش کی آخرت پیندہے، تو اللہ نے تم کی نیک عورتوں کے لیے بڑا تو اب مہیا کررکھا ہے۔"

آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ رہی گئیا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ! میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دینا۔ عرض کی ، ارشاد فرما ہے ، آپ نے او پر کی آپیش پڑھ کرسنا کیں ، گزارش کی یارسول اللہ مُٹا اللّٰی آپیش کس امر میں اپنے والدین سے مشورہ لوں ، میں خدا اوراس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ یہ جواب سن کر آپ کے چبر سے پرخوش کے آٹار نمایاں ہوئے ، حضرت عائشہ واللّٰہ اُن عرض کی: ''یارسول اللہ مُٹالِیُّتِمْ اِ میرا جواب دوسری بیبیوں پر ظاہر نہ ہو۔''ارشاد ہوا کہ علم بن کرآپا ہوں ، جابر بن کر نہیں آپا۔ ا

🖚 صحیح بخاری وضیح مسلم: باب الایلاء میں ریتمام دا قعات مفصل مذکور ہیں۔



# بيوگى ال ھ

ابعورت کے مصائب زندگی میں سے سب سے آخری مرحلہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حفرت عائشہ رہائی ہا کی عمرا تھارہ سال کی تھی کہ آخضرت منائی ہے آخرت کا سفراختیار کیا۔ ان میں اور رسول اللہ منائی ہے ہے ہے ہے ہے اللہ منائی ہے ہی جھلے مہینے کی کوئی تاریخ تھی کہ آخضرت منائی ہے ہے ہی اللہ منائی ہے ہی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہی مہینے کی کوئی تاریخ تھی کہ آخضرت منائی ہے ہی حضرت عائشہ رائی ہے جمرے میں تشریف لائے ، وہ سرکے ورو سے برقرارتھیں اور ہائے والے کر رہی تھیں۔ آپ منائی ہے جمرے میں تشریف لائے ، وہ سرکے مرتبی تو میں اپنے ہاتھ سے تبہاری جبیر و تکفین کرتا ، وہ بے تکلفا نہ لہجے میں عرض پر داز ہوئیں کہ یارسول منائی ہے ہی اس اسے مرتبی تو میں کوئی تی بیوی بیاہ کر آئے۔ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اپنے میں اس حالت میں بھی بیویوں کی خاطر واری منظورتھی ، حسب و ستورا کی ایک روز ایک فراش ہو گئے ، اس حالت میں بھی بیویوں کی خاطر واری منظورتھی ، حسب و ستورا کی از واج مطہرات نے فراش ہو گئے ، اس حالت میں بھی بیویوں کی خاطر واری منظورتھی ، حسب و ستورا کی ایک روز ایک میں ہوگیا کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ رہوتا کہ کل میں کہاں رہوں گا، از واج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ رہائی تک بیوں تی میں تیام فرمار ہے ، سب نے اجازت و دی سمجھ لیا کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ رہائی تی کے جمرے میں قیام فرمار ہے ۔

اس خواہش کا سبب شاید عام لوگ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کی محبت سمجھیں ، کیکن او پرگزر چکا ہے کہ خدا نے حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کو فطری کمال ، مقل ، قوت حافظہ ، سرعت فہم اور اجتہاد فکر عطافر مایا تھا۔ عجب نہیں کہ آنحضرت مَا ٹُٹٹٹٹا کی ایک ایک حرف عبین کہ آن خضرت ما ٹٹٹٹٹٹا ہی کے ذریعہ دنیا میں محفوظ رہے ، چنانچہ آپ کی وفات کے متعلق اکثر صحیح حالات حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا ہی کے ذریعہ امت تک بہنچے۔

روز بروز مرض کی شدت بڑھتی جاتی تھی ، یہاں تک کہ مجد میں امامت کے لیے بھی آپ تشریف نہ لے جاسکے۔ بیویاں تارداری میں مصروف تھیں۔ پچھ دعا ئیں تھیں جن کو پڑھ کرآپ بیار کودم کیا کرتے تھے، حصرت عائشہ ڈاٹھٹا بھی وہی دعا ئیں پڑھ پڑھ کرآ مخضرت مُاٹھٹی کودم کردیا کرتی تھیں۔

صبح کی نماز میں لوگ آ پ کی آ مد کے منتظر تھے، کی وفعہ آ پ نے اٹھنے کی کوشش کی ،کیکن ہر محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### المرف الشرفة الله المالية الما

دفع غش آگیا، آخر حکم دیا که ابو بحر دلی فیزا ما مت کریں حضرت عائشہ دلی فیئا کہتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آ تخضرت منا کی ہوا کہ آخر میں ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آئے تخضرت منا کی ہی جس کے ۔اس لیے عرض کی:
''یا رسول الله مَنا فیئی ابو بحر دلی فیئی وقت القلب ہیں، الله ان سے بیکام نہ بن آئے گا، وہ رو دیں گے، کسی اور کو حکم ہو۔'' لیکن آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فر مایا۔ حضرت عائشہ دلی فیئی نے حضرت عدد کہ مقصہ دلی فیئی سے کہا کہ تم عرض کرو، انہوں نے عرض کی تو فر مایا۔''تم یوسف والیاں ہو، جی کہدو کہ ابو بحر دلی فیئی امت کریں۔'' چنانچے انہوں نے امامت کی۔

آ پ علالت سے پہلے کچھاشر فیاں حضرت عائشہ ڈیا گئیا کے پاس رکھوا کر بھول گئے تھے۔ اس وقت یاد آیا ، فرمایا کہ'' عائشہ! وہ اشر فیاں کہاں ہیں؟ ان کواللہ کی راہ میں صرف کر دو، کیا محمد مکا پینم خداسے بدگمان ہوکر ملے گا؟''چنانچہاس وقت خیرات کردی گئیں۔ ﷺ

اب وقت آخرتها حضرت عائشہ ولائٹا سر ہانے بیٹھی تھیں۔ آپ ان کے سینہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسے میں حضرت عائشہ ولائٹا کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن مسواک لیے اندر آئے۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا۔ بچھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے مسواک لے کراپنے دانت سے نرم کر کے آپ کو دی۔ آپ نے صحح و تندرست آ دمی کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائشہ ولائٹا نخر یہ کہا کرتی تھیں کہ تمام ہیو یوں میں مجھ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخری وقت میں بھی میراجھوٹا آپ نے مندمیں لگایا۔

حضرت عائشہ ڈالٹھ آپ کی تندری کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا ہوراً دست مبارک تھینی اور فر مایا ((اَللّٰهُ مَّ اغْ فِرُ لِلَیْ وَاجُعَلْنی مَعَ الرَّفِیْقِ الْاَعْلیٰ)) ﷺ حضرت عائشہ ڈالٹھ کہ تن ہیں کہ تندری کی حالت میں آپ فر مایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو مرتے وقت دنیاوی اوراخروی زندگی میں سے ایک کے قبول کا اختیار دیا جاتا ہے، ان الفاظ کوئ کر میں چونک پڑی کہ آنخضرت مَالِیَّا فِیْمَ نے ہم سے کنارہ کئی ہی قبول کی۔ تاہم وہ ابھی کمن تھیں، کی کو اب تک اپنی آنکھ سے مرتے نہیں دیکھا تھا، عرض کی یارسول اللہ مَالِیْقِیْمَ اِیْسَ کو بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے فر مایا

🕻 حضرت ابوبکر رکانٹیز نماز میں رویا کرتے تھے اور بیتو خاص موقع تھااس لیے بیا ظہار کچھ غلط نہ تھا، دیکھو بخاری، باب البحر ہ ۔ 😻 لیعنی تم ہی عورتیں ہوجنہوں نے حضرت یوسف عَالِیْلاا کو بہکا ناچا ہاتھا۔

فع منداحم جلده به مع صحيمه الم المام، اب التجاب رقية الريض، في الم منداحم جلاص ١٣٦١ محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه



تواب بھی بف*زر ت*کلیف ہی ہے۔

اب تک حضرت عائشہ خلافیا آپ مَالَّیْنِا کوسنجالے بیٹی تھیں ، کہتی ہیں کہ دفعتہ جھوا آپ کے بدن کا بو جھ معلوم ہوا۔ آئکھوں کی طرف دیکھا تو پھٹ گئی تھیں۔ آہتہ سے سراقدس تکیہ پرر کھ دیا اوررونے لگیں ، اس حضرت عائشہ ڈلائٹیا کے فضائل ومنا قب کاسب سے زریں باب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان ہی کے جمرہ کو پیغیر عالم مَنَّالِیَّام کا مَدْن بننا نصیب ہوا، اورنعش مبارک اس جمرہ کے ایک گوشہ میں سیروخاک ہوئی۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمَیْهِ وَاجْعُونَ

حضرت عائشہ والنہ انہوں میں انہوں کے جمرہ میں تین چا ندٹوٹ کر گرے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابو بکر والنہ اس کے جمرہ میں تین چا ندٹوٹ کر حضرت ابو بکر والنہ اس کے خسرت مکالیٹی اس کے خرم میں مدفون ہوئے تو حضرت ابو بکر والنہ ان تین چا ندوں میں سے ایک سے ہواور بیان میں سب سے بہتر ہے۔ ابو بحد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ دو پچھلے چا ندصدیق اکبر والنہ اور فاروق اعظم والنہ اس کے حضرت بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ دو پچھلے چا ندصدیق اکبر والنہ اور فاروق اعظم والنہ اس کے دخشرت مائشہ والنہ اس میں انہوں نے عمر کے چالیس مر طلے لیے۔ جب تک زندہ رہیں، اس مزار اقدس کی مجاور رہیں، قبر نبوی منا اللہ اللہ اس میں سوتی تھیں ۔ ایک دن آپ کوخواب میں دیاں سونا مجھوڑ دیا۔ ابھی میں دیاں سونا مجھوڑ دیا۔

تیرہ برس تک یعنی جب تک حضرت عمر فاروق والفیئ وہاں مدفون نہیں ہوئے تھے۔حضرت عائشہ والفیئاً بے تجاب وہاں آتی جاتی تھیں کہ ایک شوہرتھا، دوسراباپ۔حضرت عمر والفیئؤ کی تدفین کے بعد فرماتی تھیں کہ اب وہاں بے پردہ جاتے تجاب آتا ہے۔

ازواج مطبرات کے لیے دوسری شادی خدانے ممنوع قرار دی تھی۔عرب کے ایک رئیس نے کہا تھا کہ آنخصرت مَالِیْتُونِ کے بعد حفرت عائشہ واللّٰیُن سے میں عقد کروں گا، چونکہ میا مرد بنی وسیاسی مصالح اور نیزشانِ نبوت کے خلاف تھا۔اس لیے خدائے پاک نے فرمایا:

﴿ اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤُمِنِيُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَ اَزُوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ ﴾ [٣٣/الاخرّاب:٢]
د بيغِبر! مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویال ان آئی

مائيں ہیں۔''

ن منداحمد: جلد ٢ص ٢٤/١٠ اس باب مين جن واقعات پرحوالدنه بوده صحيح بخارى باب وفات النبي مَا يَشْرُعُ سے ماخوذ بين علام موطالهام مالک: ماجاء في وفن الميت \_ ﴿ علقات ابن سعد: جلد ثاني وشم ثاني بس ٨٥٨ ، سند حسن - ﴿

### المرافية والشرون والمرافق المرافق المرافق والمرافق والمرا

﴿ مَا كَانَ لَكُمُ أَنُ تُوْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لَآ أَنُ تَنْكِحُواۤ آزُوَاجَهُ مِنُ مُبَعُدِهِ ﴿ مَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُوَلِّكُمُ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيْمًا ﴾ [٣٣/الاحزاب: ٥٣]
''اور تمهيل مناسب نهيل كهتم پيغبر خداكواذيت دو،اورنديد كه بهي اس كى بيويول سياس كے بيويول سياس كے بعد بياه كرو، خدا كنزويك بيبرسى بات ہے۔''

''اے پیغیر کی بیو بیا تم میں جو بُرا کرے گی اس کو دوگنا عذاب ملے گا، اور خدا کے لیے بیآ سان بات ہے اور تم میں سے جواللہ اور رسول کی فرمانبر دار ہوگی، اور اچھے کام کرے گی، اس کو ثواب بھی دوبار ملے گا اور اس کے لیے ہم نے قیامت میں اچھی اور یاک روزی مہیا کی ہے۔''

﴿ يَنْ سَآءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَسُمَعَ اللَّهِ فَي بُيُوتِكُنَّ وَ فَيَسُمْعَ اللَّهِ فَي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلُنَ قَوْلًا مَعُرُوفُا ۞ وَ قَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَسَرُّجُ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهَ وَاقِمُنَ الصَّلُواةَ وَ الرِّينَ الزَّكُوةَ وَ اللَّهُ لِللَّهَ وَ رَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهَ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهَ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيبُ الْوَالْمَ كُونَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ اينِ اللّهِ وَالْمِحْكَمَةِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ فَي بُيونُ اللّهِ وَالْمِحْكَمَةِ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ وَالْمِحْكَمَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفُا خَبِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ وَالْمِحْكَمَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفُا خَبِيرًا ﴾ [٣٣/اللر: ١٣٤]

''اے پیغبری بیو یو اتم عام اور معمولی عورتوں میں نہیں ہو، اگر پر ہیز گار بنو۔ دب کر نہ بولا کرو کہ بیار دل والے (منافقین) حوصلہ کریں ، اوراجھی بات بولا کرو، اور گھروں

#### المرف الشرائيل المحالف المحالف

میں وقار کے ساتھ رہا کرواور گزشتہ زمانہ کی جاہلیت کی طرح بن گھن کر نہ لکلا کرو، نمازیں پڑھا کرو، زکوۃ دیا کرو، اور خدا اور رسول کی فرما نبر داری کیا کرو۔ خدا تو یہی چاہتا ہے، اے اہل بیت نبوت! کہتم ہے میل کچیل دور کردے، اور تم کو بالکل پاک وصاف کردے۔ تمہارے گھروں میں خدا کی جو آیتیں اور حکمت کی جو با تیں پڑھ کر سائی جارہی ہیں ان کو یاد کیا کرو، بیشک خدا پاک اور دانا ہے۔'' حضرت عائشہ ڈانٹھیا کی آئندہ زندگی حرف بحرف ان ہی آیاتے الیمی کی عملی تغییر ہے۔

#### عام حالات

عهدِصديقي

اب حضرت عائشہ و و بین کے پدر بزرگوار حضرت صدیق اکبر دفاقی استدخلافت پر متمکن تھے۔ آنخضرت مکالٹیو کی تجہیر و تکفین اور بیعتِ خلافت صدیقی کی تکمیل کے بعداز واجِ مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثان دفالٹی کوسفیر بنا کر حضرت ابو بکر دفائی کی خدمت میں جمیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں ۔ حضرت عائشہ دفائی نے یاد ولایا کہ آنخضرت دفائی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا: ''میراکوئی وراث نہ ہوگا میرے تمام متر وکات صدقہ ہول گے۔'' بین کرسب خاموش ہوگئیں۔ 🕻

اصل یہ ہے کہ رحمتِ عالم منافی نی زندگی ہی میں اپنے پاس کیار کھتے تھے جو وفات کے بعد تقسیم ہوتا سے بخاری میں ہے کہ آپ نے درہم ودینار، جانوراورمولیثی ،لونڈی اور غلام کچھٹر کہ میں نہیں چھوڑا، جا البتہ ولایت عامہ کے طریقوں سے مختلف اغراض و مقاصد کے لیے چند باغ آپ منافی ہے ۔آ مخضرت منافی کی آپ نزندگی میں جس طرح اور جن مصارف میں ان کی آپ من فی صرف فرماتے ہتے ، وہ خلافتِ راشدہ میں بعینہ ای طرح اور ای حیثیت سے قائم رہے۔ آپ ای زندگی میں جینوں کے سالانہ مصارف ای جائیوں کے مالانہ مصارف ای جائیوں کے مالانہ مصارف ای جائیدادسے اوا فرماتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق دائیوں کے سالانہ مصارف ای جائیدادسے اوا فرماتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق دائیوں کے مالانہ مصارف کو ای طرح برقر اردکھا۔ ج

حضرت عائشہ و کھیا کی اس فیاضی کی جوتر کہ کے باب میں انہوں نے کی ہے اس وقت اور قدر بروھ جاتی ہے۔ جب بیمعلوم ہو کہ جس دن وہ بیوہ ہوئیں ، اس شام کو گھر میں

🖈 صحیح بخاری: کتباب الفرائض 😢 صحیح بخاری: کتاب الوصایا۔

🤹 صحیح بخاری: کتاب الفرائض مکالمه حضرت عباس دانشنهٔ وحضرت عمر دلاشنهٔ -



برکت تھی۔ 🗱 داغی سب کا

#### داغ بے پدری

عہدِ صدیقی صرف دو ہرس قائم رہا، سامے میں حضرت ابو کمر دال ہو کا دفات پائی۔ نزع کے وقت صاجز ادی خدمت میں حاضر تھیں، باپ نے پھے جائیداد بیٹی کود بے دی تھی۔ اب دوسری اولاد کا سامان بھی ضروری تھا۔ فرمایا: جان پیرا کیاتم وہ جائیداد اپنے بھائیوں کود بے دوگی؟ عرض کی: ''بسرو چھم'' کھے بھر دریافت کیا، آنخضرت من اللہ کے گفن میں گئے کپڑے تھے؟ عرض کی: '' تین سفید کپڑے۔'' بوچھا کس دن وفات پائی، عرض کی: '' دوشنبہ کے روز'' دریافت کیا'' آج کون سادن کپڑے۔'' بوچھا کس دن وفات پائی، عرض کی: '' دوشنبہ کے روز'' دریافت کیا'' آج کون سادن ہے؟'' بتایا کہ'' دوشنبہ ہے۔'' فرمایا:'' تو آج شب تک میرا بھی چل چلا دکھے۔'' بھرا پی چا دردیکھی، اس میں زعفران کے دھے۔ فرمایا:'' تو آج شب تک میرا بھی چل چلا دکھے۔'' بھرا پی چا دردیکھی، کفن دیا جائے۔ عرض کی'' ہے گڑ ایرانا ہے'' ارشاد ہوا کہ' مر دوں سے زیادہ وزندوں کو نئے کپڑ وں کی ضرورت ہے۔'' کھا اس کے بعدای دن سے شنہ کی رات کو وفات پائی اور حضرت عاکشہ دی گئے گئے مزار مبارک سے کسی قدر پیچے ہٹا کر وہن میں میں آخرے گئے، اور اب یہ مجرہ نبوت کے چا ند کے ساتھ ایک خلافت کے چا ند کا بھی مخرب تھا، حضرت عاکشہ ذائے گئے ، اور اب یہ مجرہ نبوت کے چا ند کے ساتھ ایک خلافت کے چا ند کا بھی مخرب تھا، حضرت عاکشہ ذائے گئے کئے ، اور اب یہ مجرہ نبوت کے چا ند کے ساتھ ایک خلافت کے چا ند کا بھی انھانا پڑا۔

### عهدِ فاروقی

حضرت فاروق اعظم ر النين کا عهد مبارک نظم ونت کے لحاظ ہے متاز تھا، انہوں نے تمام مسلمانوں کے نفقہ و فظیفے مقرر کردیے تھے۔قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں دوروا بیتی ہیں، ایک یہ ہے کہ تمام از واج مطہرات کو بارہ بارہ ہزار سالا نددیا جا تا تھا، پھ دوسری روایت جس کوحا کم نے حصت میں بخاری و مسلم کے ہم ر تبدقر اردیا ہے، یہ ہے کہ دیگر از واج کو دی دی ہزار اور حضرت میں بخاری و مسلم کے ہم ر تبدقر اردیا ہے، یہ ہے کہ دیگر از واج کو دی دی ہزار اور حضرت مر در النائی نے بیان فرما عائشہ خاتھ کے بارہ ہزار سالا نہ و فلیفہ دیا جا تا تھا۔ بھا اس ترجیح کا سبب خود حضرت عمر در النائی نے بیان فرما دیا تھا۔ اس ترجیح کا سبب خود حضرت عمر در النائی نے بیان فرما دیا تھا۔ کا سبب خود حضرت عمر در النائی نے بیان فرما دیا تھا۔ کا سبب خود حضرت عمر در النائی دیا دو دیا تھا۔ کا دیا تھا کہ ان کو میں دو ہزار اس لیے زیادہ دیا تاہوں کہ دو آ مخضرت منا النائی کی میں دو ہزار اس لیے زیادہ دیا تاہوں کہ دو آ مخضرت منا النائی کو میں دو ہزار اس لیے زیادہ دیا تاہوں کہ دو آ مخضرت منا النائی کے دو اس کو میں دو ہزار اس لیے زیادہ دیا تاہوں کہ دو آ مخضرت منا النائی کا سبب خود تھیں۔

<sup>🖚</sup> ترمذی: کتاب الا دب۔ 🛚 🗗 طبقات ابن سعد: ترجمه حضرت ابو بکر دکالٹنڈ -

<sup>🗗</sup> صحح بخارى: ابواب البحائز - 🍇 كتاب الخراج قاضى ابويوسف: ص٢٥ ـ

<sup>🤃</sup> متدرك حاكم: جزء صحابيات، ذكرعا كثيثه



ازواج مطہرات نگائی کی تعداد کے مطابق حضرت عمر مٹالٹی نے نو پیالے تیار کرائے تھے، جب کوئی چیز آتی، ایک ایک پیالہ میں کر کے ایک ایک کی خدمت میں بھیج ، ان تحفوں کی تقسیم میں بہاں تک خیال رکھتے کہ اگر کوئی جانور ذرئع ہوتا تو بقول حضرت عائشہ ڈیاٹٹیا کے سری اور پایہ تک اُن کے پاس بھیج دیتے تھے۔ جب عراق کی فتو حات میں موتیوں کی ایک ڈبیہ ہاتھ آئی تھی، مال غنیمت کے باس بھیج دیتے تھے۔ جب عراق کی فتو حات میں موتیوں کی ایک ڈبیہ ہاتھ آئی تھی، مالی غنیمت کے باس بھیج دی گئی، سب کوموتیوں کی تقسیم مشکل تھی، حضرت عمر مرالٹیئی نے کہا آپ لوگ اجازت دیں تو ام المؤمنین عائشہ ڈباٹٹیا کو بھیج دوں کہ آئی خضرت مثل بھیج دی گئی۔ کھول کر سب نے بخوشی اجازت دی، چنا نچہ وہ ڈبیہ حضرت عائشہ ڈباٹٹیا کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ کھول کر دیکھا، فرمایا: ''ابن خطاب نے آئی خضرت مالٹیٹیل کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کی، خدایا!

حضرت عمر رئالین کی تمناتھی کہ وہ بھی حضرت عائشہ ڈالٹی کے جرہ میں آنخضرت مُنالٹی کے حرب میں آنخضرت مُنالٹی کے قدموں کے نیچے فن ہوں، لیکن کہداس لینہیں سکتے تھے، کہ گوشر عامر دول سے زیر خاک پر دہ نہیں، تاہم او با فن کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو غیر محرم ہی سجھتے تھے، نزع کے وقت اس خلش سے بتاب تھے۔ آخرا پنے صاحبزا دے کو بھیجا کہ''ام المؤمنین کو میری طرف سے سلام کہوا ورعرض کرو کہ عمر دلی تھی کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں فن ہو۔''فر مایا:''اگر چہوہ جگہ میں نے خود اپنے لیے رکھی تھی ، مگر عمر دلی تھی کے دلی کے دلی تھی میں بیارگوارا کرتی ہوں۔''

اس اجازت کے بعد بھی حضرت عمر دلی گئی نے وصیت کی کہ میر اجنازہ آستانہ تک لے جاکر پھر
اذن طلب کرنا، اگرام المؤمنین اجازت دیں تو اندر دفن کردینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں
لے جانا، چنانچ ایساہی کیا گیا، اور حضرت عائشہ فالٹہا نے دوبارہ اجازت دی اور جنازہ اندر لے جاکر
وفن کیا گیا گیا اور آخراسی حجمرہ اقدس میں خلافت کا دوسرا چاند بھی نگا ہوں سے پنہاں ہوا۔

#### حضرت عثمان والثيثة كاعهد

🖚 امام ما لك باب جزية الل الكتاب . 😻 موطاامام محمد: باب الزمد

🥴 متدرک حاکم۔ 🛮 🐧 بیتما تفصیل صیح بخاری کتاب البخا کز میں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



روایت کرتی ہیں کہ آنخضرت مَالِیْ اِللّٰہِ نے حضرت عثان والنی کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کوخلافت کا جامہ پہنائے تو اس کواپن خوثی سے نیا تارنا۔

حضرت عائشہ ڈٹائیٹا کوعام مسلمانوں میں بردی مقبولیت حاصل تھی، ﷺ اور فرمانِ الہی کی رو ہے تمام مسلمانوں کی ماں تھیں ،اس لیے ججاز ،شام ،عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں (اس دعویٰ کی تصدیق آئندہ واقعات سے ہوگی) لوگ آ کران کے پاس آپنی اپنی شکایتیں بیان کرتے تھے، وہ تسلی دیتی تھیں۔

خلافتِ صدیقی و فاروقی اور عثانی کے ابتدائی زمانہ تک بڑے بڑے صحابہ وُکالُمُنُمُ اور اربابِ مشورہ زندہ سے ،مہمات امور میں ان سے مشورہ لیاجا تاتھا۔ مناصبِ جلیلہ پراپی اپنی استعداداور استحقاق کے مطابق وہی متاز سے ۔ شیخین ٹی ٹی ٹی سکی ایسا عادلانہ نظام قائم کیا تھا کہ کی طرف پلہ جھکے نہیں یا تا تھا، اس لیے تمام ملک میں امن وامان قائم تھا اور اکا برصحابہ رُکالُمُنُمُ میں سے کسی کو اِدّ عاکا موقع نہ تھا۔ نو جوانوں میں جولوگ بلند حوصلہ سے مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر ،مجمد بن الی بکر، مروان بن محمد بن الی حذیقہ ،سعید بن العاص رُکالُمُنُمُ وہ ان سے و بتے سے اور خلافت وامارت کو اپنے سے برر جہابلند جانے سے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر ڈائٹیئُ ،صدیق اکبر ڈاٹٹیئُ کے نواسے ، آنخضرت مَاٹٹیئِم کے پھوپھی ﴿ زاد بھیتیجاور حضرت زبیر ڈاٹٹیئُ حواری رسول اللّہ مَاٹٹیئِم کے بیٹے تھے ، یہا پنے آپ کوخلافت کا سب سے زیادہ مستحق سیمھتے تھے اور اس کے بعد وراہیۃ خلافت کوا پناحق جانتے تھے۔

محد بن ابی بحر و النفیز ، حضرت ابو بحر و النفیز کے جھوٹے صاحبزاد ہے اور حضرت عائشہ و النفیز کے بے مات بھائی تنے ، ان کی مال حضرت ابو بحر و النفیز کے بعد حضرت علی و النفیز کے نکاح میں آئی تھیں۔ اس لیے حضرت علی و النفیز ہی کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی ﷺ اور حضرت علی و النفیز بھی ان کو بیٹوں کی طرح جا ہے تنے۔

محد بن الى حذيفه حفرت عثان و النفيّ ك آغوش پرورده تص محد بلوغ كو پنجي توكسى برا عهد ك كولان و كان مار كالنفيّ ن اس كو مناسب نهيس سمجها، بدناراض موكر مصر چلے گئے۔

<sup>🗱</sup> منداحم: جلد٢ بم٢٦٣ ۔ 🧔 مندرك حاكم وغيره بين ہے، وَ كَانَ أَحْسَنَ رَأَيًّا فِي العَامَّةِ.

<sup>🥴</sup> اصابه: ترجمه محمد بن ابی بکر رهانفؤ

#### المراقب ما المراقب الم

مروان اورسعید بن عاص دونوں اموی تھے اور نو جوان وکم عمر تھے۔ اکا برمہا ہرین کی وفات کے بعدان کے فرزند واخلاف، قدیم استحقاق کے مطابق، حقوق ومناصب کے مطالبہ میں پیش پیش بیش تھے۔ حضرت عثمان ولٹائی اموی تھے اوران کو اپنے خاندان ہی کے لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہوگا، اس بنا پر بنوامیہ کے نو جوان امتخاب میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ چنانچہ یہی مروان اور سعید بن عاص بنوامیہ کے نو جوان امتخاب میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ چنانچہ یہی مروان اور سعید بن عاص برئے برئے برئے منصبوں پر ممتاز ہوئے ، اس سے قریش کے دوسرے بلند حوصلہ نو جوانوں کو ناگز برطور پر اشتعال پیدا ہوا، چنانچہ اس کے علاوہ ان نو جوانوں میں کبار صحابہ کی طرح عدل وانصاف، صدق و میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس کے علاوہ ان نو جوانوں میں کبار صحابہ کی طرح عدل وانصاف، صدق و امانت اور زید و تقوی کا جو ہر نہ تھا، اس لیے عام رعایا اور سیا ہیوں میں جنہوں نے پہلے ہزرگوں کی آئیسیں دیکھی تھیں، ان کی امارت اور سرداری سے برہمی اور ناگواری پیدا ہوئی۔

سب سے بڑھ کریہ کہ عرب ہمیشہ سے عجمیا نہ غلامی کوشرافت کے دامن کا داغ سمجھتے تھے انہوں نے آزاد آب و ہوا میں برورش یائی تھی ، اسلام نے آ کران کے اس فتنہ کواور تیز کر کے عرب کے سار ہے قبیلوں کوایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، ا کا برصحابہ ڈٹٹائٹیزم جواسلام کی تعلیم وتربیت کے اصلی پیکر تھے، اس نکتہ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے،ان کے بعد کے نو جوان افسروں اورعہدہ داروں نے اس سبق کو بھلادیا، وہ علانیا پی مجلسوں اور درباروں میں اپنی خود مختاری اور خاندانی شرافت کا اظہار کرنے گے، دوسر رعرب قبائل کے لیے متی محکم سخت نا گوار ہوا ، ان کو دعویٰ تھا کہ عہدِ نبوی مَثَاثِیْمُ کے بعدا بران ، شام ،مصراورافریقه کی فتوحات ان کی تلواروں کی بدولت حاصل ہوئی ہیں ،اس لیےان کوبھی برابر کاحق لمناحاً ہے۔نومسلم عجم ندصرف بنوامیہ اور قریش بلکہ قوم عرب سے فطرة نالاں تھے،اس لیے وہ اس قتم کے ہرفتنہ میں شریک ہوناا پنافرض سجھتے تھے۔عرب وعجم کے نقطۂ اتصال پر کوفیہ آبادتھا، فتنہ کا آغازاس شہر ہے ہوا، بیعرب قبائل کی سب سے بڑی چھاؤنی تھی،سعید بن العاص کوفیہ کا والی تھا، رات کواس کے در بار میں شہر کے اکثر قبیلوں کے سر داروں کا مجمع رہتا تھا، اورعمو ماً عرب کے واقعات جنگ اور عرب قبائل کے خاندانی حسب ونسب کے تذکرے رہتے تھے۔ یہ وہ موضوع تھا جس میں ہرقبیلہ دوسرے سے اینے کو کم درجہ نہیں سمجھتا تھا، مناظرہ کا خاتمہ اکثر جنگ وجدال اور بخت کلامی پر ہوتا تھا، اس موقع برسعید کی زبان سے قریشیت کافخارانه اظہار آگ میں تیل کا کام دیتا تھا،اس کے اس طرز عمل سے قبائل کے سر داروں کوشکایتیں بیدا ہوئیں اوراس نے ایک فتنہ کی صورت اختیار کرلی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ای زمانہ میں ابن سبانا م کا ایک یہودی مسلمان ہوگیا، یہودیوں کا بید ستور رہاہے کہ جب وہ دشن بن کر انتقام نہیں لے سے ، تو فوراً سپر ڈال کر اس کے خلص دوست بن جاتے اور آ ہت ہتہ ہتہ ہتہ خفی ساز شوں سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں ۔ یہی یہود جب زور وقوت سے حضرت عیسیٰ عَلَیْکِا کی دعوت کو بے اثر ندکر سکے تو ان میں سے پالوس نامی ایک یہودی نے عیسائی بن کر ان کی تعلیم کے اصل جو ہرکوفنا کر دیا۔

ابن سبا (منافق) نے لوگوں میں یہ پھیلانا شروع کیا کہ حضرت علی دلالتھ دراصل آخضرت ملی دلاتھ دراصل آخضرت ملی اللہ ملاقی کے ستحق جانشین ہیں اور وصی ہیں، یعنی رسول اللہ ملاقی کے ان کے حق میں خلافت کی وصیت کر دی تھی، اور اپنی یہودیت کے زمانہ میں بھی حضرت ہارون غلی ایک متعلق یہی عقیدہ رکھتا تھا، اس نے اپنی اس بدعت کی تبلیغ کے لیے پوری کوشش کی اور جگہ جگہ جا کر اس سیاسی شورش کو بہانہ بنا کر اپنی سازش کے جال کو اس نے ہرجگہ پھیلا دیا۔ اس نے سارے ملک کا دورہ کیا، کوفہ، بھرہ اور مصر جہاں بڑی بڑی فوجی چھاؤنیاں تھیں، انقلاب پندوں کا مرکز بنا کران تمام متفرق اشخاص کو ایک رشتہ میں منسلک کردیا۔ اہل تاریخ نے ان کا نام' سبائیہ' رکھا ہے۔

حضرت عثمان و النفيائ كے عہد میں جزائر وم اور افریقہ میں لڑائیاں ہور ہی تھیں، اس لیے فوج کا زیادہ حصہ ادھر ہی رہتا تھا۔ جنگ کی شرکت کے بہانہ سے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ سیا ہیوں سے آزادانہ علتے تقے اور ان میں اشتعال بیدا کرتے تھے۔ نتیجہ سیہ واکہ مصراس بغاوت کا مرکز بن گیا، اس زمانہ میں عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورز تھے۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ وغیرہ نے عبداللہ بن ابی سرح اور حضرت عثمان و النظم کے خلاف علانے تی کی شروع کر دی اور مصر میں جدید لیکھی کی فرقہ کے لیڈر بن گئے۔

ا تفاق سے بیر جج کا زمانہ تھا، باہمی قرار داد کے مطابق کوفیہ، بھرہ اور مصر سے ایک ہزار کی جمعیت نے جج کے بہانہ سے تجاز کارخ کیا اور مدینہ کے قریب آ کرسب نے خیمے ڈالے۔حضرت علی ڈٹائٹؤ اور دوسر سے بڑے برٹ صحابہ نے ان کوسمجھا بجھا کروا پس کیا، بیتھوڑی دور جا کر پھرلوٹ آئے اور مصر کے گورنر کے نام ایک خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ مصری باغیوں کے سرغناؤں کوان کے مصر چہنچنے کے ساتھ فوراً قتل کردویا قید کردو۔ ان کا خیال تھا کہ بیہ خط مروان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اس لیے سب نے مل کر حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور دو شرطیس پیش کیس، تھا۔ اس لیے سب نے مل کر حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور دو شرطیس پیش کیس،



مروان کوحوالہ کر دیجیے یا خلافت سے دستبردار ہو جائے ۔حضرت عثان دلائٹیڈ نے دونوں شرطیں نامنظور کیں۔حضرت عاکشہ دلائٹیڈ نے حجہ بن ابی بحرائے بھائی کو بلاکر سمجھایا کہتم اس ضد سے باز آ جاؤ ،لیکن وہ کسی طرح نہ مانے ۔سال کے دستور کے مطابق حضرت عاکشہ دلائٹیڈ ای اثناء میں جج کے اراد سے سے مدمعظمہ چلی گئیں۔ مجمہ بن ابی بکر کو بھی ساتھ لے جانا چا ہا، مگروہ آ مادہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثان ڈلائٹیڈ دو تین ہفتہ تک محاصرہ میں رہے اور بالا خر باغیوں کے ہاتھ سے انہوں نے شہادت پائی۔ إنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهُ هِ رَاجِعُونَ نَ

اب خلافت کے لیے صرف چار بزرگول پر نظر پڑسکتی تھی ، حضرت طلحہ دانٹنؤ ، حضرت ز بير والثنيُّة ، حضرت سعد بن ابي وقاص ولاثنيَّة اور حضرت على ولاثنيَّة \_حضرِت سعد ولاثنيَّة "كوشهُشين هو گئے، اہل بھر ہ حفرت طلحہ وہائٹیؤ کے طرفدار تھے،اوراہل مصرحفزت زبیر دہائٹیؤ کے حامی تھے،لیکن اہل مصر اورا نقلاب بسندوں کی کثیر تعداد حضرت علی والنئوز کے طرف داروں میں تھی۔ان میں زیادہ پیش پیش اشتر نحنی ،حضرت عمار بن باسر اورمحمد بن ابی بکر داللین سخے،طرف دارلوگ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے حضرت عبدالله بن عمر والنفيكا كوپيش كرتے تھے، بنواميه خليفه ثالث كے بيٹے ابان كانام لےرہے تھے، خلیفہ اول کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالرحن بن ابی بکر دی کھنے کا نام بھی لیا جارہا تھا، تین دن کے بعدان ہی انقلاب پیندوں کے اصراراور چند کوچھوڑ کرعام اہل مدینہ کے قبول بیعت سے حضرت على ولانتيز نے مندخلافت پر قدم رکھا۔ادھر تجاز میں بیاختلافات در پیش تھے، ادھر شام میں امیر معاويه والنفؤ استقلال اورآ زادي كاخواب د كيدرب تصاورمصريس محدين ابي حذيف نودمختاري كا اعلان کردیا تھا، پینجبر کے جانشین اورمسلمانوں کے امام کاحرم نبوی کے اندر ماہ حرام میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ،ایبا حادثہ عظیم تھا کہ لوگوں کے دل دہل گئے ،صحابہ ٹٹ اُٹڈ کُٹر میں جن لوگوں کو حضرت عثمان مخافظ کے طرزعمل سے اختلاف تھا اور جن میں ایک روایت کے مطابق حضرت يهلے اشرختی نے حضرت عائشہ وہ اللہ اس کے اوچھاتھا کہ اس محض (حضرت عثمان وہ اللہ اس کے قبل کی نسبت آپ کی کیارائے ہے، فرمایا "معاذ الله! میں اماموں کے امام کے آل کا حکم دے سکتی ہوں۔ "

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد: جزءالل مدينة ترجمه مروان بن حكم ـ

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد: جزء نساءص ، ۳۵۲ ـ



بعض دشنوں نے بیافواہ اڑا دی تھی کہ اس واقعہ میں حضرت عائشہ وہی بھی تھی۔ عجب نہیں کہ ان بد کمانوں کو بدگمانی کی وجہ بیہ ہو کہ حضرت عائشہ وہی بھی تے جعائی محمہ بن ابی بحران انقلا بیوں کے لیڈروں میں تھے۔ لیکن ابھی گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ وہی بھی نے ایک وفعہ حضرت عائشہ وہی بھی کے لیڈروں میں تھے۔ لیکن ابھی گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ وہی بھی ہو ۔ عثمان وہی بھی بند نہ کیا کہ وہی ہو ۔ عدا کی تسم! میں نے بھی پند نہ کیا کہ وہ قتم کی جو را گریس نے ابیا بھی پند نہ کیا ہوتو و لی ہی میری بھی ہو ۔ عدا کی تسم! میں نے بھی پند نہ کیا کہ وہ قتل کی جاؤں ۔ اے عبید اللہ بن عدی! ( ان کے باپ حضرت علی وہی ہو ۔ عثمان اس کے بعد کوئی دھوکا نہ دے، اصحاب رسول کے کا موں کی تحقیراس وقت تک نہ کی ساتھ تھے ) تم کو اس علم کے بعد کوئی دھوکا نہ دے، اصحاب رسول کے کا موں کی تحقیراس وقت تک نہ کی میں جنبیں پڑھا جو نہیں پڑھا جو نہیں کہنا جا ہے، وہ کی دھوکا نہ دے، اس طرح نہیں پڑھی جا ہے، ہم نے ان کے پڑھا جو نہیں پڑھا جو نہیں پڑھا جو نہیں ہمانے بیا کہ وہ صحابہ کے اعمال کے قریب تک نہ تھے ۔ " ان اس اعلان سے کا رنا موں کوغور سے دیکھوٹے ہونے کی دلیل اور کیا جا ہے۔

### حضرت على مرتضلى ولاتنية كاعهد

غرض سارے مسلمانوں میں اس وقت ایک بیجان اور تلاظم برپاتھا۔ صحابہ کرام رُی کُلُنُدُمُ کی ایک مختصری جماعت دیکھررہی تھی کہ جس باغ کواس نے اپنے رگوں کےخون سے مینیا تھا وہ پائمال ہوتا ہے، اصلاح کاعلم بلند کیا ، اس جماعت کے ارکان عظام حضرت طلحہ ڈی ٹیٹیئ حضرت زبیر ڈی ٹیٹیئ اور حضرت عائشہ خالائیئ تھیں۔

حضرت طلحہ ولائشۂ قریثی سابقین اسلام میں داخل، عہد نبوت میں معرکوں کے فاتح اور خلیفہ
اول کے داما داور رشتہ میں آنخضرت مکا ٹیٹیڈ کے ہم زلف تھے۔حضرت زبیر ولائٹۂ اسلام کے ہیرو،
شجاعانِ اسلام میں داخل، حواری رسول مکا ٹیٹیڈ کے لقب سے ملقب، رشتہ میں آنخضرت مکا ٹیٹیڈ کے
پھوپھی زاد بھائی، ہم زلف اور خلیفہ اول کے داماد تھے اور بیدونوں اس جماعت میں شامل تھے، جس کو
حضرت عمر ولائٹۂ نے اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا۔

گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان ڈاٹٹنڈ انجمی محاصرہ ہی میں تھے کہ حضرت عا کشہ ڈٹٹٹٹا اپنے

🕻 یه پوری تقریرا مام بخاری نے جز وخلق افعال العباد میں نقل کی ہے ص ۲ مطبع انساری دہلی۔

المرتب عالثه والله المراتب المحالية المراتب المحالية المراتب المحالية المراتب المحالية المحا

سالانہ دستور کے مطابق جج کو چلی گئیں۔ واپس آ رہی تھیں کہ راستہ میں باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عثمان والٹیئؤ کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی۔ آ گے برهیں تو حضرت طلحہ والٹیئؤ اور حضرت فریر والٹیئؤ ملے، جومدینہ سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔انہوں نے بیان کیا:

ان تحملنا بقلتنا هراباً من المدينة من غوغاء و اعراب و فارقنا قوماً حياري لا يعرفون حقاً ولاينكرون باطلا ولا يمنعون انفسهم.

'' ہم لوگ مدینہ سے لدے پھندے بدوؤں اورعوام الناس کے ہاتھوں سے بھاگے چے آتے ہیں اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑا کہ جیران وسر گرداں ہیں، نہ حق کو پہچان سکتے ہیں نہ باطل سے انکار کر سکتے ہیں اور نہا پنی حفاظت پر قادر ہیں۔'' حضرت عائشہ فالٹی نے فرمایا کہ باہم مشورہ کروکہ اس موقع پرہم کوکیا کرنا چا ہیں۔ پھریہ شعریر طا:۔

و لو ان قومی طاوعتنی سراتھ م لا نقد تھم من المخبال اوالحبل اگر میری قوم کے سردار میری بات مانتے تو میں اُن کو خطرے سے باہر لے آتی اس کے بعدوہ مکمعظمہ واپس چلی آئیں، عام لوگوں کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو لوگ ہر طرف سے سمٹ کے ان کے پاس آنے گئے، انہوں نے طلب اصلاح کی وقوت دی، عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ اس قوم کی طرح کو کی قوم نہیں جواس آیت کے مکم عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ اس قوم کی طرح کو کی قوم نہیں جواس آیت کے مکم سے عبدالرحمٰن سے مروی ہون

﴿ وَإِنْ طَـآنِفَتَانِ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اقْتَتَلُواْ فَاَصُلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنُ بَغَتُ اِحُداى هُــمَا عَلَى الْاُخُراى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبُغِى حَتَّى تَفِئَ الّْي اَمُرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَ تُ فَاصُلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾ [٣٩/الحِرات: ٩]

''اگر دومسلمان جماعتیں لڑ جائیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پس اگر ایک دوسرے پرظلم کرنے تو ظلم کرنے والی سے لڑو، یہاں تک کہ تھم الہی کی طرف رجوع کرے و دونوں میں صلح کرا دو۔''

🗗 تاریخ طبری۔

<sup>🗱</sup> مؤطاامام محمد: بإب النفيير ـ



# اصلاح کی دعوت

#### مسلمان عورت کے فرائض

عبد نبوی مَالِينَةُ مِن ايك صحابى في اپن لاكى كا نكاح اس كے يو چھے بغير كى سے كرديا۔ لاكى نے بارگاہ نبوی میں استغاثہ کیا، آپ نے باپ کوئلا کر چاہا کہ نکاح فنخ کرادیا جائے ۔لڑی نے عرض كى \_'' يارسول الله ! مَنَا تَتَنِيْنَم مِين اب اس نكاح كوقبول كيه ليتى ہوں ، ميرا مقصد صرف بيرتھا كه جمارى بہنوں کے ذاتی حقوق کی توضیح ہو جائے '' 🗱 اگرام المؤمنین عائشہ ڈپھٹٹا سیاست میں آئیں ،تو وہ اس امر کا ثبوت ہے کہ مسلمان عورت کے حقوق کا دائر ہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فاللہ کا اسلام کے حادثہ کا حال معلوم کرکے کیا مجھ صدمہ نہ ہوا ہو گا اور مسلمانو ں کواس ابتری کی حالت میں دیکھ کران کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اورخصوصاً جب ان کونظر آیا ہوگا کہاس تحتمی کوسلجھانے والاکوئی دوسرانہیں، وہ فطر تا نہایت بلند حوصلہ، جری اور پُر دل تھیں۔ آنخضرت مَا کا ﷺ سے انہوں نے اجازت جاہی تھی کہ وہ جہاد میں شریک ہوا کریں آپ نے فر مایا کہ عورتوں کا جہاد 😢 مج ہے۔اس سے پہلے جب حجاب كا حكم نه تقا،حضرت عائشہ ولي الله العض غزوات ميں شريك ربى ہيں، ایک روایت کےمطابق و هغزوه بدر میں بھی گئیں۔ جنگ احد میں جب مسلمان خطرے کی حالت میں تھاور بہادروں کے یاؤں اکھڑ رہے تھے۔حفرت عائشہ ڈاٹٹیٹا یانچے چڑھائے مثک کاندھے پر لیے زَخیوں کو دوڑ دوڑ کریانی پلا رہی تھیں ۔ 🗱 غز وہ خندق میں جب مسلمان محصوری کی حالت میں تھے، حضرت عائشہ وہانٹیٹاز نانہ قلعہ ہے نکل کر جنگ کی حالت دیکھتی تھیں۔ 🗱

میسی ہے کہ عورت کے طبعی حالات، فرائض امامت کے منافی ہیں، اورخود اسلام نے امام کے لیے جو ضروری شرائط قرار دیے ہیں، ان سے بیجنس لطیف بھی عہدہ برآ نہیں ہوسکتی۔ اس لیے وہ امامت جمہورا ورخلافتِ الٰہی کے فرائض سے سبکدوش ہے۔ لیکن اس سے بیغلط استناد نہیں کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان عورت کو کسی حالت میں بھی پبلک کی سیاسی اور فوجی رہبری جائز نہیں، خصوصاً ایسی

<sup>🐞</sup> سنن نسائی: باب البريز و جهاا بو باو بی کارهٔ تيسنن دارقطنی: کتاب النکاح \_منداحد ـ

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری:باب حج النساء۔ 🐧 صحیح بخاری:غزوہ احد۔

<sup>🕸</sup> منداحم: جلد اص ۱۳۱۱

## المرفية عالثه والله المنافية ا

حالت میں جب ساری ملت میں فتنہ وفسادی آگ جُرُک رہی ہواوراس کے خیال میں مسلمانوں میں کوئی دوسرااس فتنہ کو بچھانے والا نہ ہو۔امام مالک اورامام طبری اورا کیک روایت میں امام ابوصنیفہ اور بعض دوسرے اماموں کے نزویک عورت کو امارت اور قضاء کا عہدہ مل سکتا ہے۔ ﷺ حضرت عمر روائٹو کئے نے اپنے زمانہ میں بازار کا نظام ایک عورت کے سپر دکیا تھا۔ ﷺ خود حضرت عائشہ وہا ہے۔ مسلمان عورتوں کے مجمع میں ہوتیں، اور نماز کا وقت ہوتا تو جی میں امام بن کر کھڑی ہوتیں۔ ﷺ

بہرحال یہ جج کا موسم تھا ، اعلان کے ساتھ صرف حرین کے ۱۹۰۰ آدمیوں نے لیک کہا۔ ابن عامر اور ابن مدید عرب کے دور کیسوں نے کئی لا کھ درہم اور سواری کے اونٹ مہیا کیے۔ فوج کی روائل کی سمت متعین کرنے کے لیے حضرت عاکشہ ڈوائٹی کی قیام گاہ پرمشورہ کا جلسہ ہوا۔ حضرت عاکشہ ڈوائٹی کی کی سمت متعین کرنے کے لیے حضرت عاکشہ ڈوائٹی کی مائے ہوں اس لیے ادھررخ کیا حضرت عاکشہ ڈوائٹی کی دائے تھی کہ چونکہ سبائی اور عام باغی مدینہ ہی میں ہیں ،اس لیے ادھررخ کیا جائے ، غالبًا اگر الیہ ہوتا تو عجب نہیں کہ واقعہ کی صورت دوسری ہوتی ،لیکن ایک مختصر مباحثہ کے بعد بھرہ کی جانب پیش قدمی مناسب بھی گئی۔ حضرت عاکشہ ڈوائٹی قافلہ کے ساتھ بھرہ کی طرف روانہ ہوئیں ،امہات المؤمنین اور عام سلمانوں نے دور تک مُشَایعَ کی بوگ ساتھ چلتے جاتے اور ہوئیں ،امہات المؤمنین اور عام سلمانوں نے دور تک مُشَایعَ کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے! اور مادیا اسلام اپنے بچوں کی مجت میں جریم خلوت سے نگلی ہے۔ بی امیہ کے جوانوں کی فقنہ پردازی کے مادیا اسلام اپنی تھوت کے ساتھ ہی بیفا سرعضر بھی تمام تراس میں مضم ہوگیا۔ راہ میں اور چھیتے بھرتے تھے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی بیفا سرعضر بھی تمام تراس میں مضم ہوگیا۔ راہ میں اور جھیتے بھرتے تھے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی بیفا سرعضر بھی تمام تراس میں مضم ہوگیا۔ راہ میں اور جھیتے بھرتے تھے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی بیفا سرعضر بھی تمام تراس میں مضم ہوگیا۔ راہ میں اور جھیتے بھرتے تھے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی بہایت جوش و خروش سے شریک ہوتے ہوگی۔ جوتے کے مزل کے ختم پرتیس بزار کی جمعیت ہوگئی۔

بنوامیہ کا اصل مقصود اصلاح کی دعوت کو کامیاب کرنا نہ تھا، بلکہ حضرت علی و النّی کی مشکلات میں اضافہ کرنا تھا۔ ادھر یہ دکھ کر کہ حضرت عائشہ والنّی کی سر پرتی میں ایک تیسر کی توت اور نشو و نما پا رہی ہے، جومکن ہے کہ ان کی دوسری حریف بن جائے، فوج میں مخفی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کیا، چونکہ اس فوج میں متعدد ارباب اِ دّعاشے، اس لیے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کامیا بی کیا، چونکہ اس فوج میں متعدد ارباب اِ دّعاشے، اس لیے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کامیا بی کے بعد حضرت طاخہ والنّی اور حضرت زیبر و النّی میں سے خلیفہ کون ہوگا، حضرت عائشہ و اللّی کومعلوم

🏶 فتح البارى وقسطلا فى:باب كمّاب رسول اللهُ مَنَّ الثِيَّةِ الْى كسرىٰ . 🌣 اساءالرجال ميں شفاءعدويه کا حال پڑھو۔ 🕸 طبقات ابن سعد: جزئساء ص٣٦٠ و كمتاب الام امام شافعى بسند جلداول ص١٣٥ \_

# المرافية الشرافية المرافية الم

ہوا تو انہوں نے اس شورش کو دبا دیا تو دوسرے فتنہ نے سرا تھایا کہ خلافت کا فیصلہ تو بعد کو ہوگا ، ان میں سے نماز کی امامت کا مستحق کون ہے؟ حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا نے حضرت طلحہ اور حضرت زیر رٹھائٹیٹا کے بیٹوں کی ایک ایک دن کی باری مقرر کر دی۔ راہ میں حواب کا تالاب آیا ، کوں نے اس بھیٹر بھاڑ کو د کھے کر بھونکنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا کو آنخضرت مٹائٹیٹیل کی ایک پیشین گوئی یاد آگئی ،
کہ آپ نے ایک دفعہ پی بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ 'خدا جانے تم میں سے کس پرحواب کے کتے بھونکیں گے۔''اس پیشین گوئی کا یاد آنا تھا کہ حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا نے اپنی واپسی کا عزم کر لیا، کئی دن تک قافلہ یہیں رکار ہا، بالآخرگاؤں کے بچاس آدمیوں نے شہادت دی کہ بیحواب نہیں ہوا۔
سے تب حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا کواطمینان ہوا۔

حفرت علی دلائفیُّ اس فوج کا حال من کر بھرہ کے ارادے سے مدینہ سے چل پڑے تھے، لوگوں نے غل کیا کہ چلو بردھو، پیچھے سے علی دلائٹر آ رہا ہے۔ قافلہ نے جلدی جلدی آ گے قدم بڑھایا۔ پیطبری وغیرہ تاریخ کی کتابوں کی روایت ہے۔ منداحمہ میں پیوا قعہ خود حضرت عاکشہ دلائٹھُٹا کی زبانی بتقریح ندکورہے:

قَالَتُ لَمَّا اَتَتُ عَلَى الْحُوابِ سَمِعَتُ نُبَاحَ الْكِكلابِ فَقَالَتُ مَا اَظُنْنِى الْمُوابِ اللهِ عَلَيْهَا كِلابُ الْحوابِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهَا كِلابُ الْحوابِ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ تَرُجِعِينَ عَسَى اللهُ اَنْ يُصْلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ اللهُ اَنْ يُصُلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ اللهُ اَنْ يُصُلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ اللهُ اَنْ يُصُلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ اللهُ اللهُ اَنْ يُصُلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ایک اور روایت میں بیالفاظ اس طرح ہیں: 🌣

فَقَالَ بَعُضُ مَنُ كَانَ مَعَهَا بَلُ تَقَدِّمِيُنَ فَيَرَاكِ الْمُسُلِمُونَ

<sup>🖚</sup> منداحمه:جلداص عوب

مند ۲ ص۵۲، ید دونوں حدیثیں مندییں اساعیل بن ابی خالد کے واسطہ سے قیس بن ابی حازم سے مروی بیس قیس بن ابی حازم سے مروی بیس قیس کی ن ن ن ن نقد اور ثبت کہا ہے لیکن بعضوں نے ان پر تقید بھی کی ہے، اور ان کوضعف مشر الروایة اور ساقط الحدیث بھی کہا ہے اور ان کی حواب والی اس روایت کی صحت میں کلام کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب) محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المراثية الشرائية المراثية الم

فَيُصُلِحُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمُ.

''آ پ کے ہمراہیوں میں ہے کسی نے کہا بلکہ آ پ آ گے بڑھیں کہ مسلمان آ پ کو دیکھیں تو خداان کے درمیان صلح کراد ہے۔''

ان روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس پیش قدمی اور جماعت بندی سے اصلاح اور سلح کے سوا کچھاور مقصود نہ تھا۔

مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بھرہ کے بعد عرب کا سب سے بڑا شہر کوفہ تھا۔ حضرت ابو موک اشعری رڈائٹئؤ یہاں کے امیر تھے، دونوں طرف کے وکلا اپنے اپنے فریق کی حقیقت کا ثبوت دے رہے تھے۔ حضرت ابو موی رڈائٹؤ نے اس کوفتہ مجھا اور اپنے عام اثر اور خطبوں کے ذریعے لوگوں کو گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی ہدایت کی۔ حضرت عاکشہ رڈائٹؤ نے کوفہ کے رئیسوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ حضرت علی رڈائٹؤ کی طرف سے حضرت عاکشہ رڈائٹؤ نے اور امام حسن رڈائٹؤ کی مطرف سے حضرت عار اور امام حسن رڈائٹؤ کی بال شرکتِ دعوت کی غرض سے بیچھے گئے۔ حضرت عمار رڈائٹؤ نے کوفہ کی جامع مجد میں موجودہ واقعات پر تقریر کی جس میں کی غرض سے بیچھے گئے۔ حضرت عمار وائٹؤ نے کوفہ کی جامع مجد میں موجودہ واقعات پر تقریر کی جس میں حضرت عاکشہ ڈائٹؤ کی کی منقبت بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ سب صحیح ہے، لیکن خدا تمہارا امتحان کے دہا ہے کہ اس کے باوجودتم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو یانہیں۔ بیقریر مؤیر ثابت ہوئی اور کی ہزار مسلمان ان کے ہم آ واز ہو گئے ، تا ہم عام لوگوں کو پس و پیش رہا کہ ایک طرف ام المؤمنین رڈائٹؤ کیا ورم پیفیر مسلمان ان کے ہم آ واز ہو گئے ، تا ہم عام لوگوں کو پس و پیش رہا کہ ایک طرف ام المؤمنین رڈائٹؤ کیا ورم پیفیر اور دسری طرف ام المؤمنین رڈائٹؤ کے اس کے مان دونوں میں سے سی کا ساتھ دیا جائے۔

حفرت عائشہ فاللہ ان بھرہ کے قریب پہنچ کراطلاع کے لیے چنداشخاص کو بھرہ روانہ کیا۔ شہر کے عرب سردار وں کے نام خطوط لکھے، بھرہ پہنچ کر بعض رئیسوں کے گھر گئیں، قبیلہ کا ایک سردار آمادہ نہ تھا،اس کوخود جاکر سمجھایا،اس نے کہا:'' مجھے شرم آتی ہے کہا پنی ماں کی بات نہ مانوں۔''

حضرت علی دلاتشنئ کی طرف سے عثان بن حنیف بھرہ کے والی تھے، انہوں نے عمران اور ابو الاسود کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، وہ حضرت عائشہ دلاتشنا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور والی کی طرف

ے آمکاسب دریافت کیا، حضرت عاکشہ فی کھیانے اس کے جواب میں حسب ذیل تقریری:

'' خدا کی تم امیر رے رتبہ کے اشخاص کی بات کو چھپا کر گھر سے نہیں نکل سکتے اور نہ کوئی
ماں اصل حقیقت اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ قبائل کے آوارہ گردوں
نے مدینہ پر جوحرم محترم تھا حملہ کیا، اور وہاں فتنے برپا کے اور فتنہ پردازوں کو پناہ دے
رکھی ہے۔ اس بنا پروہ خداکی لعنت کے مستحق ہیں، علاوہ بریں انہوں نے بے گناہ



ظیفہ اسلام کوتل کیا، معصوم خون کو حلال جان کر بہایا، جس مال کالیناان کو جائز نہ تھا،

اس کو لوٹا، حرم محترم نبوی کی بے عزتی کی ، ماہ مقدس کی تو بین کی، الله لوگوں کی قروں میں

آبروریزی کی، مسلمانوں کی بے گناہ مار پیٹ کی، اور ان لوگوں کے گھروں میں

زبردئی اتر پڑے ۔ جوان کے رکھنے کے روادار نہ تھے۔ نقصان دہ رہے، نفع رسال

نہیں۔ نیک دل مسلمانوں کونیان سے بیخنے کی قدرت ہے اور نہان سے مامون ہیں۔ میں

مسلمانوں کو لے کراس لیے نگلی ہوں تا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ عام مسلمانوں کوجن کو میں

مسلمانوں کو لے کراس لیے نگلی ہوں تا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ عام مسلمانوں کوجن کو میں

خدافر ماتا ہے: ﴿لا حَیْرُ فَی کَیْنُو مِن نَّحُوا اَهُمْ اللَّا مَنُ اَمَو بِصَدَقَقِ اَوُ مَعُرُو فِ

خدافر ماتا ہے: ﴿لا حَیْرُ فی کَیْنُو مِن نَّحُوا اَهُمْ اللَّا مَنُ اَمَو بِصَدَقَةِ اَوُ مَعُرُو فِ

نہیں، لیکن یہ کہ خیرات یا عام نیکی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرائیں۔ ہم اصلاح

کی دعوت لے کر کھڑے ۔ یہ ہم ہمیں روکنا چا ہے ہیں، جس کا اللہ اور رسول نے ہر چھوٹے بڑے اور

زن ومردکو تھم دیا ہے۔ یہ ہم ہمیں روکنا چا ہے ہیں، جس کا اللہ اور رسول نے ہر چھوٹے بڑے اور

جس کی برائی سے تہمیں روکنا چا ہے ہیں۔'

ید دونوں اشخاص یہاں سے اٹھ کر حضرت طلحہ وٹائٹی اور حضرت زبیر وٹائٹی کے پاس گئے۔ رخصت ہوتے وقت پھر حضرت عائشہ وٹائٹی کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ وٹائٹی نے ان میں سے ایک سے خطاب کر کے کہا: ابوالاسود! دیکھنا تہارانس تم کودوزخ کی طرف نہ لے چلے، پھرید آیت پڑھی:

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ ﴾ [8/المائدة، ٨]

''خداکے کام کے لیے آمادہ وسرگرم رہوا درانصاف کے گواہ بنو''

اس تقریر کابیا تر ہوا کہ وفد کے ایک ممبر عمران نے جنگ ہے کنارہ کشی کرلی اور بھرہ کے والی کو بھی یہی مشورہ دیا الیکن وہ بازنہ آیا۔ جعد کا دن آیا ، تو اس نے ایک شخص کو پہلے سے تیار کر کے مجد میں بٹھا دیا کہ جب لوگ جمع ہو چکیس تو بی تقریر کرنا:

'' حاضرین! میرا نام قیس ہے، بیلوگ جو باہر پڑاؤ ڈالے پڑنے ہیں ، اور تم سے اعانت کے خواستگار ہیں ، اگر ظالموں سے بھاگ کر آئے ہیں اور تم سے امن کے

🖈 حضرت عثمان والغيز ماه ذوالحديس شهيد موت تھے۔

## المراث عاكثه والله المراث المر

طالب ہیں تو میصح نہیں کیونکہ وہ مکہ ہے آئے ہیں، جہاں پر ندتک کوکوئی چھونہیں سکتا، اور اگریہ، یہ بچھ کرآئے ہیں کہ ہم سے عثان ڈاٹٹیؤ کے خون کا انتقام لیں گے تو ہم عثان ڈاٹٹیؤ کے قاتل نہیں، میری بات مانویہ جہاں ہے آئے ہیں، وہیں انہیں واپس کردو۔''

خطیب کا مغالطه آمیزمنطقی استدلال ا پنا کام کر چکا تھا کہ دفعتہ ایک اور زبان آورصف سے نکل کر گویا ہوا:

'' کیا بیدلوگ کہتے ہیں کہ عثمان ڈاٹٹٹؤ کے قاتل ہم ہیں ؟ نہیں؟ بیدلوگ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ عثمان ڈاٹٹٹؤ کے قاتلوں کوسزا دینے میں وہ ہماری اعانت اور ہمدردی حاصل کریں، اگر بید بچ ہے جیسا کہتم کہتے ہوکہ وہ اپنے گھرسے باہر کر دیے گئے ہیں تو شہر یا شہر کی آبادی کون ان کی حفاظت کی فرمددارہے؟''
بیتقریر خطابت اور بلاغت کے اصول کی بنا پر پہلے سے کم نہ ثابت ہوئی۔

ادهر مجمع میں یہ تقریریں ہورہی تھیں کہ ادھر سے حضرت عائشہ ڈالٹی کا مضرت طلحہ دلائشہ اور حضرت طلحہ دلائشہ اور حضرت زیر دلائشہ کھی اپنے طرف داروں کے ساتھ میدان میں آگئے۔اول حضرت طلحہ دلائشہ اور حضرت زیر دلائشہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے تقریریں کی۔ان تقریروں نے مخالفت اور موافقت کا حضرت زیر دلائشہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے تقریریں کی۔ان تقریروں نے مخالفت اور موافقت کا حلام برپا کر دیا ، یہ د کھے کر حضرت عائشہ دلائشہ ناہایت پُر جلال اور بلند آواز میں گویا ہوئیں۔حمد ونعت کے بعدان کی تقریر کے الفاظ یہ تھے:

''لوگ عثمان فرالتفوَّ پراعتراض کیا کرتے تھے۔ان کے عہدہ داروں کی برائیاں بیان کرتے تھے، مم ان کوسلے و آشتی کے کرتے تھے، مم ان کوسلے و آشتی کے متعلق جورائے دیتے تھے، وہ سجھتے تھے۔عثمان فرالتو کی نسبت ان کوجو شکا بیتی تھیں ان پر جب غور کرتے تھے وہ ہم عثمان فرالتو کو بے گناہ ، پر ہیز گار، راست گفتار اور ان پر جب غور کرتے تھے تو ہم عثمان فرالتو کو بے گناہ ، پر ہیز گار، راست گفتار اور فران وروغ کو پاتے تھے۔ان کے دل میں پکھ تھا اور زبان پر پچھ،ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جب بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جس بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی تعداد جس بڑھ گئی تو بے تصور اور بلاسب عثمان فرالتو کی ان کی تعداد جس میں گئی کے اور جس خون کا بہانا جائز نہ تھا، اس کو بہایا ، جس مال کا لینا درست نہ تھا، اس کو لوٹا ، جس سرز مین کا احتر ام ان پر فرض تھا، اس کی بے حرمتی کی ۔''

ہاں ہشیار!وہ کام جواب کرنا ہے اور جس کے خلاف کرنا نازیا ہے، وہ عثمان رہا ہے گا تلوں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# سيرفي عَالَثْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ال

کی گرفتاری اور کلام البی کے احکام کامضبوطی سے اجرائے۔ خدانے فر مایاہے:

بعض کتابوں میں 🗱 اس موقع پر حضرت عائشہ زلی ہے ؛ جوز وربیان اور اسلوب بلاغت میں اس سے بہت زیادہ بلند ہے:

''لوگو! خاموش!!خاموش!!!''اس لفظ کا سننا تھا کہ ہرطرف ایباسنا ٹامعلوم ہوتا تھا کہ گویا منہ میں زبانیں کٹ کررہ گئی ہیں۔حضرت عائشہ خاتلہ الشہائے نے سلسلہ تقریر کوآ کے بڑھایا:

''تم پرمیرا مادری حق ہے اور مجھے نفیحت کی عزت حاصل ہے، مجھے اس کے سواجو
اپنے رب کا فرما نبردار بندہ نہیں ، کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ آنخضرت مَانَّلِیْمُ نے
میرے سینے پرسرر کھے ہوئے وفات پائی، میں آپ کی چہیتی ہویوں میں ہے ہوں،
اللہ نے مجھے دوسروں سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ ﷺ اور میری ذات سے مؤمن و
منافق میں تمیز ہوئی۔ ﷺ اور میرے ہی سبب سے تم پر خدانے تیم کا حکم صادر فرمایا۔
کھر میرا باپ ﷺ دنیا میں تیسرا مسلمان ہے، اور غارِ حرامیں دوکا دوسرا تھا، اور پہلا
مخص تفاجو صدیق کے لقب سے نخاطب ہوا، آنخضرت مَانِیمُونُمُ نے وفات پائی تواس
سے خوش ہوکر اور اس کو خلافت کا طوق پہنا کر، اس کے بعد جب مذہب اسلام کی ری

الله المنظمة ابن عبدر به نے عقد الفرید کے باب الخطیب اور ذکر واقعہ جمل میں پورانقل کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے از الد الحفاء میں (مقصد دوم ذکر جمل میں) اس کے ایک کلزے کا حوالہ دیا ہے، احمد ابن ابی طاہر (المولود؟ ٢٠٠٠ مير) نے بلاغت النساء میں اس تقریر کوفق کمیا ہے۔

<sup>🏕</sup> آخضرت مَاليَّيَمُ كادى ايك كوارى بيوى تمين ۔ 🥴 واقعدا فك كاطرف اشاره بـ

<sup>🗱</sup> اس كيېم مخت خصر خطب مجم طراني ميں بروايت محمد بن حسن ندكور يص ١١٨مطبوعه انصاري و الى -

## المرافية الشرافية المرافية الم

نفاق کی باگروک دی، جس نے ارتد ادکا سرچشمہ خشک کردیا، جس نے یہود یول کی آتش افروزی سرد کی، تم اس وقت آتکھیں بند کے غدر وفتنہ کے منتظر تھے اور شور وغوغا پر گوش برآ واز تھے۔ اس نے شگاف کو برابر کیا، برکار کو درست کیا، گرتول کوسنجالا، دلول کی مدفون بیار یول کو دور کیا، جو پانی سے سیراب ہو چکے تھے آئییں تھان تک پہنچادیا، جو پیاسے تھان کو گھاٹ پر لے آیا، اور جوا کیک بار پانی پی چکے تھے آئییں دوبارہ پلایا۔ جب وہ نفاق کا سرچل چکا اور اہل شرک کے لیے لڑائی کی آگ شتعل کرچکا اور تمہارے سامان کی گھڑی کوڈوری سے باندھ چکا تو خدانے اسے اٹھالیا۔ وہ این بعد ایک ایسے خص کو اپنا جانشین بنا گیا، جس کی طرف آگر جھکتے تو محافظ بن جاتا، گراہی سے اس قدر دور جتنی دور مدینے کی دونوں پہاڑیاں گئا، وشمنوں کی گوشائی اور جاہلوں سے درگز رکرتا، اسلام کی نصرت میں را تول کو جاگا کرتا، اسی پیشرو کے قدم بہتر م چلا، فتنہ و فساد کے شیرازہ کو در ہم برہم کیا، قرآن میں جو پچھ تھا اس کی ایک قدم بہتر م چلا، فتنہ و فساد کے شیرازہ کو در ہم برہم کیا، قرآن میں جو پچھ تھا اس کی ایک قدم بہتر م چلا، فتنہ و فساد کے شیرازہ کو در ہم برہم کیا، قرآن میں جو پچھ تھا اس کی ایک

ہاں! میں لوگوں کے سوال کا نشانہ بن گئی ہوں کہ کیوں فوج لے کرنگلی، میرامقصداس سے گناہ کی تلاش اور فتنہ کی جبتونہیں ہے، جس کو میں پامال کرنا چاہتی ہوں۔ جو پچھ کہہدرہی ہوں، سچائی اور انصاف کے ساتھ اتمام جبت اور تنبیہ کے لیے۔خدائے پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر محمد مَثَالِیْنَوْمَ پر درود نازل کرے، اور اس کا جانشین پنجمبروں کی جانشین کے ساتھ تم پر مقرر کر دے۔''

یہ تقریراس قدرموژ تھی کہ لوگ ہمہ تن گوش تھے، تقریر کا ایک ایک حرف دشنوں کے دلوں میں بھی تیر بن کر بیوست ہوگیا اور بے اختیار بول اٹھے، خدا کی تیم ایچ فرماتی ہیں اور اپنی صف سے نکل کر اصلاح طلب فوج کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے ۔ جو بدگمان تھے، انہوں نے اس پر اعتراض کیے دوسروں نے ان کا جواب دیا۔

اب فریقین میں سوالات وجوابات شروع ہوگئے ،اور آخر بڑھتے بڑھتے معاملہ نے طول پکڑا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ ڈالٹیٹا نے اپنی جماعت کو واپسی کا حکم دیا، والی بصرہ کے طرفداروں

🕻 اس فقرہ کا ترجمہ مشکوک ہے۔

## البرف مالشد في المسلم ا

میں جن لوگوں نے حضرت عائشہ خلیجیا کی تقریرین کراپی رائے بدل دی تھی وہ بھی اپنی جماعت کو چھوڑ کر حضرت عائشہ خلیجیا کے شکر گاہ میں چلے آئے۔

دوسرے دن دونوں طرف ہے فوجیس آ راستہ ہوکر میدان میں آ کیں ، مگیم نامی ایک شخص مخالف سواروں کا افسر تھا، اس نے خود جنگ میں پیش دی کی ، اصلاح طلب فوج اب تک نیزے تانے خاموش کھڑی تھی ، حضرت عائشہ ڈھنٹیٹا برابر سکون اور خمل کی تاکید کررہی تھیں لیکن حکیم کی طرح بازنہ آیا، اور آ خرکار جملہ کر ہی بعیلا، اصلاح طلب پھر بھی ہاتھ رو کے رہے ۔ حکیم نے اپنے سواروں کو للکارا کہ بی قریش ہیں ، ان کی نامردی خودان کوموت کے منہ میں لے جائے گی ، لوگ گلی کے موڑ پر کھڑے کہ کو ٹھوں اور چھتوں سے ہرفریق کے طرف داروں نے دوسروں پر پھر برسانا شروع کیا اور آ خرکشت وخون تک نوبت پنجی ، حضرت عائشہ رہا تھا نے بیدد کھرکرا پی فوج کو چیچے ہٹالیا اور دوسر سے میدان میں لاکر کھڑا کیا ، مخالف اس پر بھی باز نہ آئے ، اور پہتد لگا کر وہاں بھی پنچے اور شورش پر آ مادہ میدان میں لاکر کھڑا کیا ، مخالف اس پر بھی باز نہ آئے ، اور پہتد لگا کر وہاں بھی پنچے اور شورش پر آ مادہ مولے گئے ۔

صلح جواشخاص نے چاہا کہ معاملہ صاف ہوکر طے پا جائے ، ابوالجر باء تمیمی نے حضرت عائشہ ڈھ ٹھٹا وغیرہ سے گفتگو کی ، سب نے ان کی رائے تشلیم کی ، اور یہاں سے بھی ہٹ کر دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا ، جبح ہوئی تو والی بھرہ کی فوج پھر سامنے تھی ، حکیم راستہ سے گزرر ہا تھا اور غصہ میں حضرت عائشہ ڈھٹھٹا کو ناشا کستہ کلمات کہ رہا تھا، ایک قیسی نے پوچھا، بینا سزا کلمے کس کی نسبت کہہ رہ ہو، دریدہ دھنی سے بولا عائشہ ڈھٹھٹا کی نسبت۔اس نے بہتاب ہوکر کہا: اے خبیث ماں کے بیجا بیام المؤمنین کی شان میں کہتا ہے ، حکیم نے نیزہ مارا تواس کے سینہ کے پارتھا، آگے بڑھا توا کی عورت نے یہی سوال کیا، اس کو بھی جواب نیزہ ہی کی زبان سے ملا عبدالقیس کا قبیلہ حکیم کے اس فعل سے ناراض ہوکر کا طرف دار بن گیا۔

مخالفین اب پورے طور پر تیار ہو چکے تھانہوں نے عام جملہ شروع کر دیا، حضرت عاکشہ رفائھا کی طرف سے منادی قسمیں دے دے کر روک رہا تھا، کین وہ کسی طرح نہیں مانتے تھے آخراد هر بھی لوگ اپنا بچاؤ کرنے گے، اور لڑائی شروع ہوگئی، جملہ آوروں کی لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں، یدد کیھ کر امان امان کی آوازیں بلند کیں، فریقین نے اس شرط پر سلح کرلی کہ بھرہ سے ایک سفیر بارگاہ خلافت کو بھیجا جائے، وہاں مجمع عام میں وہ دریا فت کرے کہ طلحہ والٹی اور حضرت زبیر والٹی نے نے نوشی حضرت محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



علی والٹنز کے ہاتھ پر بیعت کی یا ان کوز بردی اس پر مجبور کیا گیا، پہلی صورت میں بصرہ ان کے حوالہ کر دیا جائے گاور نہ وہ خود بصرہ چھوڑ کر چلے جا کیں گے۔

سفیر جب مدینه پنجاتو اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، تمام صحابہ زُوَاتُنَیُّا اور عام مسلمان مسجد نبوی
میں جمع ہے۔ اس نے حاضرین کو بلند آ واز سے خطاب کیا: 'اے اہل مدینہ! میں بھرہ کی طرف سے
سفیر بن کر آیا ہوں ، ان دونوں بزرگوں نے (حضرت طلحہ وزبیر ڈاٹھیُٹا) برضاور غبت بیعت کی ہے، یا
اس پروہ زبردی مجبور کے گئے ہیں؟ تمام مجمع پر خاموثی چھا گئی کہ دفعتا ایک آ واز نے خاموثی کا پردہ
چاک کیا، یہ حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھیُٹ (آنحضرت مُٹھیٹی کے فرزند حبنی) کی آ واز تھی ، ان دونوں
نے بخوشی بیعت نہیں کی بلکہ بجبر اُن سے بیعت لی گئی۔ حضرت مہل بن حنیف انصاری (حضرت
علی ڈاٹٹی کے اسلامی بھائی گئی اُنے وار کی کران کولیا۔ بیدد کھی کر حضرت صہیب ڈاٹھی ، حضرت ابو
ایوب ڈاٹھی اور حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹھی اور دیگر صحاب ڈواٹھی نے کہا: ''خدایا! ہاں یہ بچ ہے۔'' اس
کے بعد حضرت صہیب ڈاٹھی نے حضرت اسامہ ڈاٹھی کو چھڑا کر گھر پہنچاد یا اور ان سے کہا آخر جس
طرح ہم لوگ خاموش رہے، تم کیوں نہیں رہے۔

راہ میں حضرت علی دلائشۂ کوسلے کی شرطیں معلوم ہوئیں، تو انہوں نے والی بھرہ کو خطا کھھا''اگر ان لوگوں سے زبردسی بھی بیعت لی گئی ہے تو صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں افتراق اور جماعت بندی نہ پیدا ہوجائے۔''

بھرہ کے سفیر نے واپس آ کر مدینہ کا حال بیان کیا ، خالفین نے اس کے مقابلہ میں حضرت علی ڈالٹیڈ کا خط پیش کیا ، ابھی بیگفت وشنید جاری تھی۔ اتفاق سے ایک اور واقعہ پیش آیا ، سلح کے زمانہ میں دونوں فریق ایک جگدایک ہی مجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، نہیں معلوم اتفا قایا قصد آادھر کے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک آ دمی کو امام بنا کر نماز شروع کر دی ، چالیس مجمی نژاد اشخاص تلواریں تھسیٹ کھسیٹ کران لوگوں پر ٹوٹ پڑے ادھر سے بھی جواب دیا گیا اور والی کو کر واد اشخاص تلواریں تھسیٹ کھسیٹ کران لوگوں پر ٹوٹ پڑے ادھر سے بھی جواب دیا گیا اور والی کو گرفتار کرلیا گیا ، حضرت عاکشہ دولئے گئی نے سنا تو اس کو آزاد کر دیا ، اور فوج میں منادی کرا دی کہ حضرت عثمان دیا گئی نے ماتوں کے سوائسی اور جنگ کو برابر جاری رکھا ، ایک دستہ نے شب کو موقع پاکر لیکن تھیم نے اس کی کوئی پروانہ کی ، اور جنگ کو برابر جاری رکھا ، ایک دستہ نے شب کو موقع پاکر

🗱 تهذيب واصابه بحواله ابن سعد-



جاہا کہ چھپ کر حضرت عائشہ والنہ اللہ کی منزل گاہ پر پہنچ جائے اوران کا کام تمام کرد ہے، وہلیز تک پہنچ چکا تھا کہ راز فاش ہو گیا، آخر جنگ کا خاتمہ اصلاح پسندوں کی کامیا بی پر ہوا۔ بھرہ پر قبضہ کر لیا گیا، شہر کے اکثر باشندوں نے اطاعت قبول کرلی، بھرہ کے خزانہ سے سیا ہوں کی تخواہیں تقسیم ہو کیں، کوفہ، دمشق، مدینہ وغیرہ ممتاز شہروں میں فتح نامے بھیجے گئے۔

حضرت عائشه وللنفيّان عروخط كوفه كامراء كي نام لكهاوه حسب ذيل تها:

''اما بعد! میں تنہیں اللہ عزوجل اور اسلام کی یاد دلاتی ہوں، کتاب اللهی کواس کے احکام کے اجراء سے قائم رکھو، خدا سے ڈرواوراس کی رسی کومضبوطی سے پکڑ ہے رہو، اوراس کی کتاب کا ساتھ نہ چھوڑ و، ہم نے بھرہ کے لوگوں کو کتاب اللهی کی اقامت کی دعوت دی، صلحائے امت نے ہماری دعوت قبول کی، اور جن میں بہتری نہ تھی انہوں نے تکوار سے ہمارا مقابلہ کیا اور کہا کہ تنہیں بھی ہم عثان کے ساتھ روانہ کر ویت ہیں، عناد سے انہوں نے ہم کو کا فربنایا، اور ہماری نسبت نازیبا با تیں کہیں، ہم نے ان کو قرآن کی آ یت بیڑھ کرسائی: -

﴿ اَلَـمُ ثَـرَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوُنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيُنَهُمُ .....﴾ [1//س] لِيَحُكُمَ بَيُنَهُمُ .....﴾

''ان کوئبیں دیکھتے جن کو کتاب البی کا ایک حصہ دیا گیا ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ،لیکن وہ اعراض کرتے ہیں۔''

یہ س کر کچھ لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی اور بعضوں نے اختلاف کیا ،ہم نے انہیں چھوڑ دیا ،کین باوجوداس کے بھی انہوں نے ہمار سے ساتھیوں پر تلواریں چلائیں۔عثان بن حنیف والی بصرہ نے انہیں قتم دی کہ وہ مجھ سے لڑیں ،لیکن خدائے پاک نے اپنے نیک بندوں کے ذریعہ سے میری مدد کی اوران کی سازشی تدبیری ان ہی پرلوٹا دیں۔ہم نے ۲۶ روز تک ان کو کتاب الہی کے احکام کی دعوت دی ، یعنی یہ کہ مجرموں کے علاوہ اور بے گنا ہوں کی خون ریزی سے احتر از کیا جائے۔ انہوں نے جمارے خلاف دلائل قائم کیے ، تا ہم ہم نے صلح کر لی ،لیکن جائے۔ انہوں نے ہمارے خلاف دلائل قائم کیے ، تا ہم ہم نے صلح کر لی ،لیکن



انہوں نے بدعہدی اور خیانت کی اور فوج جمع کی۔ اللہ نے عثمان ڈالٹٹیؤ کے قصاص کا سامان کردیا، ایک شخص کے سوا اُن شورش پسندوں میں ہے کو کی اور نہیں بچا، خدا نے قیس ور باب واز د کے قبیلوں کے ذریعہ سے ہماری اعانت فرمائی۔ اب ویکھو! عثمان ڈالٹٹیؤ کے قاتلوں کے سوا جب تک اللہ ان سے اپناحت نہ لے لے، اوروں عثمان ڈالٹٹیؤ کے قاتلوں کے سوا جب تک اللہ ان سے اپناحت نہ لے لے، اورول سے اچھی طرح پیش آؤ، لیکن ان خیانت کا روں کی طرف داری نہ کرنا، نہ ان کی حفاظت کرنا، نہ ان لوگوں سے جوہزائے اللی کے مستوجب ہیں، رضا مندی ظاہر کرنا، تا کہ ایسانہ ہو کہ تمہاراشار بھی انہی ظالموں میں ہوجائے۔'' کضوص اشخاص کے نام جو خط تھا، اس کی عبارت بھی:

''اما بعد! لوگوں کوان کی مدداور حفاظت ہے باز رکھو، اینے اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہوجاؤ،اس جماعت نے عثان بن عفان مٹائٹیؤ کے ساتھ جو کچھ کیا،امت کے اتحاد بانہی کوجس طرح پرا گندہ کیا، کتاب الٰہی اورسنت نبوی مَثَاثِیْتِلْم کی مُخالفت کی ۔ اس پربس نہیں کی، بلکہ احکام دینی اور کتاب البی پرلوگوں کو آ مادہ کرنے کے سبب اس نے ہم کو کا فربنایا ، اور ہماری نسبت نازیا باتیں کہیں ،صلحائے امت نے ان کی مخالفت کی ،اوران کےاس فعل کو ہڑا گناہ تنجھا اوران کو خطاب کر کے کہاتم امام کے قتل پر قانع نہیں ہوجوایے پیغیری بوی سے اس لیے بغادت کرتے ہو کہ وہتم کوئ کا فرمان دیتی ہیں ، اور حیاہتے ہو کہ ان کو اور پیغیر کے ساتھیوں اور اسلام کے ر هبرول کوفتل کر ڈالو، کیکن وہ اورعثان بن حنیف ( والی بھرہ ) جاہل عوام اور عجم زادوں کی جعیت لے کرائے پر آمادہ ہوا۔ ہم نے چھاؤنی کے کھے سیاہوں کی حفاظت حاصل کی ، چھبیس دن تک یہی حال رہا، ہم ان کوحق کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ حق کے درمیان حائل نہ ہو جاؤلیکن انہوں نے غداری اور خیانت کی ، طلحہ وٹالٹنڈ اورزبیر وٹالٹنڈ کے بیعت کر لینے کا بہانہ کرتے تھے، آخرا یک سفیر دریافت حال کے لیے مدینہ جیجا، وہ اصلی واقعہ دریافت کر کے آیا۔انہوں نے پھر بھی حق کونہ بیجانا،اوراسی برصبر نه کیا، بلکه ایک دفعه تاریکی میں جیپ کرمیرے قیام گاہ میں گھس آئے کہ مجھے مارڈالیں، وہ دہلیزتک پہنچ چکے تھے،ایک آ دمی انہیں آ گے آ گےراستہ



بتار ہاتھا کہ تیں، رباب اور از دے چندآ دمی میرے در پر بہرہ دیتے ان کو ملے الرائی کی چکی نے گردش کی ، اور مسلمانوں نے ان کوفل کر ڈالا۔ خدانے تمام اہل بصرہ کو طلحہ ڈاٹٹو اور زبیر ڈاٹٹو کی رائے پر متفق کر دیا ہے ، قصاص لے لینے کے بعد ہم معاف کردیں گے۔'' یہ واقعہ ۲۲ رہے الآخر ۳۳ پھے کو واقع ہوا۔

#### جنگ جمل

حضرت علی و اللین در بینم منورہ ہے • • • آ دی لے کر چلے تھے، کوفہ ہے سات ہزار آ دمی ان کے ساتھ ہوئے ، بھرہ پہنچتے ہیں ہزار کی جعیت ہوگئی۔ادھر حضرت عائشہ و اللین کے ساتھ ہیں ہزار آ دمی تھے، دونوں فو جیس آ منے سامنے آ کر میدان جنگ میں خیمہ زن ہوئیں۔مضر،مضر کے مقابل، از د،از د کے سامنے، یمنی، یمنوں کے محاذی، غرض ہر فلیلہ خودا پے قبیلہ کا حریف بن کرا ترا۔اس سے زیادہ دردائیز منظریہ تھا کہ دل گودرد و محبت ہے بتاب تھے، تاہم اپنے سیاسی عقیدہ کے مطابق ایک بی ماں کے دوجگر پاروں میں ایک ادھر تھا، دونوں کو حق دوجگہ نظر آتا تھا اور حق طلی کا جوش برادرانہ محبت برغالب تھا۔

ید دونوں فوجیس آ منے سامنے پڑی تھیں ، ہر مسلمان کا دل خون تھا کہ کل تک جوتلواریں دشنوں کے سراڑ اتی تھیں! اب وہ خود دوستوں کے سروسینہ کو خی کریں گی۔ حضرت زبیر ڈٹائٹٹئؤ نے اس منظر کو دیکھا، تو فرمایا: ''آ ہ مسلمان جب زور و توت میں پہاڑ بن گئے تو خود کرا کرچورچور ہوجانا چاہتے ہیں۔''
ایک دوسرے کواپنے برسرحق ہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ ہے ایک قدم ہٹنا نہیں چاہتا تھا، کوفہ کے بعض قبیلوں کے رئیس اپنے بھری قبائل کی مسجدوں میں گئے ، اوران کو اس فتنہ سے کنارہ کشی کی دعوت دی ،سب نے بیک آواز کہا، کیا ہم ام المومنین کو تنہا چھوڑ دیں گے۔

تا ہم دونوں طرف لوگوں کو یقین تھا کہ معاملہ جنگ تک طول نہ کھنچے گا، بلکہ باہمی صلح سے حل ہو جائے گا۔ایک قبیلہ کے رئیس نے حضرت علی ڈٹائٹٹڈ سے صلح کی تحریک کی، وہ کہنے سے پہلے راضی تھے۔وہاں سے اٹھ کروہ حضرت طلحہ ڈٹائٹٹڈ ،حضرت زبیر ڈٹائٹٹٹڈ اور حضرت عاکشہ ڈٹائٹٹٹ کے پاس آیا۔اس نے پوچھا:ام المؤمنین ڈٹائٹٹٹ !اس مہم سے آپ کی غرض کیا ہے؟ فرمایا: 'عثمان کے قاتلوں کی سزا اوراصلاح کی دعوت ۔' اس نے کہا: اُم المؤمنین !غور فرما سے کہ پانچے سوآ دمیوں کی سزا کے لیے آپ نے ہزاروں کا خون بہانا ہوگا، کیا یہ کے لیے آپ نے اراد کا خون بہانا ہوگا، کیا یہ

## المرفي عالثه راتها

اصلاح ہے؟ انداز تقریراس قدر بلیغ اور ءُو ثر تھا کہ کوئی جُواب نہ دے سکا اور سب نے صلح پر رضامندی ظاہر کی اور سب صاحبوں نے مل کر باہم فیصلہ کرلیا۔ 🏶

اب ہر فریق مطمئن ہوگیا، جنگ وجدل کا خیال کی قلم دلوں سے تحوہوگیا، سلح کے استحکام اور دگیر معاملات کے ہا سانی اور بہ آشی طے ہوجانے میں کوئی شک نہ تھا، کیکن عثمان رڈائٹیؤ کے قاتلوں کا جو فاسد عضر ادھر شامل تھا اس نے دیکھا کہ اگر حقیقت میں سلح ہوگئ تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اور پھر ہماری برسوں کی محنت اکارت جاتی ہے۔ سبائی فرقہ کی کیٹر تعداد حضرت علی رڈائٹیؤ کے ساتھ تھی، دونوں فریق رات کے پچھلے پہر جب آ رام کی نیند سور ہے تھے، سبائیوں نے پیش دتی کر کے شب خون مارا، گھو دفتۃ ان چند شراروں نے ہر جگہ آگ لگا دی، حضرت علی رڈائٹیؤ لوگوں کور دک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا مقا، ہر محض بدھواس ہوکر ہتھیا رکی طرف جھیٹ رہا تھا، ہر فریق کے رئیس میں سے تھے کہ دوسرے نے غفلت پاکر بدعہدی کی۔

صبح تک بیت المطلم برپار ہا، شوروغل من کر حضرت عائشہ ڈھائیڈا نے پوچھا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے جنگ شروع کردی۔ بھرہ کے قاضی کعب بن سور نے حفرت عائشہ ڈھائیڈا سے آ کرعرض کی کہ آ پسوار ہوکر چلیں ، شاید آپ کے ذریعہ سے لوگ سلح کرلیں۔ ﷺ وہ آپنی ہودج میں اونٹ پر موار ہوکراپی فوج کے قلب میں آ کیس ۔ حضرت علی دھائیڈا نے حضرت طلحہ ڈھائیڈا اور حضرت زیبر ڈھائیڈا کو بلا بھیجا۔ تیوں صاحب گھوڑ وں پرسوار ایک جگہل کر کھڑ ہے ہوئے ، آ ہ کیسا پر اثر منظر ہے کہ بدر و احد کے ہیرواب خود دست وگریبان ہیں۔ حضرت علی دھائیڈ نے آ مخضرت مائیڈیڈا کی پیشین گوئی یاد دلائی، دفعتہ دونوں بزرگول کو بھولا ہوا خواب یاد آ گیا، حضرت زیبر دھائیڈ نے گھوڑ ہے کہ باگ موڑی اور میدان سے باہرنکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ این جرموز نام ایک سبائی نے دکھ لیا، وہ پیچھے چلا، ایک میدان سے باہرنکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ این جرموز نام ایک سبائی نے دکھ لیا، وہ پیچھے چلا، ایک میدان سے باہرنکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ این جرموز نام ایک سبائی نے دکھ لیا، وہ پیچھے چلا، ایک میدان سے باہرنکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ این جرموز نام ایک سبائی نے دکھ لیا، وہ پیچھے چلا، ایک بادیہ ہو گئے فرمایا: '' بیدوی تھائیڈ کے چرے سے مشکلات کابادل ہٹایا ہے۔''

حضرت طلحہ و النظیۃ بھی واپسی کاعزم کررہے تھے کہ مروان اموی کی نظر پڑ گئی، ہمجھا کہ ان کی زندگی خاندان اموی کے لیے سنگ راہ ہے ، زہر میں بجھا ہوا ایک تیرابیا تاک کر مارا کہ گھٹے میں پوست ہوگیا ، خون کسی طرح نہ تھا ، اور آخراس حالت میں جان دے دی۔کعب بن سور کو حضرت

🖚 تاریخ طبری: جلد۲ 🙋 تاریخ طبری: جلد۲ص۳۱۸۲ سا ۳۱۸۳ تاریخ طبری: جلد۲ص ۱۸۸۸ ـ

# المرفية عالم المرافعة المرافعة

عائشہ ڈاٹٹونٹا نے اپنا قر آن دیا کہ لوگوں کو بید کھا کر صلح کی دعوت دو، وہ قر آن کھول کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوگئے۔ درمیان کھڑے ہوئے۔شریروں نے ادھرے ایسا تیر مارا کہ جال بحق ہوگئے۔

دو پہر ہوگئ تھی چونکہ اچا تک جملہ ہوا فوج کے جو جزل تھے، انہوں نے اس فتنہ سے کنارہ کثی کر لی تھی، انہوں نے اس فتنہ سے کنارہ کثی کر لی تھی، اس لیے حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کی فوج کا پہلو کمزور ہو گیا تھا۔ لڑنے والے کون تھے، بھائی ، جملکہ میں ہاتھ پاؤں پر وار کرتے تھے، سر وسینہ کو بچا جاتے تھے کہ مقصود اس غیر متوقع جنگ کو روک دینا تھا، ہرجگہ کئے ہوئے ہاتھ یاؤں کا ڈھیرتھا۔

سبائیوں کا ارادہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ ڈاٹھیا ہاتھ آ گئیں تو وہ سخت تحقیر کے ساتھ پیش آئیس گے۔ ﷺ جنانچہ حضرت طلحہ ڈاٹٹی اور حضرت زپیر ڈاٹٹی کے بعداہل کوفیان پرحملہ کرنے کے لیے آ گے بوھ یہ ان کے طرف داروں نے ہر طرف سے سمٹ سمٹ کران کواپنے حلقہ میں لیے آ گے بوھ یہ کا ان کے طرف داروں نے ہر طرف کے آ دمی جوش سے بچر ہے ہوئے تھے، ادھر سے لیا، معری قبائل اوران میں بھی بنوعدی اور بنوضہ ہے گے آ دمی جوش سے بچر ہے ہوئے تھے، ادھر سے دشنوں کاریلہ تھا، ادھر حضرت عائشہ ڈاٹٹی کے داہنے بکرین وائل، بائیس از د، ساسنے بنونا جیہ، ماور اسلام کی عزت واحر ام کے لیے اپنی اپنی جانیں فرزندانہ فدویت کے ساتھ ٹار کر رہے تھے، اسلام کی عزت واحر ام کے لیے اپنی ہودج تیروں کی پیم بارش سے چھانی ہور ہا تھا، پر جوش بیٹے آ گے اون این اس ریلے کو پیچھے ہٹار ہے تھے، زبان پر رہز کے فخریدا شعار تھے۔ بنواز دکا نعرہ بھون

یَا اُمَّنَا یَا خَیْرَ اُمَّ مَعُلَمُ اَمْ مَعُلَمُ اَمَاتَرَیْنَ کَمُ شُجَاعِ یُکُلَمُ اِسے اللہ اللہ اللہ ال اے حاری ماں!اے حاری بہتر ماں! جس کوہم آپنہیں دیکھتیں کہ کتنے بہا درزخی کیے گئے جانتے ہیں۔

وَ تُخْتَلَى هَامَتُهُ وَالْمُغْصَمُ اوران كسراور باته كاث وُالے كئے اب ہرطرف يه شورتها كه اونٹ كو جب تك ماركر بھاند ديا جائے گا، جنگ كا خاتمہ نہ ہوگا، بنو ضبه اونٹ كو اپنے حلقہ ميں ليے ہوئے تھے ، حمله آورون ميں سے جو شخص ادھر كارخ كرتا واپس نه

جاتا۔ان کی زبان پر بیاشعار جاری تھے:

🗗 تاریخ طبری جلد۲ص۳۱۹۳\_

<sup>🐞</sup> چنانچہ یمی لوگ جب خوارج بن کر حضرت علی والشیئا ہے الگ ہوئے تو ان پر جوالزامات انہوں نے قائم کیے اس میں ایک بیاسمی تھا کتم اپنی ماں کولونڈی بنانا جا ہے تھے۔

## المنظمة المنظم

حتی نری جماجماتحر جب تک سرول کوگرتے اور اُن سے سرخ خون کو بہتے ندد کھی لیں۔ کل بنیک بطل شجاع آپ کے سب بیٹے دلیراور بہادر ہیں یَا زَوُجَةَ الْمُبَارَکِ الْمَهُدِیّ اے بابرکت وہرایت یاب شوہرکی یوی

اَلْمُونُ اَحْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلُ موت ہارے زویک شہدسے زیادہ شریں ہے ننعِی ابْنَ عَفَّانَ بِاَطُوافِ الْاَسَل ہم عفان کے بیٹے عثان کی موت کی خبر کا اعلان نیزوں کی نوکوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے سردار کوواپس کردو پھرکوئی بات نہیں يَا أُمَّنَا يَا عَيْسَ لَن تواعَى
ا أُمَّنَا يَا عَيْسَ لَن تواعَى
ا أُمَّنَا يَا وَجَهَ النَّبِيُّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيَّ الْمَبرائِيُّ الْمَبرائِيْ الْمَبْرِي يَوى الْمَبرائِينَ الْكَانُ الْمُوتُ وَلَى الْمَبْرَى يَوى لَيُن الْنَاكَ السب عن ياده لُه جُولُ قُو فَيْ تَرِي الْمَبْرَى يَوى لَيُن اللَّهُ وَ صَلَّا الْمَبْرِي الْمَبْرَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ اللْمُؤْلِى اللَّهُ اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْل

نحن بنو ضبة لا نفرّ

ہم ضبہ کے فرزند ہیں، بھا گتے نہیں

يخرمنها العلق المحمر

اُقْتُلُوُ اهَالِكَامَعِيَ ميرےساتھ ما لک کوبھی مارڈ الو م اُقُتُلُوُنِیُ وَ مَالِکًا مجھکواور ما لککومارڈالو

اشتر کہتے تھے کہ مالک کے نام ہے جھے کولوگ جانتے نہ تھے، ور نہ میری بوٹی بوٹی اڑا دیتے ، بنو ضبہ کے پچھلوگ ادھر ہے بھی شریک تھے، بید مکیھ کر کہ اونٹ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا تو ہماوا

قبیلہ اس طرح کٹ کٹ کر مرجائے گا ، ایک ضمی پیچھے ہے آیا اور اونٹ کے پچھلے پاؤں پر ایسی تلوار ماری کہ اونٹ دھم سے گر پڑا، حضرت ممار والٹیؤ بن یاسر اور محمد بن ابی بکر ولٹیؤ نے ووڑ کر ہود ہے کو سنجالا محمد بن ابی بکر ولٹیؤ نیا نے اندر ہاتھ لے جا کرد کھنا چاہا کہ کہیں زخم تو نہیں آیا حضرت عاکشہ ولٹیڈ نیا نیا کہ سے سلمعون کا ہاتھ ہے؟ محمد بن ابی بکر نے کہا: تمہار سے بھائی محمد کا ، بہن اکوئی چوٹ تو نہیں آئی ۔ فرمایا تم محمد نہیں ، فرم ہو، اسنے میں حضرت علی ولٹیڈ پنچے ، انہوں نے خیریت دریا ہت کی ، حضرت عاکشہ ولٹیڈ نیا نے جواب دیا کہ اچھی ہوں۔

مجے کے چند مہینے باقی تھے، اتنے عرصہ تک حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا نے مکہ معظمہ میں بسر کیا۔ پھروہ بدستورروضۂ نبوی کی مجاور تھیں اور اپنی اس اجتہادی غلطی پر کہ اصلاح کا جوطریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا، وہ کہاں تک مناسب تھا۔ ان کو عمر مجرافسوس رہا۔

ابن سعد میں ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں:اے کاش! میں درخت ہوتی ،اے کاش! میں پقر ہوتی ، اے کاش! میں روڑا ہوتی ، 🌣 اے کاش! میں نیست و نا بود ہوتی ۔ 🥶

تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک بھری حضرت عائشہ زلیاتھیّا کی ملاقات کو آیا۔ پوچھا کہتم ہماری لڑائی میں شریک تھے؟ اس نے کہا: ہاں! پوچھا کہتم اس کو جانتے ہو؟ جو بیر رجزیہ

اس فصل کے تمام داقعات حرفاحرفا تاریخ طبری جلد بھتم ہے ماخوذ ہیں،افسوں کدان داقعات کے متعلق اس سے زیادہ معتبر سند ہمارے یاس کوئی اورنہیں، حدیث کی کتابوں میں بیدواقعات مذکورنہیں۔

طبقات ابن سعد: جزئساء ص ۵۱، مطبوعه لا ئيڈن \_ 🐧 اليغياً \_



شعر پڑھتا تھا: 'یّا اُمَّا یَاحَیُو اُمْ مَعُلَمُ ''اس نے کہا: وہ میرا بھائی تھا۔راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد اس قدررو کیں کہ میں سمجھا کہ پھر بھی چپ نہ ہول گی۔ بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ مجھے روضہ نبوی مَا اَلْتَیْمُ میں آ پ کے ساتھ دفن نہ کرنا۔ بقیع میں اور از واج کے ساتھ دفن کرنا۔ بھی میں نے آ پ کے بعد ایک جرم کیا ہے۔ بھا ابن سعد میں ہے کہ جب وہ بیا آیت برحتی تھیں:

﴿ وَ قَرُنَ فِي بُهُوْتِكُنَ ﴾ [٣٣/الاحزاب.٣٣] "(ائے پیغبر کی ہو ہو!)اپنے گھروں میں تھبری رہو۔" تواس قدرروتی تھیں کہ دوتے روتے آنچل تر ہوجا تا تھا۔ ﷺ

حضرت عاکشہ دلی جنا اور حضرت علی دلی تفاق کے با ہمی ملالی خاطر کی تر و بد بعض کورباطنوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اس جنگ میں حضرت عاکشہ دلی جنا کی شرکت کا اصلی سبب بی تھا کہ چونکہ واقعہ افک میں حضرت علی دلی تھا کہ چونکہ واقعہ افک میں حضرت علی دلی تھا کہ چونکہ واقعہ افک میں حضرت علی دلی تھا کہ چونکہ واقعہ افک میں حضرت علی دلی تھا کہ کو بدرائے دی تھی کہ آپ جا جا جا جا ہے جا درائی خرض سے تطویل کے باوجود ہم نے حضرت عاکشہ دلی تھا کہ کی ساری روواد تمہار سے سامنے ہے، اورائی خرض سے تطویل کے باوجود ہم نے حضرت عاکشہ دلی تھی کی طرف جنگ کے زمانہ کے تمام خطوط اور خطبے نقل کر دیے ہیں۔ ان میں کمیں بھی حضرت علی دلی تھی اور معمد میں جرم کے سواد ونوں فریق بے قصور تھے۔

یہ بچ ہے کہ واقعہ کے لحاظ سے ان کوسبائیوں کے اس دعویٰ سے انکارتھا کہ آنخضرت منا اللہ بھری وفات کے وقت حضرت علی وٹائٹوؤ کے لیے خلافت کی وصیت کی ، فرماتی تھیں کہ'' آپ منا لیٹوؤ نے میری گود میں سررکھے ہوئے انتقال فرمایا، آپ نے وصیت کس وقت کی۔' لیک لیکن اس سے باہمی ناگواری خاطر کا ثبوت نہیں ہوتا، یہ ایک واقعہ کا تاریخی بیان ہے۔ ایک محفس نے حضرت عاکشہ وُلٹُونا سے اس آیت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ ثُمَّ اَوْرَكُسَا الْكِتَسَابَ الَّـذِيُـنَ اصْطَفَيْنَا مِنُ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقَتَصِدٌ وَ مِنْهُمُ سَابِقٌ ۖ بِالْعَيْراتِ ﴾ [ ٣٥/ فاطر:٣٣]

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى: كتاب الجنائز . 🌣 متدرك حاكم، جزَّعا كشر وليُنجَّا \_

<sup>🕸</sup> جزنساء ص٥٦ واقدى بروايت سفيان تُورى \_ 🛮 🏘 صحيح بخارى: باب وفات النبي مَثَالِيَّيْظِ ص ١٣١ \_

## يرفِّ عَالَثْهُ فَهُا اللهِ اللهِ

'' پھر ہم نے کتاب الی کی وراثت ان بندوں کوعطا کی جن کوہم نے چن لیا۔ان میں سے بعض اپنی جان پڑل کے دائے میں سبقت کرنے والے ہیں، بعض معتدل اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔''

فرمایا که' فسو ذنبدِ من ایم مینون فرقے جنت میں داخل ہوں گے۔' بیاس آیت کی طرف اشارہ تھا، جو پہلی آیت کے بعد ہی واقع ہے۔

﴿جَنَّتُ عَدُنٍ يَدُخُلُونَهَا. ﴾ [٣]/الرعد:٣٣]

'' بیلوگ جنت عدن میں رہیں گے۔''

پھر فرمایا: ''سابق الی الخیرات تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے وفات پائی اور آپ نے ان کو بشارت دی ، متوسط وہ ہیں جنہوں نے آپ کی پوری پیروی کی ، یہاں تک وہ مرگئے ، اور ظالم وہ ہیں ، جو ہماری تہماری طرح ہیں۔'' [طیالی مندعائشہ ڈاٹٹھٹا]

حضرت بمارین یاسر رفاهیا اوراشتر تخفی جو حضرت علی دفاهیئ کے طراف داراوراس لوائی کے ہیرو سے محضرت عاکشہ ذفائی سے ملنے آئے۔ حضرت بمار رفائی نے کہا: ''اے میری ماں!' فرمایا: '' میں تہماری ماں نہیں ہوں۔'' عرض کی: ''آپ میری ماں بی ہیں گوآپ کونا گوار ہو۔'' پھر دریافت کیا کہ'' تمہارے مان نہیں ہوں۔'' عرض کی: ''آپ میری ماں بی ہیں گوآپ کونا گوار ہو۔'' پھر دریافت کیا کہ'' اشتر خفی' ۔ اشتر خفی سے خطاب کر کے کہا کہ تم بی سے جو میرے بھا نجو کو مار ڈالنا چاہتے تھے، میں ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ میں ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت ما نشر فی نفی اس کے اس کو میں ان کو مار ڈالنا ہوں ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول منا پھیل کو کہتے سنا ہے اور طیالی جا میں ہے کہ انہوں نے کہا ''اے ممار انہیں ،کیکن تین اسباب سے ، یا وہ مرتد ہوگیا ہو یا زنا کا مرتکب ہوا ہو، یا کسی کوتل کیا ہو۔'' اس حلال نہیں ،کیکن تین اسباب سے ، یا وہ مرتد ہوگیا ہو یا زنا کا مرتکب ہوا ہو، یا کسی کوتل کیا ہو۔'' اس حدیث سے خضرت عاکشہ دفیائی کا مقصد خون ریزی نہ تھا۔

اس اشتباہ اور تعریض کی ابتدا بنوامیہ نے کی، واقعہ اتنا ہے کہ افک کے قصہ میں حضرت علی ہلانٹیئو نے آئے تھے کہ الفیئو نے کہ خطرت منافقین کے کہنے کا خیال ہے تو الگ کر دیجیے، شاہان بنوامیہ کو حضرت علی ڈاٹٹیئو کو بدنام کرنے کے لیے جب کوئی دستاویز ہاتھ نہ

<sup>🚯</sup> منداحم:جلد۲،ص۲۰۵\_

<sup>🕏</sup> طيالى:مندعا ئشەرفىڭ شا ٣١٦\_

المراثية عالشه والثانية المنظمة المنظم

آسکی تو انہوں نے اس واقعہ کو حضرت علی وٹاٹنیؤ کے مثالب میں داخل کرلیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ وٹائنیؤ کے اتہام میں جولوگ ساعی تصان کو دوزخی کہا گیا ہے۔ ایک وفعہ امام زہریؓ ولید بن عبد الملک کے دربار میں تھے، ولید نے کہا کہ وہ علی وٹائنیؤ ہی نہ تھے؟ جن کی نببت قرآن نے کہا ہے:

﴿ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِينُمٌ ﴾ [۲۲/الور:۱۱] ''اس افتر اپردازی میں جس کا براحسہ ہے۔اس کے لیے براعذاب ہے۔''

امام زہری میں ہیں کہ جیند کھوں کے لیے میرے دل نے مرعوب ہو کرحق گوئی کی جراکت نہ کی الیکن پھر میں نے کہا:'' خدا امیر کوصلاحیت بخشے، اس کے دوہم خاندانوں نے مجھ سے حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کی زبانی روایت کی ہے:

کَانَ عَلِیٌ مُسَلَّمًا فِیُ شَأْنِهَا. [بخاری: حدیث اَ لَک] ''حضرت علی خُالنَّمَٰهُ حضرت عا کشه رَخِیْتُهُا کے واقعہ میں محفوظ تھے۔'' تاہم ولید کو سکین نہ ہوئی۔

مرض الموت میں آنخضرت مَنَّ النَّیْنَ کو حضرت عباس والنَّیْنَ اور حضرت علی و النَّیْنَ امه ارا دے کر حضرت عائشہ والنَّیْنَ اللہ کے محضرت عائشہ والنَّیْنَ اللہ کا نصی اللہ کے محضرت عائشہ والنَّیْنَ کی ایس واقعہ کو بیان کرتی تھیں تو کہتی تھیں کہ آپ عباس اور ایک اور آ دمی کے سہارے آئے ، بعض بدگمانوں نے اس سے بین تیجہ نکالا ہے کہ حضرت عائشہ والنَّیْنَ نے ملال خاطر کے سبب حضرت علی والنَّیْنَ کا نام نہیں لیا، حالا نکہ واقعہ بیہ کہ ایک طرف حضرت عباس برابر سہارا دیے ہوئے لائے ، اور دوسری طرف بھی حضرت علی والنَّیْنَ سہارا دیتے تھے اور بھی حضرت اسامہ بن زید والنظم اس بنا پر حضرت عباس والنہ کا نام انہوں نے لیا اور دوسرے کی نبیت عدم تعیین کے سبب یا خصار کی بنا پر بھیرت عباس والی دی۔ ' چ

اس باہمی ملال خاطر کی تر دید طبری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا اور حضرت علی ڈلٹٹیئز دونوں نے اپنی دلی صفائی کااعتراف مجمع عام میں کیا ہے حدیثوں میں الیمی متعدد روایتیں ہیں۔جن میں حضرت عائشہ ڈٹاٹٹیئا اور حضرت علی ڈلٹٹیئز کے مناقب بیانفر مائے

🕏 صحیح بخاری: ذکروفات مع کر مانی۔

<sup>🖚</sup> پیدا قصیح بخاری میں دوموقعوں پر مروی ہے تفصیل کے لیے دیکھوفتح الباری: شرح حدیث افک۔



ہیں۔ایک شخص نے حضرت عائشہ وہائٹی سے دریافت کیا کہ آنخضرت مَالیّنیْم کوسب سے محبوب کون تھا؟ بولیں:'' فاطمہ وُلٹیٰنی' کھرعرض کی کہ مردول میں ،فرمایا:''ان کے شوہر بہت نماز گزار اور بہت روزہ دار تھے۔'' ﷺ

حضرت علی بڑائٹی کا اہل بیت اور آل عبا میں داخل ہونا ہم اہل السنة کو حضرت عائشر بڑائٹی ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے، کا متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عائشر بڑائٹی کے پاس مستفتی آئے ہیں اور انہوں نے ان کو حضرت علی بڑائٹی کی خدمت میں جانے کی ہدایت کی ہے۔ کا وہ بھی سفر سے والی آئے تو داماد کی ضیافت کرتیں، کا حضرت علی بڑائٹی نے کوفہ میں جب خوارج کے ہاتھوں شہادت پائی اور لوگوں نے وہاں سے آکر واقعہ بیان کیا، تو حضرت عائشہ بڑائٹی نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اے عبداللہ! میں تم سے جو پوچھوں گی، سے تھے بیان کرو گے، عرض کی کیوں نہ بیان کروں گا۔ فرمایا بیلوگ جن کو علی بڑائٹی نے نے تل کیا ، ان کا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے امیر معاویہ بڑائٹی اور حضرت علی بڑائٹی کی مصالحت اور تکیم خوارج کی مخالفت، حضرت علی بڑائٹی کا سمجھانا، ان کا نہ ماننا سب بیان کیا، بین کرفر مایا، خداعلی بڑائٹی پر حمت بھیجان کو جب کوئی بات پیند آئی تو یہی کہتے "صَدَقَ اللّٰہُ وَ دَسُولُہُنْ اللّٰ عراق ان پر جھوٹ تہمت باند ھتے ہیں، اور بات کو ہڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ک

#### حضرت اميرمعاويه رثالثيث كازمانه

حضرت علی و النینو کی خلافت کی مدت صرف جار برس ہے، اس کے بعد امیر معاویہ و النینو نے تخت حکومت پر قدم رکھا اور تقریباً میں برس پوری اسلامی دنیا کے اسلے فرمانروار ہے۔ ان کی مدت حکومت کے اختتام سے دو برس پہلے حضرت عائشہ و النینوائے نے وفات پائی۔ اس حساب سے امیر معاویہ و النینو کی حکومت میں انہوں نے آپی زندگی کے اٹھارہ سال بسر کیے اور میہ پوراز مانہ حضرت عائشہ و النینو کی انتہ و النینو کی انتہ و النینو کی انتہ و کا انتہ و کی انتہ و کا انتہ و کا انتہ و کا انتہ و کا انتہ و کی انتہ و کا انتہ و کی دور انتہ و کی کی انتہ و کی کی انتہ و کی کی انتہ و کی انتہ و کی انتہ و کی انتہ و کی کی کی کی کے کہ و کی کی کی ا

<sup>🕻</sup> زندی،مناقب۔ 🥵 صحیحمسلم۔

<sup>🗗</sup> منداحمه: جلد ۲ ص ۵۵ اوجلداص ۹۲ وغیره 🗕

<sup>🦚</sup> ایضاً جلد ۲،ص۱۵۵\_

<sup>🥵</sup> ایپناً جلداص ۸ ۸و ۸۵ خلق افعال العباد بخاری ۱۹ مطبع انصاری \_

کھڑا کر دیتی کہ جیسے ہی تم آتے وہ تمہارا سراڑا دیتا۔امیر معاویہ ڈٹاٹٹٹؤ نے کہایہ دارالا مان ہے، یہاں آپ ایسانہیں کرسکتی تھیں،آنحضرت مُٹاٹٹٹٹٹ نے فرمایا ہے کہ ایمان قبل ناگہانی کی زنجیرہے۔ پھر دریافت کیا کہ میرا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بولیس کہ ٹھیک ہے،امیر معاویہ ڈٹاٹٹٹؤ نے کہا کہ پھر میرااوران کا (بنوہاشم) معاملہ چھوڑ دیجیے اللہ کے یہاں سمجھا جائے گا۔ 4

جربن عدی دارد کوفہ میں علوی فرقہ کے بڑے طرف داراور کوفہ میں علوی فرقہ کے سے ، کوفہ کے والی نے پچھلوگوں کی شہادت پران تمام اشخاص کو گرفتار کرے دمشق بھیج دیا ، جربین کے خاندان کندہ سے بتے ، کوفہ عرب کے بڑے بڑے برائ تمام اشخاص کو گرفتار کرے دمشق بھیج دیاں موجود تھا ، خاندان کندہ سے بتے ، کوفہ عرب کے بڑے بڑے برائ کا مرکز تھا، خود کندہ کا قبیلہ یہاں موجود تھا ، کیکن کی نے ججر کی حفاظت کے لیے انگل تک نہ بلائی ، تاہم ججر کا صحابہ میں اس وقت نہایت افتدار تھا ، اس لیے اس واقعہ کو تمام ملک نے ناگواری کے ساتھ سنا، قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارش کی ، لیکن قبول نہ ہوئی ، مدینہ خبر پنجی تو حضرت عائشہ ڈیائٹیا نے اپنی طرف سے ایک قاصدا کی سفارش کے لیے روانہ فرمایا ، لیکن افسوس کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے جرکا کام تمام ہو چکا تھا۔ اور اس سفارش کے لیے روانہ فرمایا ، لیکن افسوس کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے جرکا کام تمام ہو چکا تھا۔ اور اس سفارش کے لیے روانہ فرمایا ، لیکن افسوس کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے جو گفتگوان سے کی وہ یہ تھی : ''معاویہ ڈیائٹی کے معاملہ میں تمہارا تحل کہاں تھا، جرکے قبل میں تم خدا سے نہ ڈر رے۔' امیر معاویہ ڈیائٹی نے نہاں موجود نہ معاویہ ڈیائٹی نے جواب دیا، اس میں میر افسور نہیں ، فسور ان کا ہے جنہوں نے گواہی دی۔ اس موجود نہ معاویہ بیل میں تھی دور تے کہا ، یام امروق تابعی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ ڈیائٹی فرماتی تھیں کہ:

''خدا کی شم! اگر معاویہ دلائٹی کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں پچھ بھی جرا تاورخودداری باقی ہے تو بھی وہ جمر کوان کے سامنے پکڑوا کرشام میں قبل نہ کرتے ، لیکن اس جگر خوارہ ہند کے بیٹے اللہ نے اچھی طرح سجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے ،خدا کی شم کوفہ شجاع وخودداری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھا۔ لبیدنے ہے کہا ہے:۔ ا

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي اَكُنَافِهِمُ وَبَقِيْتُ فِي خَلَفِ كَجِلْدِ الْأَجُرَبِ
"وولوگ مِلِ گئے جن كسائ ميں زندگى بركى جاتى ہے۔اب ايسے اخلاف ك

<sup>🕻</sup> منداحمہ:ج۴م ۱۹۳۰ و طبری ج ہفتم ص ۱۳۵ و ایضاً و طبری جلد ہفتم ص ۱۱۷۔ ایک ہندہ امیر معاویہ کی مال غزوہ احدیث حضرت حمز ہ دلالٹیز کا سینہ چیر کران کا جگر جیا گئی تھی۔

<sup>🥸</sup> به بوراوا قعطری جلد ہفتم میں ہے۔

درمیان ره گیا ہوں جوخارشتی اونٹ کی کھال کی طرح ہیں۔''

لَا يَنْفَعُونَ وَ لَا يُرُجِى خَيْرُهُمُ وَ يُعَابُ قَانِلُهُمُ وَ إِنْ لَّمُ يَتَّعِبُ
"ندوه نَفع پَنِچاتے ہیں، ندان سے بھلائی کی امید ہے۔ان سے باتیں کرنے والوں
کی عیب گیری کی جاتی ہے۔"

عراق اورمصر کے لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹئؤ کو برا کہتے تھے، شامی حضرت علی ڈاٹٹئؤ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، خوارج دونوں کو برا جانے تھے۔ حضرت عائشہ ڈٹٹٹؤ کا کوان فرقوں کا حال معلوم ہوا تو فرمایا: '' قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اصحاب رسول مُٹاٹٹؤ کے لیے تم رحمت ومغفرت کی دعا مانگو اور یہ لوگ ان کوگا کی دیے ہیں۔'' کو خوارج کا فرقہ حضرت علی ڈٹٹٹؤ سے جدا ہوکر سب سے پہلے مقام حرور میں جمع ہوا تھا، اس لیے ان کا پہلا نام حرور یہ ہے۔ کسی عورت نے آ کر حضرت عائشہ ڈٹٹٹؤ سے مسئلہ یو چھا کہ ایا مخصوص میں روزہ کی طرح نماز کی بھی قضا کیوں نہ کریں؟ انہوں نے نہایت بر ہمی کساتھ فرمایا: ''کیا تو حرور یہ ہے:'' کیا تو خوار یہ کی طرح نماز کی بھی قضا کیوں نہ کریں؟ انہوں نے نہایت بر ہمی کے ساتھ فرمایا: ''کیا تو حرور یہ ہے:'' کیا تو خوار یہ ہے۔ کہ فرت کرتی تھیں۔

امیر معاویه طالتین نے ایک دفعه ان کو خطاکھا کہ مجھ کو مختصری نصیحت سیجیے۔ جھنرت عاکشہ دلی بھنا کے جواب میں لکھا: ''سلام علیم! اما بعد میں نے آنخضرت مالی بینی کو کہتے سنا ہے کہ جو شخص انسانوں کی نارضامندی کے بروانہ کر کے خدا کی رضاجو ٹی کرے گا، خدا انسانوں کی نارضامندی کے نتائج سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو خدا کو نارضامند کر کے انسانوں کی رضامندی کا طلب گار ہوگا، خدا آس کو انسانوں کے ہاتھ میں سونی دے گا، والسلام علیک۔'' گا

حضرت عا کشہ ولائٹوٹا کی نصیحت کے بیفقرے درحقیقت امیر معاویہ دلائٹوٹا کے حالات زندگی پر ایک مخضر تیمرہ ہے۔

امیر معاویہ دلی تنفیز نے اپنے بعد پر بید کو اپنا جائشین بنانا چاہا، مروان ان کی طرف سے مدینہ کا گورزتھا، مجمع عام میں اس نے برید کا نام پیش کیا، حضرت عائشہ ڈلیٹٹیا کے بھائی عبدالرحمٰن نے اٹھ کر مخالفت کی، مروان نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، وہ دوڑ کر حضرت عائشہ ڈلیٹٹیا کے گھر میں گھس گئے، مروان اندر گھنے کی جرأت نہ کر سکا، کھسیانا ہو کر بولا یہی وہ ہے جس کی شان میں بیر آیت اتری ہے

<sup>🏶</sup> صحیمسلم: کتابالنفیرمع نووی - 🛚 🌣 صحیح بخاری: کتاب انجین به

む جامع ترندى:ابواب الزمد

﴿ وَالَّـٰذِى قَـالَ لِوَ الِدَيْهِ أَفِ لَكُمَآ﴾ [٣٦/الاحمان: ١٤]حضرت عائشه رَفِيَّ هُنَّا نَهِ اوٹ كے بيجھيے سے فرمایا: '' ہم لوگوں كی شان میں خدانے كوئى آيت نہيں اتارى، بجزاس كے كه ميرى برأت اللہ فرمائى' اس سے اشاره معلوم ہوتا ہے كہ يزيدكى جانشينى سے وہ خوش نتھيں۔

### امام حسن ڈلٹئؤ کی تد فین کا واقعہ

امام حسن رٹی نیٹ نے ہے ہے ہیں امیر معاویہ رٹی نیٹ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی ۔ حضرت عائشہ وٹی نیٹ کے جرہ میں آنخضرت میں امیر معاویہ رٹی نیٹ اور حضرت عمر رٹی نیٹ مدفون ہیں ، ایک گوشہ میں آیک جرہ میں آنخضرت میں نیٹ کی میں اور حضرت الو بحر میں ایک جرہ میں آنخضرت میں وفن کی گوشہ میں ایک جب والے کا ورا گراس میں کوئی مزاحم ہوتو جنگ وجدال کی ضرورت نہیں۔ امام حسین رٹی نیٹ نے جب وصیت کی تعمیل کرنی جا بھی تو مروان بن تھم نے مخالفت کی کہ جب یہاں عثان رٹی نیٹ کو باغیوں نے دفن نہ ہونے دیا تو کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہو کتی۔ ادھرامام حسین رٹی نیٹ کی کے میا تھی تمام بنو ہا شم اور ادھر مروان کی معیت میں بنوامیہ تھیا روں سے آراستہ ہو کر باہر نظے ، قریب تھا کہ ایک خونر یز جنگ شروع ہو کہ حضرت ابو ہریرہ وٹی نیٹ نے آکر نیٹ بچاؤ کیا۔ مروان سے کہا کہ:''نواسا گراپنے نانا کے پہلو میں دفن ہوتا حضرت ابو ہریرہ وٹی نیٹ کی کیا کی حضرت ابو ہریہ وٹی کہا کہ بھی تو ہوتا کی کہا مرحوم کی یہ بھی تو وصیت تھی کہا گرمزاحت ہوتو جنگ وجدال سے پر ہیز کیا جائے'' الغرض جنازہ جنت ابقیع میں لایا گیا اور میں حضرت فاطمہ زیر اختی ہو جدال سے پر ہیز کیا جائے'' الغرض جنازہ جنت ابقیع میں لایا گیا اور میں حضرت فاطمہ زیر اختی ہو میں دفن کہا گیا۔

سوال یہ ہے کہ اس معاملہ میں حضرت عائشہ را گھڑا کا طرز عمل کیا تھا؟ بعض شیعی موز عین نے کھھا ہے کہ حضرت عائشہ را گھڑا کچھ سپاہیوں کے ساتھ خود ایک سپید نچر پر سوار ہوکر امام حسن را لیٹنیا کے جناز کے ورو کئے کے لیے لکیں ۔ سپاہیوں نے تیر چلائے ،اتنے میں حضرت عائشہ را گھڑا کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا:' ابھی جنگ جمل کی شرم ہمار ہے خاندان سے مٹی نہیں کہتم ایک اور جنگ کے لیے آمادہ ہو۔'' یہ من کر حضرت عائشہ را گھڑا واپس چلی گئیں۔ بیروایت تاریخ طبری کے ایک پرانے فاری ترجمہ میں جو ہندوستان میں جھپ بھی گیا ہے ، نظر سے گزری ہے ،لیکن جب اصل متن عربی مطبوعہ یورپ کی طرف رجوع کیا تو جلد ہفتم کا ایک ایک حرف پڑھنے کے بعد بھی بیوا قعہ نہ ملاء طبری کے اس فاری ترجمہ میں در حقیقت بہت سے حذف واضا نے ہیں۔ مترجم نے مقدمہ میں اس کی

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری بتغییر سورهٔ احقاف به

### المرافية الم

تصریح بھی کردی ہے۔ یعقوبی جو تیسری صدی کا ایک شیعی مورخ ہے،اس نے اس واقعہ کوالبتہ نقل کیا ہے، کین علاوہ اس کے کہ وہ روایت کی سند نہیں لکھتا۔اصل واقعہ کے بیان کے بعد کہ درحقیقت مروان کا نعل تھا، قبل بعنی ضعف روایت کے صیغہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیکن یہیں لکھا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ تیرچلائے یا جنگ کی۔

ابوالفداء میں اتنا ندکور ہے کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ میں جب جنگ وجدال شروع ہوگیا تو حضرت عائشہ ہو ہی انتہ ہو ہی انتہ ہو ہو ہو گیا ہے کہ اور کو سیاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی ہوئے گا اختیا ہے کہ اس انتہ ہو ہو گیا ہے کہ اس انتہا ہے کہ اس انتہا ہو گئی ہوئے کہ اس انتہا ہو گئی ہوئے کہ اس انتہا ہو گئی ہوئے کہ اس انتہا ہو کہ اس انتہا ہو گئی ہوئے کہ اس معتبر تاریخوں میں ندکور ہے کہ اس المؤمنین نے بطیب خاطراجازت دے دی۔ امیر معاویہ دو گائی کی طرف سے مدین کا جو گورنر تھا اس نے بھی نہیں روکا الله خاطراجازت دے دی۔ امیر معاویہ دو گئی ہوئے کی طرف سے مدین کو گئی کہ اگر فقتہ و فساد کا ڈر ہو تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، چنا نچہ حضرت امام سین دو گئی کواس شرارت پر گو بہت غصہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا نہ چاہا، ان محدث این عبدالبر''استیعاب' میں ، ابن آ یا ، تا ہم بھائی کی اس وصیت سے انحراف کرنا نہ چاہا ، ان محدث این عبدالبر''استیعاب' میں ، ابن اشخص کی زبانی ہے ، جوامام کی و فات کے وقت ان کے یاس موجود تھا:

وَ قَلْ كُنُتُ طَلَبُتُ اللّٰي عَائِشَة إِذَا مِثُ أَنْ تَاذَنَ لِى فَادُفَنَ فِى بَيْتِهَا مَعَ رَسَوُلِ اللّٰيَ الْفَوْمِ سَيَمْنَعُونَكَ إِذَا وَ مَا اَظُنُ إِلّا الْقَوْمِ سَيَمْنَعُونَكَ إِذَا فَإِنْ طَابَتُ نَفُسُهَا فَادُفَتَى فِى بَيْتِهَا، وَ مَا اَظُنُ إِلّا الْقَوْمِ سَيَمْنَعُونَكَ إِذَا الرَّدُتَّ ذَلِكَ فَإِنُ فَعَلُوا فَلا تُواجِعُهُمْ فِي وَ ادُفَيِّى فِى الْبَقِيعِ الْعَرُقَدِ ..... فَلَمُ اللهُ الْقَوْمِ اللهُ الْفَوْمِ الْعَرُقِدِ اللهُ ا

<sup>🕻</sup> کامل ابن اثیر: جلد۳۵س۳۸۳طبع پورپ۔



میرے مرنے کے بعدان سے جاکر پھراجازت لینا، اگر وہ خوشی سے اجازت ویں تو وہیں وہ بین دفن کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تم کوالیا کرنے سے روکیس گا گروا قعاً وہ روکیس تو اس میں ان لوگوں سے ردّو کد کی ضرورت نہیں، مجھے بقیع میں دفن کر وینا ..... جب حضرت حسن خالفیٰ کا انتقال ہوا تو حضرت حسین رخالفٰ نے خاکر حضرت عائشہ رخی ہیں اجازت طلب کی، انہوں نے کہا بخوشی، مروان کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، حسین رخالفٰ اور عائشہ رخی جموٹ (غلط) کہتے ہیں، حسن رخالفٰ وہاں بھی دفن نہیں کے حاسمتے۔

عثان کوقبرستان تک میں دفن کرنے نہ دیا گیا ، اورحسن وٹائٹیؤ عاکشہ وُلِیُٹھُا کے گھر میں دفن ہوں گے!؟ ''

#### وفات

امیر معاویہ دلی تین کے خلافت کا آخری حصہ حضرت عائشہ دلی تا کے اور یک کا آخری زمانہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر سڑسٹھ (۱۷) برس کی تھی ، ۸۸ھ میں سرمضان کے مہینہ میں بیار پڑیں، چندروز تک علیل رہیں۔ کوئی خیریت پوچھتا، فرماتی: ''اچھی ہوں''۔ \* جولوگ عیادت کو آتے، بشارت دیتے ، فرماتیں: ''اے کاش! میں پھر ہوتی، اے کاش! میں کسی جنگل کی جڑی بوئی ہوتی۔'' کے حضرت ابن عباس ڈلٹٹوئو نے اجازت چاہی تو حضرت عائشہ ڈلٹٹوئو کو تامل ہوا کہ وہ آ کر تعریف نہ کرنے لگیں، عباس ڈلٹٹوئو نے اجازت کی تو اجازت دی، حضرت ابن عباس ڈلٹٹوئو نے کہا:''آپ کا نام ازل سے ام المؤمنین کھا۔ آپ آ کخضرت منگلٹوئو کی سب سے محبوب ہیوی تھیں، وفقا سے ملنے میں اب آپ کو اتنا ہی وقفہ باتی ہے کہ دوح بدن سے پرواز کرجائے، خدانے آپ ہی کے ذریعہ بھی کی اجازت فرمائی، آپ کی شان میں میں دور پڑھی جاتی ہیں۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فرمایا:''ابن عباس ڈلٹٹوئو محصل بی تاریخ میں معدوم محض ہوتی۔'' فیمانے بیاں تحریف سے معاف رکھوں محمول سے سے بیندھا کہ میں معدوم محض ہوتی۔'' فیمانے بیاں بھوتی۔'' فیمانے بیاں تحریف سے معاف رکھوں کو بیندھا کہ میں معدوم محض ہوتی۔'' فیمانے بیاں بھوتی۔'' فیمانے بیاں تحریف سے معاف رکھوں کو بیندھا کہ میں معدوم محض ہوتی۔'' فیمانے کا معدون کی کو بیان میں معروم کو بیان کی کا میان میں معرون کی کے معاف رکھوں کی کو بیان کی کور کو بیان کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی کورٹوئوں کر کورٹوئوں کی کورٹوئوں کی

مرض الموت میں وصیت کی کہ اس حجرہ میں آنخضرت مَلَّا فَیْمُ کے ساتھ مجھے فن نہ کرنا، میں

<sup>🐞</sup> طبقات ابن سعد: جزنساء ص ۱۵۔ 🤨 طبقات ابن سعد: جزنساء ص ۱۵۔

اس روایت کاصرف پہلانگر ابخاری مناقب عائشہ ڈیاٹٹھا میں ندکورہادراس سے زیادہ تغییر سورہ نور میں ہے، لیکن پوری روایت نقل کی ہے۔
پوری روایت متدرک حاکم میں ہے بعلی شرطانع محصین ،امام احمد نے مسند میں بھی یہ پوری روایت نقل کی ہے۔

### المراقية الشراقية المراقية ال

نے ایک جرم کیا ہے، مجھے دیگراز واج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں فن کرنااور رات ہی کو فن کر دی جاؤں، 🗱 صبح کا انتظار نہ کیا جائے کسی نے عرض کی کہ آپ حضور مٹائیڈیٹم اور حضرت ابو بکر رٹھائٹیڈ وغیرہ کے ساتھ دفن ہوتیں تو بہتر تھا،فر مایا اگراہیا ہوتو بچھلاعمل جا تار ہےاور نیا شروع کروں۔ 🗱 <u>۵۸ ج</u>ھھا اوررمضان کی سترہ تاریخ مطابق ۱۳/ جون ۸۷۲ بھی کہ نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات یا گی۔ ماتم کا شورین کرانصاراینے گھروں سے نکل آئے ، جنازہ میں اتنا ججوم تھا، کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع بھی نہیں دیکھا گیا، بعض روایوں میں ہے کہ عورتوں کا از دھام دیکھ کرروزِ عید کے جموم کا دھوکا ہوتا تھا۔ 🏶 حضرت ام سلمہ ڈیانٹٹا نو حداور ماتم سن کر بولیں: عا کشہ ڈیانٹٹا کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آنخضرت مَنْ النَّيْزِ کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ بیما کم کی روایت ہے۔مندطیالی میں ہے كەنبول نے كہا: ' خداان پر رحمت بھيج كەاپنے باپ كے سواوه آپ كوسب سے زياده محبوب تھيں۔'' 🇱 حضرت ابو ہرریہ و باللہ ان ونوں مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔قاسم بن محمد بن ابی بکر ڈائٹنٹا ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹٹنٹا ،عبداللہ بن تلتیق ،عروہ بن ز بیر ڈلٹٹیڈ اورعبداللہ بن زبیر ڈلٹٹی بھیبوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا 🤃 اورحسب وصیت جنت البقيع ميں مدفون ہوئيں۔ مدينه ميں قيامت برياتھي كه آج حرم نبوت كى ايك اور شمع بجھ گئ\_مسروق تابعی میشید بیان کرتے ہیں کداگرایک بات کا مجھ کو خیال ندہونا تو ام المؤمنین کے لیے میں ماتم کا حلقہ قائم کرتا۔ 🤁 ایک مدنی ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کی وفات کاغم اہل مدینہ نے کتنا کیا، جواب دیا جس جس کی وہ مان تھیں ( یعنی تمام مسلمان )اس کوان کاغم تھا۔ 🗱

حضرت عائشہ وہ النجائے نے اپنے کچھ متر وکات چھوڑے جن میں ایک جنگل بھی تھا، بیان کی بہن حضرت اساء وہ النجائے کے حصد میں آیا۔امیر معاویہ وہ النیز نے تبر کا اس کوایک لا کھ درم میں خریدا۔تم جانتے ہو کہ حضرت اساء وہ النجائے نے رقم کیا کی ؟ .....! عزیز دل میں تقسیم کردی۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> بخاری اواخر کتاب البحنا کزیس ،اور بخاری الاعتصام بالسنة میں مختصراً ہے اورا بن سعد جزئن اءص ۵۱ میں پورا داقعہ

ے۔ 🥩 موطاامام مجمہ:باب النوادر،اصل عمبارت بیہے انبی اذا لانا المعتبدُ تبہ بعملی. ﴿ طبقات ابن سعد: جزنساء ص۵۲ ﴿ طیالی مسندام سلمہ ڈُٹائٹٹنا ص۲۲۳ ﴿ مِنْ الْعَامُ الْعَامُ اللّٰعَ عَلَى اللّٰعِ اللّٰمِ اللّ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِلْ

<sup>🗗</sup> طبقات ابن سعد: جزءنساء ص۵۴ 🛊 طبقات ابن سعد: جزءنساء ص۵۴ ـ

<sup>🦈</sup> صحیح بخاری:باب مبة الواحد کجماعة ـ



تَبَنِّي

حضرت عائشہ و کہ اولا دہیں ہوئی۔ اللہ ایکن ان کی پوری زندگی میں کوئی واقعہ ایسا فرکو رہیں جس سے بیٹا بت ہو کہ ان کوشست سے اس کا گلہ تھا۔ عرب کے شریفوں میں دستور تھا کہ نام کے علاوہ اپنی اولا د کے نام سے کنیت رکھتے تھے، معززین کا نام ہیں لیتے تھے۔ کنیت سے خاطب کرتے تھے، حضرت عائشہ و اللہ اللہ اللہ منا گلی آپ کی تمام ہیو یوں نے اپنے تھے، حضرت عائشہ و اللہ اللہ اللہ منا گلی آپ کی تمام ہیو یوں نے اپنے رکھیے شو ہروں کے ) بیٹوں کے نام سے اپنی کنیتیں رکھ لی ہیں، میں کس نام سے رکھوں؟ آپ نے فرمایا: تم بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے رکھو۔ جی ابن الاعرابی کواس سے شبہ ہوا، اور اس نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ و کی گئی ہیں اور سند کے اعتبار سے نہایت کرور ہے ، تمام سے حکو روایتوں کی متفقہ مرے سے مانے کے قابل نہیں اور سند کے اعتبار سے نہایت کرور ہے ، تمام سے حکو روایتوں کی متفقہ خاموثی کے علاوہ احادیث میں تصریح ہی ہے کہ حضرت عائشہ و کی گئی کے ایک داروں کے ایک کا خاموثی کے علاوہ احادیث میں تصریح ہیں ہے کہ حضرت عائشہ و کی گئی کے ایک کا دور ہے ، تمام سے کہ دورایت خاموثی کے علاوہ احادیث میں تصریح ہی ہے کہ حضرت عائشہ و کھوں کے علاوہ احادیث میں تصریح ہی ہے کہ حضرت عائشہ و کی کھوں کے علاوہ احادیث میں تصریح کے حضرت عائشہ و کی کھوں کے علاوہ احادیث میں تصریح کے دورایت کی متفقہ خاموثی کے علاوہ احادیث میں تصریح کے دورایت کی متفقہ کے حضرت عائشہ و کی کھوں کے حضرت عائشہ و کھوں کے علاوہ احادیث میں تصریح کے دورایت کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کی کھوں کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے دورایت کی کھوں کو دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کی کھوں کے دورایت کے

اس عبداللہ سے مقصود حضرت عبداللہ بن زبیر رفیانی بین، جو حضرت عائشہ دلی فیا کے بھانے اور حضرت اساء بنت ابی بکر خلافیا کے صاحبرادہ ہیں، جرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے وہ ی پیدا ہوئے تو بیدا ہوئے تھے، کافر کہنے گئے کہ مسلمان بیبیاں یہاں آ کر بانچھ ہوگئیں، جب یہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بری خوشی ہوئی۔ آنخضرت منافیل بینیا بنالیا تھا اوران کودل سے جان کے تالو میں چھو ہارا اورا بنالعاب دہن ملا، حضرت عائشہ رفیانیا نے کو یا بیٹا بنالیا تھا اوران کودل سے جا ہی تھیں، وہ بھی ماں سے اورا بنالعاب دہن ملا، حضرت عائشہ رفیانیا نے کو یا بیٹا بنالیا تھا اوران کودل سے جا ہی تھیں، وہ بھی ماں سے معدد بچوں کو لے کر پرورش کی۔ خود آنخضرت منافیلی کی زندگی میں ایک انصار بیلا کی کی پرورش اور بھی متعدد بچوں کو لے کر پرورش کی۔ خود آنخضرت منافیلی میں ایک انصار بیلا کی کی پرورش اور بیاہ کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ کہ مسروق بن اجدع، کا جمرہ بنت عائشہ رفیانی بنت طلحہ رفیانی میں میا۔ کا مسروق بن اجدع، میں ایک محدیق من والی بیکن میں ایک انصار بیر کا عبدالرحمٰن انصار بیہ رفیانی میں میاہ بنت عبدالرحمٰن انصار بیہ رفیانی میں میاء بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر صدیق من والیکی ، عروہ بن زبیر کا

<sup>🛊</sup> ابوداؤد: كتاب الادب - 🌣 ابوداؤد: كتاب الادب ـ

<sup>🕸</sup> زرقانی: جلده ص ۲۲۹ 🏻 🌣 منداحه: جلده ص ۱۵۰

<sup>🕸</sup> موطاامام ما لک: کتاب الز کو ة 🗓

<sup>🦚</sup> منداحه: ج۲، م ۲۲۹ 🏻 🐞 تذکره الحفاظ: ترجمهٔ مسروق ــ

<sup>🕸</sup> اساءالرجال میں ان کے حالات پڑھیں۔



قاسم بن محمد 🏶 اوران کے بھائی اور عبداللہ بن پزید وغیرہ 🌣 حضرت عائشہ زلی پھٹا کے پروردہ تھے، محمد بن ابی بکر ڈلیٹنٹا کی لڑکیوں کو بھی انہی نے پالاتھا، 🌣 ان کی شادی بیاہ بھی وہی کردیتی تھیں۔ 🌣

#### *ځلیډاورلباس*

حضرت عائشہ ڈھائیٹا ان کڑکوں میں تھیں جن کی جسمانی بالیدگی نہایت سرعت ہے تی کرتی ہے، نو دس برس میں وہ اچھی خاصی بالغ ہوگئ تھیں، ﷺ لڑکین میں وہ دیلی پتلی چھریری ہی تھیں، ﷺ جب س کچھ زیادہ ہوا تو کسی قدر بدن بھاری ہوگیا تھا، ﷺ رنگ سرخ وسپیدتھا۔ ﷺ خوش رُ واور صاحب جمال تھیں۔ ﷺ

زہدوقاعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں ، اس کو دھو دھو کر پہنتی تھیں۔ بھا ایک کرتا تھا جس کی قیمت پانچ درہم ( ۴/ عہ ) تھی ، بیاس زمانہ کے لحاظ سے اس قد ربیش قیمت تھا کہ تقریبوں میں دلہن کے لیے عاریت مانگا جاتا ، بھا کبھی جھی زعفران میں رنگ کر کپڑے ہیں۔ تھیں ، مگلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قتم کے سیاہ وسپید مہروں کا ہارتھا ، بھا انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں ۔ بھا

#### اخلاق وعادات

- منداحه: ۲۶، ص۲۳۰
  - 🗳 موطا: كتاب الطلاق۔
- 🧔 صحیح بخاری: دا قعدا فک دا بوداؤ د باب السبق۔
- 🥸 منداحمه: جلد ۲ ص ۱۳۸، نیز آپ کالقب حمیراء۔
  - क صحيح بخارى بابال صلى المراة في توب حاضت فيد
    - 🕸 اليناباب اليلبس الحرم من الثياب.
      - 🕸 ايضاً بخارى: بات الخاتم النساء \_

- 🖚 مؤطا: ز كوة اموال اليتاي \_
- 🥵 مؤطا: كتاب الزكوة ، زكوة الحلى ـ
- 🧗 صحیح بخاری:بابتزوج عا کشه ولایشا۔
  - 🗱 ابوداؤر:بابالسيق۔
  - 🥸 صحیح بخاری: قصها فک وایلا۔
- 🕸 صحیح بخاری:باب الاستعارللعروس
  - 🥨 ایضاً باب النیم دا فک۔

## المرقة مالشرافي المراقي المراق

چنانچه حفرت عائشه رُطِّنَهُا کا اخلاقی مرتبه نهایت بلند تھا۔وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، قائع ، عبادت گزاراوررحم دل تھیں ۔

#### قناعت بيندى

عورت اورقناعت پیندی دومتضاد مفہوم ہیں بینچے حدیث میں ہے کہ حضور مَنَّا يَنْوَعُمُ نَے فر مایا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کود یکھا، وجہ پوچھی گئ تو فر مایا کہ شوہروں کی ناشکر گزاری کی وجہ سے بہتن حضرت اکثر خلافہ کی ذات میں وہ دونوں مجتمع ہیں،انہوں نے اپنی از دواجی زندگی جس عسرت اور فقر وفاقہ سے بسر کی ، وہ پچھلے صفوں میں تفصیل کے ساتھ گزرچکی ہے،لیکن وہ بھی شکایت کا کوئی حرف زبان پرنہیں لائیں۔ بیش بہالباس،گراں قیت زیور، عالی شان ممارت، لذیذ الوانِ نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور دیکھر بی تھیں کہ فتو حات کا خزانہ سیلا ہی طرح ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے، تا ہم بھی ان کی طلب بلکہ ہوں بھی ان کو دامن گیرنہیں ہوئی۔ آئخضرت مُنَّا اللّٰهِ عَلَی وفات کے بعدا یک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کیا پھر فر مایا میں بھی سیر ہو کرنہیں کھاتی، کہ ججھے رونا نہ آتا ہو۔ان کے ایک شاگر دنے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یا د آتی ہے جس میں آنخضرت مُنَّا اللّٰهِ اللّٰہِ نِی حَوارُا، خدا کی قسم دن میں دود فعہ بھی سیر ہو کر آپ نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ [ترندی، نہر]

خدانے اولا دیے محروم کیا تھا، تو عام مسلمانوں کے بچوں کوادر زیادہ تر تیمیوں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھیں ، ان کی تعلیم وتربیت کرتی تھیں اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھیں ۔ 4

## ہم جنسوں کی امداد

خدانے ان کو کا شانۂ نبوت کی ملکہ بنایا تھا،اس فرض کو وہ نہایت خو بی سے انجام دیتی تھیں، عورتیں جب آنخصرت مُٹَالِیُّئِمِ کی خدمت میں کوئی ضرورت لے کر آتیں ،اکثر ان کی اعانت اور

سفارش حضور مَنَا فَيْئِمْ ہے كيا كرتى تھيں۔

🖚 د یکھوذ کراولا د،مؤطاامام ما لک: کتاب الز کو ۃ۔

🕏 منداحمه: ۲۲۶ م ۲۲۷ صحح مغاری: باب شهادت القاذف ص ۲۳۱ ـ



#### شوہر کی اطاعت

رسول الله منگانینظم کی اطاعت و فرما نبرداری اور آپ کی مسرت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتیں ، اگر ذرا بھی آپ کے چہرے پرحزن و ملال وکبیدہ خاطری کا اثر نظر آتا ، بیقرار ہو جاتیں گئا ، رسول الله منگانینظم کے قرابت داروں کا اتنا خیال تھا کہ ان کی کوئی بات ٹالتی نہتیں ۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رہائینظ سے خفا ہوکر ان سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھی تھیں ، لیکن جب آنحضرت منگائینظم کے نئہالی لوگوں نے سفارش کی تو انکار کرتے نہ بنا ، جاتھ آپ کے دوستوں کی بھی اتنی ہی عزت کرتی تھیں ، اوران کی کوئی بات بھی رنہیں کرتی تھیں ۔ گ

## غيبت اوربد گوئی سے احتراز

وہ بھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھیں۔ان کی روایتوں کی تعداد ہزاروں تک ہے مگراس دفتر میں کسی شخص کی تو بین یا بدگوئی کا ایک حرف بھی نہیں ہے ،سوکوں کو برا کہنا عورتوں کی خصوصیت ہے مگر اور گزر چکا ہے کہ وہ کس کشادہ بیشانی سے اپنی سوکنوں کی نو بیوں کو بیان اوران کے فضائل ومنا قب کا ذکر کرتی تھیں۔حضرت حال ہوگئی جن سے افک کے واقعہ میں حضرت عائشہ ہو نے ایک وفعہ حضرت پہنچا تھا ، ان کی مجلس میں شریک ہوتے اور وہ ان کو بڑی خوثی سے جگہ دیتیں۔ایک وفعہ حضرت حال ہوگئی آئے اور اپناایک تصیدہ سنان ہوگئی گئی اس کے ایک شعر کا مطلب بیتھا کہ وہ '' بھولی بھالی عورتوں پر تہمت نہیں لگاتی'' حضرت عائشہ ہوگئی کو افک کا واقعہ یاد آگیا، اس پر صرف ای قدر فرمایا کیونتی تم ایسے نہیں ہو، گئی بعض عزیز ول نے افک کے واقعہ میں ان کی شرکت کے سبب سے حضرت عائشہ ہوگئی کے سامنے حضرت حسان ہوگئی کو برا کہنا چاہا، تو انہوں نے تنی سے روکا کہ ان کو برانہ کہو، کہ یہرسول اللہ مُنَا گُئینِ کی طرف سے مشرک شاعروں کو جواب دیا کرتے تھے۔ ف

ایک دفعه ایک شخص کا ذکر جلاء آپ نے اس کوا چھانہیں کہا، لوگوں نے کہا، ام المؤمنین ڈاٹٹیا اسکا توانقال ہو گیا، یہن کرفور آبی اس کی مغفرت کی دعاما تگی،سب نے پوچھا کہ ابھی تو آپ نے اس

🥸 صحیح بخاری:وا تعها فک وتغییر سوره نور ـ

🥵 صحیح بخاری:باب مناقب قریش ـ

<sup>🦚</sup> منداحمه: جلد ۲ص ۱۱ واقعه خنا مند جلد ۴م ۵۸، مند جلد ۲ ص ۱۳۸ صحیح بخاری: باب البحنائز ذکر ماتم جعفر طیار دلانشژهٔ نیز دیکھو'' باب مناقب قریش''۔

<sup>🗗</sup> ايضاً باب اعتصام بالنة -

<sup>🗗</sup> ايضاً مناقب حسان والنيئز ـ



کواچھانہیں کہااورابھی آپاس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں ، جواب دیا کہ حضور صل پیزیم کاارشاد ہے کہ مُر دوں کو بھلائی کے سوایا دنہ کرو۔ 🗱

## عدم قبول احسان

کسی کا احسان کم قبول کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور اوا کرتی تھیں۔
فقو حات عراق کے مال غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبیآئی، عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت
عرر دلالٹی نے وہ حضرت عائشہ ولٹی کا کونذر بھیجی، حضرت عائشہ ولٹی کا اخراف ملک سے ان کے پاس ہدیے اور
این خطاب کا احسان اٹھانے کیلیے اب زندہ نہ رکھ۔'' کے اطراف ملک سے ان کے پاس ہدیے اور
تخفے آیا کرتے تھے، تھم تھا کہ ہر تحفہ کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔ کا عبداللہ بن عامر عرب کے ایک
رئیس نے بچھرو ہے اور کیڑے بھیجے۔ان کو رہے کہہ کرواپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں
کرتے لیکن بھر آپ کا ایک فرمان یا د آگیا، تو واپس لے لیا۔ گ

## خودستائی سے پر ہیز

اپنے منہ سے اپنی تعریف پیند نہیں کرتی تھیں۔ مرض الموت میں حضرت ابن عباس والنفؤ نے عیادت کے لیے آنا چاہا، کیکن وہ سمجھ پھی تھیں کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے، اس لیے اجازت دینے میں تامل کیا ، لوگوں نے سفارش کی تو منظور کیا۔ اتفاق یہ کہ حضرت ابن عباس والنفؤ نے آ کر واقعاً تعریف شروع کی ، من کر بولیں: کاش! میں پیدانہ ہوئی ہوتی۔ 🗗

#### خودداري

اس بحروخا کساری کے باوجود وہ خود دار بھی تھیں، کبھی کبھی پیخود داری دوسروں کے مقابلہ میں متابلہ میں دو متابلہ متابلہ متابلہ متابلہ متابلہ متابلہ متابلہ متابلہ دو متابلہ متابلہ

<sup>🕻</sup> طیالی میزدعا کشه خانفهٔا 📗 😢 متدرک حاکم 📗 🍪 ادبالمفرد بخاری: باب الکتابت الی النساء 🕳

<sup>🕻</sup> منداحمه: جلد ۴ ص طحیح بخاری دمتدرک دمنداحمه ـ ص

<sup>🦚</sup> ایضاً صحیح بخاری: دا قعدا فک۔

ہوتیں تو آپ کا نام لے کرفتم کھانا چھوڑ دیتیں، بیسب مجبوبا نہ انداز ہیں۔جن کواس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر دلی تھا کڑا پی خالہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ فیاض طبعی ہے اس کو ہمیشہ ادھرادھردے دیا کرتی تھیں، ابن زبیر نے تنگ آ کرکہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا ضرور ہے۔ حضرت عاکشہ ڈلٹٹیٹا کو بیمعلوم ہوا توقعم کھالی کہ اب بھانچ کی کوئی چیز نہ چھوؤں گی ، لوگوں نے بردی بردی سفارشیں کیس اور آنخضرت مکا ٹیٹیٹی کے اعز ہ کو درمیان میں ڈالا تب جا کرصاف ہوئیں۔

عام خود دارانسانوں سے انصاف پیندی کا ظہور کم ہوتا ہے، کیکن پروردگانِ تربیت نبوی سے کمال اخلاق ہی کی تو قع رکھی جاسکتی ہے، جس کی بڑی مثال باہم متضادا خلاقی انواع میں تطبیق ہے، حضرت صدیقہ رفائٹیٹا کمال خود داری کے ساتھ انصاف پیند بھی تھیں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ مصر کے ایک صاحب ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آ پ نے دریافت فر مایا کہ تمہارے ملک کے موجودہ حاکم و والی کا رویہ میدان جنگ میں کیا رہتا ہے۔ جواب میں عرض کیا کہ ہم کواعتر اض کے قابل کوئی بات نظر نہیں آئی، کسی کا اونٹ مرجا تا ہے تو دوسرااونٹ دیتے ہیں اور خادم نہ دیتے ہیں ، خرچ کی ضرورت پڑتی ہے تو خرچ بھی دیتے ہیں ، ارشاو فر مایا کہ انہوں نے بھائی محمہ بن ابی بکر فرا ﷺ کے ساتھ جو بھی بدسلوکی کی ہو، تا ہم ان کی یہ بدسلوکی مجمعے تم کو یہ بتا نے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ حضور انور مَاناً ﷺ نظر نے میرے اس گھر کے اندریہ دعا فر بائی کہ ''اے اللہ! جو میری امت کا والی ہو، اگر وہ امت پر تحق کر بے تو تو بھی اس کے ساتھ تھی کرنا اور جونری کرے ، اس کے ساتھ نری فر مانا۔''

#### وليري

نہایت شجاع اور پُر دل تھیں ، را توں کو تنہا اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں۔ ﷺ میدانِ جنگ میں آ کر کھڑی ہوجاتی تھیں ۔غزوہُ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی پیٹھ پرمشک لا دلا دکر زخمیوں کو پائی پلاتی تھیں ، ﷺ غزوہُ خندق میں جب چاروں طرف سے مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھاور شہر کے اندریہودیوں کے تملہ کا خوف تھا، وہ بے خطر قلعہ سے نکل کرمسلمانوں کے نقشہُ

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری: منا قب قریش ۔ 🥴 صحیح مسلم: باب فضیلة الا مام العادل ـ

<sup>🤣</sup> صحیح بخاری: دویگر کتب صحاح باب زیادة القور 🔑 صحیح بخاری: ذکرا حد



جنگ کا معائنہ کرتی تھیں۔ ﷺ آنخضرت مَثَالِّیْا ﷺ سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت جاہی تھی، لیکن نہ ملی۔ ﷺ جنگ جمل میں وہ جس شان سے فوجوں کولائیں، وہ بھی انکی طبعی شجاعت کا ثبوت ہے۔ ف اصنی

حضرت عائشہ فرائٹہ کا اخلاق کا سب سے متاز جو ہر ان کی طبعی فیاضی اور کشادہ دئی سے مقانہ جو ہر ان کی طبعی فیاضی اور کشادہ دئی سے تھی ۔ دونوں بہنیں حضرت عائشہ فرائٹہ کا اور حضرت اساء فرائٹہ کا اور صاحب کرم میں نے کسی کوئیس حضرت عبداللہ بن زبیر ڈرائٹہ کا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ تنی اور صاحب کرم میں نے کسی کوئیس دیکھا، فرق بیتھا کہ حضرت عائشہ فرائٹہ کا نے دا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں، جب پچھر قم اسمی ہوجاتی تھی، بات کو اٹھا کہ اور حضرت اساء فرائٹہ کا بی حال تھا کہ جو پچھ پاتی تھیں، اس کواٹھا نہیں رکھتی تھیں۔ گئا اکثر مقروض رہتی تھیں اور ادھرادھر سے قرض لیا کرتی تھیں ۔ لوگ عرض کرنے لگے کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے فرما تیں کہ جس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، خدا اس کی اعانت فرما تا ہے۔ میں اس کی ای اعانت فرما تا ہے۔ میں اس کی ای اعانت کوڈھونڈ تی ہوں۔

خیرات میں تھوڑے بہت کالحاظ نہ کرتیں، جوموجود ہوتا سائل کی نذر کر دیتیں۔

ایک دفعہ ایک سائلہ آئی جس کی گود میں دو نتھے نتھے بچے تھے، انفاق سے اس دفت گھر میں پچھ نہ تھا، صرف ایک چھو ہارا تھا، اس کے دوئلا ہے کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا، آنحضرت منا النیخ جب باہر سے تشریف لائے تو ما جراعرض کیا، ﷺ ایک دفعہ سائل آیا سامنے پچھانگور کے دانے پڑے تھے، ایک دانہ اٹھا کر اس کے حوالہ کیا، اس نے دانہ کو جمرت سے دیکھا کہا ایک دانہ بھی کوئی دیتا ہے۔ فرمایا: بید دیکھوکہ اس میں کتنے ذرے ہیں۔ ﷺ ہاس آیت کی طرف اشارہ تھا:

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَّرَهُ. ﴾ [٩٩/الزلزال: ٤] 
" جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی ، وہ اس کو دیکھے گا۔''

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رٹائٹہانے ان کے سامنے پوری ستر

ہزار کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور دو پٹے کا گوشہ جھاڑ دیا۔

🐞 منداحمه:جلد۲ص۹۹\_ 🗱 صحیح بخاری باب حج النساء ـ 🍀 ادبالمفردامام بخاری:باب خاوة النفس ـ

🗱 منداحد: ١٥ م ١٩٩٥ - 🐉 ادب المفرد بخاري من يعقول يتيما ـ

🍪 موطاامام ما لک: باب الترغیب فی الصدقد ۔ 🍪 طبقات ابن سعد: جزء نماء ص ۴۵ ۔ محکم دلائل وبر ابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



امیر معاویہ ولائٹیڈ نے ایک لا کھ درہم بھیجے، شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی پاس نہ رکھا، سب محتاجوں کو وے دلا دیا۔ اتفاق ہے اس دن روزہ رکھا تھا، لونڈی نے عرض کی افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھنا تھا، فر مایا کہ تم نے یاد دلا یا ہوتا۔ ﷺ اسی قتم کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابن زبیر ڈلائٹیڈ نے ایک دفعہ دو بڑی تھیلیوں میں ایک لا کھی رقم جمیجی، انہوں نے ایک طبق میں بیرقم رکھ لی اور اس کو با نثما شروع کیا، اور اس دن بھی روزہ سے تھیں، شام ہوئی تو لونڈی سے افطار لانے کو کہا، اس نے عرض کی ام المؤمنین اس رقم ہے ذراسا گوشت افطار کے لیے نہیں منگوا سکتی تھیں۔ فر مایا: اب ملامت نہ کروتم نے اس وقت کیوں یا ڈنیس دلایا۔ ﷺ

ایک دفعہ اور اس قسم کا واقعہ پایش آیا ، روز ہے سے تھیں ، گھر میں ایک روٹی کے سوا پھی نہ تھا استے میں ایک سائلہ نے آ واز دی ، لونڈی کو تھم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نذر کر دو۔ عرض کی کہ شام کو افطار کس چیز سے تیجیے گا، فر مایا بیتو دے دو ، شام ہوئی کسی نے بکری کا سالن ہدیدۃ بھیجا، لونڈی سے کہا دیکھو بیتم ہماری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیج دی۔ پہلا ایپنے رہنے کا مکان تک امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، قیت جو آئی وہ سب را وخدا میں صرف کردی۔ پہلا

حضرت عبداللہ بن زبیر ولائٹی کہ بھانجے تھے،اور خالہ کی نظر میں سب سے زیادہ چہیتے تھے، وہ زیادہ تر خدمت کیا کرتے تھے،لیکن اس فیاضی کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی گھبرا گئے،کہیں ان کے منہ سے نگل گیا کہ اب ان کا ہاتھ رو کنا جا ہیے، خالہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے قتم کھالی کہ اب بھی ابن زبیر ڈائٹیؤ سے بات نہیں کروں گی، وہ میرا ہاتھ روکے گا،حضرت ابن زبیر ڈائٹیؤ مدت تک معتوب رہے اور آخر بڑی مشکل سے ان کو معاف فرمایا۔ ﷺ

# خشیت الهی ورقیق القلبی

دل میں خوف اور خثیت الہی تھی ، رقیق القلب بھی بہت تھیں۔ جمۃ الوداع کے موقع پر جب نسوانی مجبوری ہے جج کے بعض فرائف کے ادا کرنے سے معذوری پیش آگئی، تو اپنی محرومی پر بے اختیار رونے لگیس ، آنخضرت مَثَالِیْمُ اِلْمُ تَشْفی دی تو قرار آیا، 🎁 ایک دفعہ د جال کا خیال کر کے اس

<sup>🗘</sup> متدرك حاكم \_ 🕻 ابن سعد جزءنساء ١٣٧٠ \_

<sup>🥵</sup> مِوَطاامام ما لك: كتاب الجامع باب الترغيب في الصدقه 🛚 🦚 ابن سعد: وَكر حجرات امهات المؤمنين \_

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری:باب مناقب قریش۔ 🍇 صحیح بخاری: کمّاب الحج ص ۲۳۰۔

## المنظمة المنظم

قدررفت طاری ہوئی کہرونے لگیں۔ # جنگ جمل کی شرکت کا واقعہ یاد آ جاتا تو پھوٹ پھوٹ کر روتیں۔ ﷺ مرض الموت میں بعض اجتہادی غلطیوں پراس قدرندامت ہوتی کہ فرماتی تھیں کہ کاش میں نیست ونا بود ہوگئی ہوتی۔ ﷺ

ایک دفعه کی بات پرتم کھالی تھی ، پھرلوگوں کے اصرار پران کواپی قتم تو ڑنی پڑی ،اور گواس کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کیے ، تاہم ان کے دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ جب یاد کر تیں تو روتے آپیل تر ہو جاتا (بخاری باب البحرت) واقعہ افک میں تم پڑھ چکے ہو کہ جب منافقین کی اس تہمت کا حال ان کومعلوم ہوا تو رونے لگیں ، والدین لا کھ شفی دیتے تھے ،لیکن ان کے آنسونہیں تھے تھے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک سائلہ ان کے درواز ہ پرآئی، دو نتھے نتھے بچاس کے ساتھ تھے،

اس وقت گھر میں کچھا ور نہ تھا، تین مجبور س اس کو دلوا دیں ، سائلہ نے ایک ایک مجبور ان بچول کو دی اور

ایک اسپنے منہ میں ڈال لی ، بچول نے اپنا اپنا حصہ کھا کر حسرت سے اپنی مال کی طرف دیکھا۔ مال نے

ایک اسپنے منہ سے مجبور نکال کرآ دھی آ دھی دونوں میں بانٹ دی ، اور خوز نہیں کھائی ۔ مال کی محبت کا بیہ
حسرت ناک منظرا ور اس کی بیہ ہے کسی دیکھ کر بے تاب ہو گئیں اور ان کی دونوں آ تھوں سے آنسو حاری ہوگئے۔ ایک

#### عبادت الهي

عبادت الہی میں اکثر مصروف رئیں، چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میں میں اللہ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ کومنع کر ہے تو میں باز نہ آؤں۔ ﷺ آئے کے میراباپ بھی قبر سے اٹھ کر نماز تہجدا داکرتی تھیں۔ ﷺ آپ مٹائٹیٹے کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگرا تفاق ہے آئھ کرنماز فجر سے بہلے تھیں کہ اگرا تفاق ہے آئھ کرنماز فجر سے بہلے تہدا داکرلیتیں، ایک دفعہ اس موقع پران کے بھیتے قاسم بھنچ گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ پھو پھی جان میکی نماز ہے؟ فرمایا میں رات کوئیں پڑھ کی اوراب اس کوچھوڑ نہیں کتی ہوں۔ ﷺ

🕸 منداحد: ٢٥،٥٠٥ 🌣 طبقات ابن سعد: جزءنساء ١٥ لائيذن – 🌣 اييناً ١٥٥ – 🕸

🗱 متدرك حاكم: طيالي ص٢٠٠ - 🐞 منداحم: جلد ٢٩ ص ١٣٨ ـ

🗱 ايضاً جلد ٢ ص٩٦ - 🕻 دارقطني: كتاب الصلوة -

# المنظمة المنظم

رمضان میں تراوت کے کا خاص اہتمام کرتی تھیں ، ذکوان نام کا ایک خواندہ غلام تھا، وہ امام ہوتا تھا،سا منے قرآن رکھ کریڑ ھتاتھا، بیہ تقتدی ہوتیں۔

اکثر روزے رکھا کرتی تھیں ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے ہے رہتی تھیں گا
ایک دفعہ گرمی کے دنوں میں عرفہ کے روز روز سے سے تھیں ، گرمی اور پیش اس قدر شدیدتھی کہ سر پر
پانی کے چھینٹے دیے جاتے تھے عبدالرحمٰن آپ کے بھائی نے کہا کہ اس گرمی میں روز ہ پچھ ضروری
نہیں ، افطار کر لیجے ۔ فرمایا کہ جب آنخضرت منگا تیکیئے کی زبانی میں چکی کہ عرفہ کے دن روز ہ رکھنا
سال بھرکے گناہ معاف کرادیتا ہے، تو میں روز ہ تو روگ ک

ج کی شدت سے پابند تھیں، کوئی ایباسال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ جی نہ کرتی ہوں، کی حضرت عمر والنیؤ نے اپنے اخیرز مانے میں حضرت عثان والنیؤ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنیؤ کو از واج مطہرات کے ساتھ جی کے سفر میں روانہ کیا تھا، کی جی میں ان کے شہر نے کے مقامات مقرر تھے، پہلے آنخضرت من النیؤ کی تبعیت کے خیال سے میدان عرفہ کی آخری سرحد نمرہ میں اتراکرتی تھیں، جب یہاں لوگوں کا جوم ہونے لگا تو وہاں سے ذراجٹ کراراک میں ابنا خیمہ کھڑا کرتی تھیں، جب یہاں لوگوں کا جوم ہونے لگا تو وہاں سے ذراجٹ کراراک میں ابنا خیمہ کھڑا کرتی تھیں، ساتھ رہتے تکبیر پڑھا کرتے ، جب یہاں سے چل کھڑی ہوتیں تو تکبیر موقوف کرتیں ۔ پہلے یہ دستور ساتھ رہتے تکبیر پڑھا کرتے ، جب یہاں سے چل کھڑی ہوتیں تو تکبیر موقوف کرتیں ۔ پہلے یہ دستور تھا کہ جج کے بعد ذی الحج ہی کے مہینہ میں عمرہ ادا کرتی تھیں، بعد کواس میں ترمیم کی ، ماومحرم سے پہلے وہ حقہ میں جا کر شہرتی تھیں، محرم کا جا ندد کھ کرعمرہ کی نیت کرتیں، کی عرفہ کے دن روز سے سے ہوتیں، شام کو جب سب لوگ یہاں سے روانہ ہوجاتے ، افطار کرتیں۔

### معمولي باتون كالحاظ

🏶 مؤطاامام مالك: صيام يوم عرفه - 🌣 منداحم: ج٢، ص١٥١\_

<sup>🖚</sup> مؤطاه بخاری:باب قیام رمضان 🛮 🕏 طبقات ابن سعد: جزءنساص 🗠 ـ

<sup>🗴</sup> منداحه: جلد ٢ ص ١٢٨ 💛 🐧 منداحه: جلاري: باب ج النساء

<sup>🦚</sup> یہ پوری تفصیل موطا باب قطع التلہیہ میں ہے کہ کوہ شمیر میں قیام کا واقعہ بھے بخاری باب طواف النساء میں ہے۔



تھے۔ پیشطرنج کھیلا کرتے تھے،ان کوکہلا بھیجا کہ اگراس حرکت سے بازنہ آؤ گے تو گھر سے نکلوا دول گی۔ 🗱

ایک دفعہ گھر میں ایک سانپ نکلا ،اس کو مار ڈالا کسی نے کہا آپ نے خلطی کی جمکن ہے کہ بید کوئی مسلمان جن ہو فر مایا اگریہ مسلمان ہوتا تو امہات المؤمنین وٹٹائٹیٹا کے حجروں میں نہ درآتا اس نے کہا آپ ستر پوشی کی حالت میں تھیں ، جب وہ آیا۔ بین کرمتاثر ہوئیں ،اوراس کے فدیہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ ع

### غلامول يرشفقت

صرف ایک قتم کے کفارہ میں ایک دفعہ انہوں نے چالیس غلام آزاد کیے، اور آپ کے کل آزاد کیے ہوئے غلاموں کی تعداد ۱۷ تھی، کا تھی ہوئے فلیموں کی تعداد ۱۷ تھی، کا تھی ہوئے فلیموں کی تعداد ۱۷ تھی، کا تھی حضرت اساعیل غائیلا ہی کی اولاد میں ہے، آخضرت مَنَّا اللّٰهِ کی زبان مبارک سے سنا کہ یہ قبیلہ بھی حضرت اساعیل غائیلا ہی کی اولاد میں ہے، آخضرت مَنَّا اللّٰهِ کے اشارہ سے اس کو آزاد کر دیا۔ (بخاری کتاب العق ) بریرہ نام مدینہ میں ایک لونڈی تھیں ۔ ان کے مالکوں نے ان کو مُکا تب کیا تھا یعنی کہد دیا تھا کدا گرتم آئی رقم جمع کردو آزاد ہو، اس رقم کے لیے انہوں نے لوگوں سے چندہ ما نگا، حضرت عائشہ ڈھاٹھ نانے ساتھ پوری رقم اپنی طرف سے اداکر کے اُن کو آزاد کردیا، کا ایک دفعہ یمار پڑیں، لوگوں نے کہا کی نے ٹوٹوکا کیا ہے۔ انہوں نے ایک لونڈی کو بلاکر پوچھا کہ کیا تو نے ٹوٹوکا کیا ہے؟ اس نے اقراد کیا۔ پوچھا کیوں؟ بولی تا کہ آ جلد مرجا کیں تو میں جلد چھوٹوں ۔ تھم دیا کہ اس کو کی شریے ہاتھ بچھ ڈالو، اور اس کی قیمت سے دوسرا غلام خرید کر آزاد کردو، چنانچہ ایسائی کیا گیا، کا گویا ایک قتم کی سزاتھی، کیکن کتنی عجیب!

## فقراء کی حسبِ خیثیت اعانت

/ فقراءاوراال حاجت کی اعانت ان کے حسب حیثیت کرنا چاہیے اگر کسی نیچے طبقے کا آ دمی

- 🕻 ادب المفردامام بخارى بباب الادب ص٢٣٦ 🍪 منداحد: ٦٠ ع صحيح بخارى: باب البحرة -
  - 🎝 شرح بلوغ الرام امير اساعيل كتاب العتق 🧔 صحيح بخارى وسلم ومنداحد وغيره -
- 🤃 یه صدیث دارتطنی بموطا امام مالک (من روایة العضی) موطا امام محمد، باب العتق بمتدرک حاکم (کتاب الطب) میں ہے۔ لونڈ ک کومز اخلاف پشریعت امر کے ارتکاب پر دی۔



تہمارے پاس آتا ہے تو اس کی حاجت برآری ہی اس کے درد کی دوا ہے لیکن اگر اس سے بلند درجہ کا آدمی ہے تو وہ اس کے ساتھ کی قدر عزت و تعظیم کا بھی مستحق ہے۔ حضرت عائشہ ڈولٹھٹا اس نکتہ کو ہمیشہ مذظر رکھتی تھیں ، ایک دفعہ ایک معمولی سائل آیا، اس کوروٹی کا نکڑا دے دیا، وہ چل دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو کیٹر ہے و پڑے بہنے تھا اور کسی قدر عزت دار معلوم ہوتا تھا۔ اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر رخصت کیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ دونتم کے برتاؤ کیوں کیے گئے؟ فرمایا کہ آئے خضرت مَنَّا اللَّہِ مُنْ کارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حیثیت برتاؤ کرنا چا ہیے۔ 4

### يرده كااهتمام

ردہ کا بہت خیال رکھتی تھیں، آیت جاب کے بعد توبیتا کیدی فرض ہوگیا تھا۔ جی جن ہونہار طالب علموں کا اپنے بہاں ہے روک ٹوک آ جانا روار کھنا چاہتی تھیں، آنحضرت مُنالیا ہُم کی ایک خاص صدیث کے مطابق آپی کی بہن یا بھانجی سے ان کو دودھ پلوا دیتی تھیں جی اور اس طرح ان کی رضائل خالہ یا نانی بن جاتی تھیں جی اور ان سے پھر پردہ نہیں ہوتا، ورنہ ہمیشہ طالب علموں کے اور ان کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔ جی ایک دفعہ جی کے موقع پر چند بیبیوں نے عرض کی کہ اے ام المومنین چلیے ، ججرا سود کو بوسہ دی لیں، فرمایا تم جاسکتی ہو، میں مردوں کے بچوم میں نہیں جاسکتی جی کسی دن کو طواف کا موقع پیش آتا، تو خانہ کعبہ مردول سے خالی کر الیا جاتا تھا، جی ایک روایت سے معلوم ہوتا کے کہ طواف کا موقع پیش آتا، تو خانہ کعبہ مردول سے خالی کر الیا جاتا تھا، جی اسحاق تا بعی نا بینا تھے، و کہ جب تہاراز رفد بیا تنا ادا ہوجائے، تو میں تہمار سے سامنے نہیں آسکتی، جی اسحاق تا بعی نا بینا تھے، و خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عاکشہ ڈی گئی نے ان سے پردہ کیا، وہ بولے کہ مجھ سے کیا پردہ، میں تو خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عاکشہ ڈی گئی نے ان سے پردہ کیا، وہ بولے کہ مجھ سے کیا پردہ، میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ جی مردوں سے شریعت تو میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ جی مردوں سے شریعت تو میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ جی مردوں سے شریعت

الوداؤد: كتاب الادب - في صحيح بخارى: ذكرا فك - في صحيح مسلم: كتاب الرضاعة ومنداحم: جلدا ص الاا-

<sup>🗱</sup> اس اجتہادی مسئلہ میں حضرت عائشہ فیالٹیڈئا تنہا ہیں ، دوسری امہات المؤمنین کا بیٹل نہ تھا، حضرت عائشہ فیلٹیڈئا کا بیہ اجتہادی مسئلہ ایک حدیث برمنی ہے جس کی تفصیل آئندہ فقہ کے اختلافی مسائل کے ایک حاشیہ میں آئے گی۔

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری: کتاب الحج طواف النساء وغیره ۔ 🍪 صحیح بخاری: کتاب الحج طواف النساء وغیره ۔

<sup>🗱</sup> منداحه: جلد ۲ ص ۱۱۷ - 🗱 اخبار مکه لاا زرتی ، جلد دوم ، ص ۱۰ مکه معظمه

<sup>🛊</sup> منداحمه: جلد۲ ص۸۵ م طبقات ابن سعد: جزءنیاء ص ۸۷ م

#### 

میں پردہ نہیں الیکن ان کا کمال احتیاط دیکھیے کہ وہ اپنے حجرہ میں حضرت عمر وٹائٹیؤ کے فن ہونے کے بعدیے پردہ نہیں جاتی تھیں۔

### مناقب

صحیح مسلم کتاب الفصائل میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

أَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيُنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ....وَأَهُلُ بَيْتِي.

''میں تنہارے درمیان دوعظیم الشان چیزیں چھوڑ جاتا ہوں ، ایک اللہ کی کتاب اور

دوسرى الل بيت ـ "

مقصدیہ ہے کہ کتاب الہی گواپی سہولتِ بیان کے لحاظ سے ہر عملی مثال سے بے نیاز ہے، تاہم دنیا میں ہمیشہ ایسے اشخاص کی ضرورت رہے گی، جواس کے اسرار ورموز کوحل کرسکیں اوران کی علمی وعملی تعبیر بتا سکیں ۔ آپ کے بعدان اشخاص کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے جو مقصود ہے، خدائے پاک سورہ احزاب کی آیتوں میں جن کوہم او پر ککھ آئے ہیں، تباچکا ہے۔

اس قدر شنای کے لحاظ سے جو آپ حضرت عائشہ دلی ٹھٹا کے بابت فرماتے تھے۔اس صحبت و تعلیم کی بنا پر جواُن کو میسر آئی تھی اوراس فطری جو ہراور صلاحیت کے لحاظ سے جو قدرت کا ملہ نے ان کو عطا کی تھی اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ اہل بیت نبوی مُٹا ٹیڈیٹر میں حضرت عائشہ ڈلٹٹیٹا کو خاص مرتبہ حاصل تھا، اس بناء پر کتاب اللہ کا تر جمان ،سنت رسول کا معبر اورا حکام اسلامی کا معلم ،ان سے بہتر کون ہوسکتا تھا؟ اور لوگ پیغیم کو صرف جلوت میں د کیھتے تھے، اور بی خلوت وجلوت دونوں میں دیکھتی تھیں۔اسی بنا پروتی کی زبان ﴿ مَا يَدُطِقُ عَنِ الْهَواٰی ﴾ [۵۳/النجم:۳] نے فیصلہ کیا:

فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّوِيُدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. 4

''عائشہ ڈلٹٹٹا مُوعام عورتوں پرای طرح فضیلت ہے جس طرح ٹرید کے کھانے کو

عام کھانوں پر۔''

خود آنخضرت مَثَّلِیْنَا کورویائے صادقہ نے ان کے حرم نبوی میں ہونے کی خوشخری سنائی۔ 🗗 حضرت عائشہ وُلِیْنَ کی ا حضرت عائشہ وُلِیْنَ کے بستر کے سواکسی دوسری ام المؤمنین کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی 🐯 ،

🖚 صحيح بخارى وترندى وغيره ،منا قب عا ئشر ولينجئا \_ 🛚 😻 حوالهُ مذكوره \_

🗗 تصحیح بخاری: مناقب عائشه طالعها۔

# الله والله و

جریل امین نے ان کے آستانہ پر اپنا سلام بھیجا، ﷺ دوبار ناموسِ اکبرکوان مادی آنکھوں سے دیکھا ﷺ، عالم ملکوت کی صدائے بے جہت نے ان کی عفت وعصمت پرشہادت دی، نبوت کے الہام صادق نے ان کو آخرت میں پنجمبر کی چیتی ہویوں میں ہونے کی بشارت سنائی۔ ﷺ

الہام صادق نے ان اوآ حرت میں پیمبری پیتی ہویوں میں ہونے کی بشارت سائی۔ جہ حضرت عائشہ ڈالٹہا فر مایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی ، بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ خدا نے مجھے کونو با تیں الیی عطاکی ہیں جو دنیا میں میر سواکسی اور کونہیں ملیں ،خواب میں فرشتے نے آنخضرت مُنالٹی کی عمل کی ہیں جو دنیا میں میر سواکسی اور کونہیں ملیں ،خواب میں فرشتے نے آنخضرت مُنالٹی کی میر اس نو برس کا ہوا تو رقعتی ہوئی۔ جب میر سات برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا ، جب میر اس نو برس کا ہوا تو رقعتی ہوئی۔ میر سواکوئی اور کنواری ہیوی آپ کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ جب میر سے بستر پر ہوتے ، تب بھی وی آتی تھی ۔ میں آپ کی محبوب خدمت میں نہ تھی۔ میر کی شان میں قرآن کی آسین اتریں ۔ میں نے جبریل کو اپنی آسکھوں سے دیکھا۔ آپ نے میری ہی گود میں سرر کھے ہوئے وفات یائی۔ گ

### فضل وكمال

علمی حیثیت سے حضرت عائشہ خلیجاً کو نہ صرف عام عورتوں پر ، نہ صرف امہات المؤمنین مِنْ اَئْدُورُ پر ، نہ صرف امہات المؤمنین مِنْ اَئْدُورُ پر نہ نوفیت میں معابہ مِنْ اَئْدُرُ پر فوقیت عام حاصل تھی صحیح تر مذی میں حضرت ابومول اشعری جالٹی سے دوایت ہے:

مَااَشُكَلَ عَلَيْنَا اَصُحَابِ مُحَمَّد عَلَيْكُ حَدِيْثُ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ اِلَّا وَجَدُنَا عِنُدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. ﴿ اللَّهِ

''ہم صحابیوں کوکوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں پیش آئی کہ جس کوہم نے عاکشہ ڈی ٹھٹا سے

یو چھا ہواوران کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہم کونہ ملی ہوں ۔''
الی الریاح تابعی عربیت جن کو متعد رصوا تسریکا نکاشر فریں اصل تھا، کہتریوں ن

عطابن الى الرباح تابعى مُرَيِّنَا بِي مُرَيِّنَا بِي مُرَيِّنِي جن كومتعدد صحابة كلم لله الله في العَامَة بين: كَانَتُ عَائِشُهُ ٱلْقَلَة النَّاسِ وَاَعْلَمَ النَّاسِ وَ ٱحْسَنِ رَأَيًا فِي الْعَامَّةِ بِينَا

''حضرت عائشہ فری کھٹا سب سے زیادہ فقیہ،سب سے زیادہ صاحب علم اورعوام میں

سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں ۔''

🐞 صحيح بخارى: منا قب عائشه ولينتينًا \_ 🐞 ، 🌣 ايضاً \_ 🌣 متدرك للحاكم والطبقات لا بن سعد \_

جامع ترندی: مناقب عائشه والنینا - استدرک حاکم -



امام زہری عطید جوتا بعین کے پیشوا تھے، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ ری گفتہ کے آغوش میں رہیت یا کی تھی کہتے ہیں: میں رہیت یا کی تھی ، کہتے ہیں:

كَانَتُ عَائِشَةُ اَعُلَمَ النَّاسِ يَسْئَلُهَا الْأَكَابِرُ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اَعْدِم اللهِ مِنَّ اللهِ مِنَّ اَعْدِم اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حفرت عبدالرحمٰن بنعوف رہائیۂ کے صاحبز ادیا بوسلمہ ﷺ کہ وہ بھی جلیل القدر تابعی تھے، کہتے ہیں:

مَا رَأَيُتُ اَحَدًا اَعُلَمَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ۖ وَ لَا اَفْقَهَ فِى رَأَي إِنْ اُحْتِيْجَ الى رَأَيِهِ وَ لَا اَعَلَمَ بِالْيَةِ فِيُمَا نَزَلَتُ وَلَا فَرِيْصَةٍ مِنْ عَائِشَةَ ﴿

''میں نے رسول مَا اللّٰهِ کَم سَنتوں کا جانے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے،ان سے زیادہ فقیہ اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسلم کا واقف کار حضرت عائشہ ڈالٹیکا سے بڑھ کر کسی کونہیں دیکھا۔''

ایک دن امیر معاویہ رٹی لٹھیئا نے ایک درباری سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس نے کہا'' امیر المؤمنین آپ ہیں۔''انہوں نے کہانہیں، میں قتم دیتا ہوں سے سے بتاؤاس نے کہا'' اگریہ ہے تو عائشہ ڈاٹٹیٹا۔'' ج

حوارى رسول مَنَا لِيُنْزِمُ كِلْخِتِ جَكْر عروه بن زبير والنَّيْزُ كا قول ب:

مَارَأَيُتُ آحَـدًا آعُـلَـمَ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ، وَالْعِلْمِ وَالشِّعُرِ وَالطَّبِّ مِنُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤمِنِيُنَ. \*

''میں نے حلال وَحرام عِلم وشاعری اور طب میں ام المؤمنین عائشہ ڈاٹٹٹٹا سے بڑھ کر کسی کونہیں دیکھا۔''

ایک اور روایت میں بیالفاظ اس طرح ہیں:

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعُلَمَ بِالْقُرُآنِ وَلَا بِفَرِيْضَةٍ وَلَابِحَلالٍ وَلَا بِفِقُهٍ وَ لَا بِشِعُرٍ

🛊 طبقات ابن سعد: جزء ثاني قسم ثاني ص٢٦٠ 🌣 مند مذكور

🗗 متدرک حاکم۔ 🐧 ایضاً

# المراقبي الشرواني المحالف المح

وَ لَا بِطِبٍّ وَلَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَلَا نَسَبٍ مِنْ عَائِشَة الله

'' قر آن ،فرائض ، حلال ، فقه ،شاعری ، طب ،عرب کی تاریخ اورنسب کا حضرت عا نشه ڈائٹیئا سے بڑھ کرعالم کسی کونہیں دیکھا۔''

ایک شخص نے مسروق تابعی علیہ سے جو تمام تر حضرت عائشہ رہا تھے؟ وریافت کیا کہ کیا،ام المؤمنین فرائض کافن جانتی تھیں؟ جواب دیا:

إِى وَالَّــذِى نَسفُسِسى بِيَدِهِ لَقَــهُ رَأَيُتُ مَشِيْحَةَ اَصُــُحَــابِ رَسُـوُلِ الشَّيَّاتُ اللهِ الشَّيَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

''الله کی قتم! میں نے بڑے بڑے جو ہوان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھاہے۔''

ھظِ حدیث اورسنن نبوی مَثَاثِیْم کی اشاعت کا فرض گودیگر از واج مطہرات جمی ادا کرتی تھیں تاہم حضرت عا نشہ ڈاٹٹوٹا کے رتبہ کوان میں ہے کوئی بھی نہیں پہنچیں مجمود بن لبید کا بیان ہے۔

كَانَ اَزُوَاجُ النَّبِيِّ عَيُكُ اللهِ يَحُفَظُنَ مِنُ حَدِيْتُ النَّبِيِّ عَيُكُ كَثِيْرًا وَلَا مِثْلا لِعَائِشَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ. ﴿ لَا مِثْلا لِعَائِشَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ. ﴿ لَا عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

''از واج مطہرات بہت می حدیثیں زبانی یا در کھتی تھیں، کیکن حضرت عا کشہ ڈاپٹنٹا اور حضرت امسلمہ ڈاٹٹٹا کے برابرنہیں۔''

امام زہری وحداللہ کی شہادت ہے:

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَعِلْمُ أَزُوَاجِ النَّبِي عُلَّالِكُ فَكَانَتُ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمُ عِلْمًا. للهُ

''اگرتمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کاعلم ایک جگہ جمع کیا جاتا، تو حضرت عائشہ ڈپنجٹا کاعلم ان میںسب ہے وسیع ہوتا۔''

بعض محدثین نے حضرت عائشہ والنیوناکے فضائل میں بید حدیث نقل کی ہے کہ آپ مَالَّاتِیْا مِ

#### نے فرمایا:

🗱 زرقانی جلد۳س ۲۲۷ بحوالہ حاکم وطبرانی به سند صحیح ۔ 🥴 متدرک حاکم وابن سعد: جزء ثانی م ۱۲۷۔ 🕏 طبقات ابن سعد بقیم دوم جز ثانی ص ۱۲۷۔



خُذُوُ اشَطُرَ دِيُنِكُمْ عَنُ حُمَيْرَاءَ .

''اینے ندہب کا ایک حصہاس گوری عورت سے سیکھو۔''

اس حدیث کوابن اثیر''نہا ہی' میں اور فردوس اپنی مسند میں (بتغیر الفاظ) لائے ہیں، کیکن لفظاس کی سند ثابت نہیں اوراس کا شارموضوعات میں 🗱 ہے، تا ہم معناً اس کے سیح ہونے میں کس

کوشک ہے۔

## علم واجتهاد

مید حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹٹا کی سیرت کا وہ باب ہے، جہاں وہ نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بلکہ مردوں میں بھی علانیے متناز نظر آتی ہیں، کتاب وسنت اور فقہ واحکام میں ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ حضرت عمر فاروق علی مرتضی ،حضرت عبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عباس ٹٹکاٹٹٹر کے ساتھ بے تکلف ان کا نام لیاجا سکتا ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے ہم کتاب اللہ سے اس باب کا آغاز کرتے ہیں۔

### قرآن مجيد

سب کومعلوم ہے کہ قرآن مجید تھیں سال کے اندرنازل ہوا ہے، حضرت عائشہ بڑا گئیا نبوت یا نزول قرآن کے چود ہویں سال ۹ برس کی عمر میں آنحضرت مکا گئی کے گھر میں آنیں۔اس لیے ان کے آنخضرت مکا گئی کے ساتھ رہے کا زمانہ تقریباً دس سال ہے،اس سے ظاہر ہوگا کہ نزول قرآن کا نصف سے زیادہ حصدان کے ابتدائے ہوش سے پہلے کا واقعہ ہے، کیکن اس غیر معمولی دل ود ماغ کی ہستی نے اس زمانہ کو بھی جوعمو ما طفلانہ بخری اور ابو و لعب کا عہد ہے، رائیگاں نہیں کیا۔ کی ہستی نے اس زمانہ کو بھی جوعمو ما طفلانہ بخری اور ابو و لعب کا عہد ہے، رائیگاں نہیں کیا۔ آنخضرت مگا گئی کے گھر تشریف لاتے تھے، جو حضرت مدیل و گئی کئی اس میں بیٹھ کر نہایت رفت اور خشوع کے ساتھ صدیق و گئی تامکن ہے کہ ان موقعوں سے حضرت عائشہ و گئی کے فوق قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بی نامکن ہے کہ ان موقعوں سے حضرت عائشہ و گئی کی فوق الفطرة حافظہ نے فائدہ ندا ٹھایا ہو، فرماتی تھیں کہ جب بیآ یت انزی تھی:

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهُى وَامَرُّ ﴾ [ 8 م/ القر: ٣٦]

'' بلکہ قیامت کاروزان کے وعدہ کا دن ہے، وہ گھڑی نہایت تخت اورنہایت تکخ

🕻 موضوعات شوكاني ص ١٣٥ خاتمه مجمع البحار بص١٥٢، مقاصد حسنص ٩٢ وغيره -

🥸 صحیح بخاری:باب جمرة النبی مَثَالِثَیْمُ۔ 🍇 صحیح بخاری:باب جمرة

المرافية الشرافية المرافية الم

ہوگی۔''

تومیں کھیل رہی تھی

حضرت عائشه وللنفي كوتيره چوده برس كے من تك ( هيچتك ) قر آن زياده يادنه تھا۔خوداس كا قرار كرتى ہيں:

وَانَا جَادِيَةٌ حَدِيْفَةُ السِّنِّ لَا اَفُواَ مِنَ الْقُوُ آنِ كَثِيرًا. للهُ اللهُ اللهُ الْفُو آنِ كِثِيرًا. للهُ "دمين اس وقت كم سُ تَقى زياده قرآن پراهي مونى تهين تقى ـ "

کیکن اس عالم میں بھی وہ قرآن ہی کا حوالہ دیتی تھیں۔آنخضرت مُنَافِیْکُم کی وفات تک قرآن تحریراً کتاب کی صورت میں مدون نہ تھا۔حضرت ابو بکر صدیق ڈٹافٹیئر نے اپنے عہد میں اس کو کاغذ پر مرتب کرایا، اسی اثناء میں اور دیگر صحابہ ڈٹافٹیئر نے بھی اپنے اپنے طور پر روز انہ تلاوت کے لیے قرآن ترتیب دے لیا تھا۔ ان میں صرف سورتوں کے تقدم و تاخر کا اختلاف تھا۔

ابو یونس حضرت عائشہ رہی گھٹا کے ایک غلام تھے، گھ کتابت کے فن سے واقف تھے حضرت عائشہ رہی گھٹا نے ان کے ہاتھ سے اپنے لیے قرآن کھوایا تھا، گا اختلاف قراُت کا اثر عجم کے میل جول سے عراق میں سب سے زیادہ تھا۔ عراق کے ایک صاحب ان سے ملئے آئے تو درخواست کی کہ ام المومنین! مجھے اپنا قرآن و کھا ہے۔ گا وجہ دریافت کی تو کہا ہمارے ہاں قرآن اب تک بے ترتیب پڑھتے ہیں، چاہتا ہوں کہ اپنے قرآن کی ترتیب آپ ہی کے قرآن کے مطابق کردوں ۔ فرمایا سورتوں کے آگے پیچے ہونے میں کوئی نقصان نہیں، پھر اپنا قرآن نکال کر ہرسورہ کی سرورہ کی سرورہ کی است بڑھ کرکھوادی۔

عادت میتھی کہ جس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں نہ آتا خود آنخضرت مَالِیَّیْتِمِ سے دریافت کر لیتیں، چنانچے سمجھ حدیثوں میں متعدد آیتوں کی نسبت آنخضرت مَالِیْتِیْمِ سے ان کا سوال 🏶 مذکور ہے، امہات المومنین کوخدا کی طرف سے حکم تھا:

﴿وَاذُكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ اليَٰتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾
[٣٣/الاحزاب:٣٣]

🚯 صحیح بخاری بتفیرسوره قمر۔ 🤨 بخاری: واقعدا فک۔ 🤨 منداحم: جلد ۲ م ۲۵۰

🐉 صحیح بخاری بتفییر صلوٰ ة الوسطی ومند جلد ۲ ص ۲۵ 😸 صحیح بخاری: باب جمع القرآن ـ

🗱 بخاری:باب تالیف قرآن۔ 🌣 دیکھوباب تربیت وتعلیم۔

# البرانية عالفه ولي الله المنظمة المنظم

''تہہارے گھروں میں خدا کی جوآ بیتی اور حکمت کی جو باتیں پڑھ کرسنائی جارہی ہیں،ان کو یاد کیا کرو''

اس تھم کی تعییل بھی ضروری تھی ، آنخضرت مَنَّالِیَّتُوْم تجد کی نماز میں قرآن مجید کی بڑی بڑی سورتیں نہایت غور وفکراورخشوع وخضوع سے تلاوت فرماتے ۔ حضرت عائشہ ان نمازوں میں آپ کے بیچھے ہوتیں ، ﷺ قرآن کا نزول حضرت عائشہ ڈاٹٹوٹا کے سواکسی اور بیوی کے بستر پڑئیں ہوا۔ ﷺ قرآن ان کر نول میں پڑتی ۔ فرماتی ہیں کہ سور ہُ بقرہ اور سور ہُ نساء جب اتریں تو قرآن اور آن اور تو ہوائے اور ان اور طرقہ استدال اور طریقہ استدال وقرآن مجید کی میں آپ کے پاس تھی کے خض بیا سباب ومواقع ایسے سے کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹوٹا کو قرآن مجید کی میں آپ کے پاس تھی کے خراب میں بہلے عموماً قرآن پاک کی طرف رجوع کرتی تھیں ۔ عقائد وفقہ و استدال اور طریقہ استدال پرعبور کا مل صاصل ہو گیا تھا۔ وہ ہرمسکلہ کے جواب کے لیے پہلے عموماً قرآن پاک کی طرف رجوع کرتی تھیں ۔ عقائد وفقہ و احکام کے علاوہ آنخضرت مُنَّا ﷺ کے اخلاق وسوانح کو بھی جو اُن کے سامنے کی چیزیں تھیں اور جن کا تعلق تاریخ وخبر سے ہے ، وہ قرآن پاک ہی کے حوالہ گرتی تھیں ۔ ایک دفعہ چندصا حب زیارت کو تعلق تاریخ وخبر سے ہے ، وہ قرآن پاک ہی کے حوالہ گرتی تھیں ۔ ایک دفعہ چندصا حب زیارت کو نہیں پڑھتے ! آپ کا اخلاق سرتا پاقرآن تھا، پھر دریا فت کیا کہ آپ کی عبادت شبانہ کا کیا طریقہ تھا۔ نہیں پڑھتے ! آپ کا اخلاق سرتا پاقرآن تھا، پھر دریا فت کیا کہ آپ کی عبادت شبانہ کا کیا طریقہ تھا۔ فرمایا: کیا سورت مزمل میں نہیں پڑھا۔ ۔

عقائداور فقہ وا حکام کے استنباط واستدلال میں وہ جس طرح قر آن مجید کی آیتوں سے استناد کرتی ہیں، وہ مختلف عنوانوں کے تحت میں آ گے آتا ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ مغریخن تک ان کی نگاہ کیونکر پہنچ جاتی تھی۔

صحابہ کرام نگائی ہے قرآن مجید کی تفسیریں بطریق صحیح بہت کم مروی ہیں، امام بخاری میں ہے اسلام خاری میں اللہ کے جامع صحیح میں تفسیر کا بہت بڑا حصد داخل کیا، لیکن زیادہ تران میں تابعین کی روایتوں سے لغات کا حل ہے، یاا پنی عادت کے مطابق ، مختلف واقعات کو کسی آیت کی ذراسی مناسبت کی وجہ سے تفسیر میں نقل کرتے ہیں، ورنداصل تفسیر کا حصہ بہت کم ہے، ترندی میں بھی حقیقی تفسیر کا حصہ کم ہے۔

امام سلم ﷺ نے البتہ نہایت احتیاط سے خالص تفسیر کا حصہ تیج کے آخر میں یک جاکر دیا ہے

🕸 منداحد: جَلد٢ ص٩٢ \_ ٩٠ صحح بخارى: باب تاليف قرآن \_ 🔞 اليناً \_

🗱 ابوداؤ د قیام اللیل و منداحد ۲۶ م ۸۰۰

# 

لیکن وہ بہت مخضر ہے، تا ہم جو کچھ ہے وہ زیادہ تر حضرت ابن عباس والٹین اور حضرت عائشہ والٹین کی مرویات ہیں۔ بہر حال حضرت عائشہ والٹین کی تغییری روایتیں کم نہیں ہیں۔ لیکن ہم انہی آیتوں کی تغییر وں براکتفا کرتے ہیں، جن میں کوئی خاص نکتہ ہے۔

① اعمالِ جج میں ہے ایک کوہ صفاومروہ کے درمیان دوڑ نابھی ہے، قر آن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُو َ قَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ جَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾ [1/القره: ١٥٨]

''صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ، شعائر اللی میں سے ہیں، پس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے کچھ مضا کقہ نہیں اگران کا بھی وہ طواف کرے۔''

عروه دلالنفوز نے کہا خالہ جان! اس کے تو یہ معنی ہیں کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو بھی پھھ حرج نہیں، فرمایا: بھا نجے! تم نے ٹھیک نہیں کہا، اگر آیت کا مطلب وہ ہوتا جوتم سمجھ ہوتو خدایوں فرما تا۔ لا مجناح اُن لا یکطوف بھی ، اگران کا طواف نہ کروتو پھر جنہیں، اصل میں بی آیت انصار کی شان میں نازل ہوئی ہے، اوس وخز رج اسلام سے پہلے منات کی جے پکارا کرتے تھے۔ منات مشلل میں نصب تھا، اس لیے صفااور مروہ کا طواف براجانے تھے، اسلام لائے تو آئے خضرت منا لیڈی سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے۔ اب کیا تھم ہے؟ اس پر خدانے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرو، اس میں کوئی مضا نقد کی بات نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آئے ضرت منا لیکھی نے صفاو مروہ کا طواف فرمایا ہے۔ کیا کہ جو نہیں۔

ابو بکر بن عبدالرحمٰن مُتَّالَتُهُ ایک محدث سے ، ان کو حضرت عائشہ دُلِیُّجُنا کی بی تقریر معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا'' علم اس کو کہتے ہیں۔' ﷺ اور بیدوا قعہ ہے کہ چند فقروں میں حضرت عائشہ ڈلیُجُنا نے اصولِ تفییر کی ایک بہت بڑی گرہ کھول دی۔ ہرتفییر میں ہمیشہ اس اصول کو مدنظر رکھنا جا ہے کہ عرب کے محاورات کے مطابق الفاظ سے جومعنی متبادر ہوتے ہیں ، انہی کوقر آن کامقصود سمجھنا جا ہے۔ ورنہ جیسا کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ تعالی اس کودوسری عبارت میں اس طرح ادافر ماسکتا تھا کہ دوسر سے غیر متبادر اور خفی معنی متبادر اور واضح ہوجاتے۔

قرآن مجیدگی ایک آیت ہے جوسورہ پوسف علیتِ ایس ہے:

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری:باب وجوب الصفاء والروة 🕳

المرقة الثراثيا المراثة المراث

﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا اَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا جَآءَ هُمُ نَصُرُنا ﴾ [17/ يوسف: ١١٠] " " يهال تك كه جب يغير نااميد مو كئ اوران كوخيال مواكه وه جموث بول كئ ، تو مارى مد آگئ . "

عروہ نے پوچھا کے ذِبُوا (جھوٹ بولے گئے، یعنی ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا) یا کہ ذَبُوا (وہ حیلائے گئے ) فرمایا کے ذِبُوا (جھٹلائے گئے ) عروہ نے کہااس کا توان کو یقین تھا کہ وہ جھٹلائے گئے اوران کی تو م نے ان کی نبوت کی تکذیب کی ، یظن اور خیال تو نہ تھا، اس لیے کُ نِبُوا (ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا) سی جھوٹا ۔ وعدہ کیا گیا ) سی جھوٹا ۔ وعدہ کیا گیا ) سی خیر ان اللہ علیا کہ اس نے اللہ اور فسرت کا جھوٹا، وعدہ کیا عروہ نے پوچھا پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ پنج بروں ان سے المداد و فسرت کا جھوٹا، وعدہ کیا عروہ نے ایمان تبول کیا اور نبوت کی تصدیق کی اور ان کی تو م نے سی کو وہ نے پیرووں سے متعلق ہے کہ جب انہوں نے ایمان تبول کیا اور نبوت کی تصدیق کی اور ان کی تو م نے سی کو سی ان کو تا کیا تھے ہی بہاں تک کہ پنج برا پی تو م کے منکرین کے ایمان سے نامید ہوگئی ، یہاں تک کہ پنج برا پی تو م کے منکرین کے ایمان سے نامید ہوگئی ، یہاں تک کہ پنج برا پی تو م کے منکرین کے ایمان سے نامید ہوگئی ، خیال ہوا کہ شایداس تا خیر کے سبب مؤمنین بھی ہماری تکذیب نہ کر دیں کہ وفعتۂ نصر سے اللی جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ چ

جس آیت پاک میں چار ہو یوں تک کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:
﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ الاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتْمٰی فَانْکِحُوا مَاطَابَ لَکُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰی وَ ثُلْتُ وَ رُبِعَ فَانُ خِفْتُمُ اَنُ لاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [ الساء: ٣]
"الرّتہیں ڈرہوکہ تیموں کے بارہ میں انصاف نہ کرسکو گو عورتوں میں ہے دودو،

ا ہر 'یں درہو نہ پیلوں ہے ہارہ یں انصاف نہ ہر سوے تو تورٹوں یں ہے دودو، تین تین، چارچارے نکاح کرلو۔ (اگرعدل نہ ہوتوایک )''

بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ککڑوں میں باہم ربط نہیں معلوم ہوتا۔ بیبموں کے حقوق میں عدم انصاف اور نکاح کی اجازت میں باہم کیا مناسبت ہے؟ ایک شاگر دنے ان کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا، فرمایا'' آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ یتیم لڑکوں کے ولی بن جاتے ہیں، ان سے موروثی رشتہ داری ہوتی ہے۔ وہ اپنی ولایت کے زورسے چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر کیس اور چونکہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والانہیں ہے۔ اس لیے مجبور پا کر اس کو

ا عام قرأت يبى باور حضرت ابن عباس والتنوي كبهى يبى روايت بديكهو صحيح بخارى باب ثُمَّ أفِيُسطُوا مِنُ حَيْثُ أفاضَ النَّاسُ في صحيح بخارى: تفيرسورة يوسف \_



ہر طرح دباتے ہیں، خدائے پاک اُن مردوں کو خطاب کرتا ہے کہتم ان یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف سے نہ پیش آ سکوتوان کے علاوہ اورعورتوں سے دو تین چار نکاح کرلو، مگر ان یتیم لڑکیوں کو اینے نکاح میں لے کرایے بس میں نہ لے آؤ۔

ای سوره میں ایک اور آیت ہے:

﴿ يَسُتَ فَتُونَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِى النِّسَآءِ اللهِ يُلْتُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرُغَبُونَ اَنُ الْكِحُوهُنَّ هَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرُغَبُونَ اَنُ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ [٣/الناء:١٢٥]

''ان لڑکیوں کی نسبت لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ خدا ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔اس کتاب (قرآن) میں جو پچھتم لوگوں کو پڑھ کرسنایا گیا ہے ان میتیم لڑکیوں کی نسبت جن کوتم ان کے مقررہ حقوق دیتے ہواور نہ خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔''

ای پہلے سائل نے اس کے بعداس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ فرمایا کہ اس آیت میں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ قر آن میں پہلے جو پچھان کے بارے میں پڑھ کرسنایا گیا ہے، اس سے مقصد وہی پہلی آیت ہے، یہ سے مقال ہے جو یتیم لڑکوں کو نہ خودا پنے نکاح میں لیتے ہیں کہ وہ حسن و جمال سے محروم ہیں اور نہ دوسروں سے ان کا نکاح کردینا پیند کرتے ہیں کہ جا کداد کے ہاتھ سے نکل حانے کا خوف ہے۔ ﷺ

💆 اس آیت کے مطلب میں لوگوں کواختلاف ہے:

﴿ وَ مَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَ مَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴿ إِلَهُ النّاء: ٢] ''اور جوتو گُر ہواس کواس سے بچنا جا ہے اور جو تنگدست ہو، وہ قاعدہ کے مطابق اس ۔۔۔۔ لہ''

فرمایا یہ آیت بتیموں کے اولیا کی شان میں ہے کہ بتیموں کے مال میں ہے اگرمختاج ہوں تولملیکر کھا سکتے ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بیا جازت حسب ذیل آیت سے منسوخ ہے: ﷺ

🗱 صحیم سلم: کتاب النفیر وضحی بخاری: کتاب النکاح۔ 🗱 صحیم سلم: کتاب النفیر وضحی بخاری: کتاب النکاح۔

🕸 نووی شرح مسلم: کتاب النفسیر ـ

المرق عَالَشْهِ اللهِ اللهِ

﴿إِنَّ الَّذِيُنَ يَسَاكُلُونَ اَمُوالَ الْيَتَّمْ يَظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ الْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّامُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُولِي

''جولوگ ظلم کر کے بتیموں کا مال کھاتے ہیں ۔وہ اپنے پیٹ میں آ گ بھرتے ہیں۔''

کیکن اس آیت میں تو بیسزا ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے جوظلم کر کے بتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ ڈاٹٹھٹا فر ماتی ہیں کہ جس آیت میں کھانے کی اجازت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بتیموں کی جا کداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اورا نکا کاروبارسنجالتے ہیں،اگریوولی کھا تا پیتا ہے تو اس کواس کی خدمت کا کوئی معاوضہ نہ لینا چاہیے،اگروہ مفلس و تنگدست ہے تو قاعدہ کے مطابق حسب حیثیت لے سکتا ہے۔ ﷺ اس تفییر کی بنا پردونوں آیتوں میں کوئی شخالف نہیں ہے۔

عورت کواگرائے شوہر سے شکایت ہوتواس موقع کی آیت ہے:

﴿ وَ اِنِ امُواَةٌ خَافَتُ مِنُ ۗ بَعُلِهَا نُشُوزٌا اَوُ اِعُواضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيُهِمَاۤ اَنُ يُصُلِحَا بَيُنَهُمَا صُلُحًا ﴿ وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ۖ ﴾ [٣/الشاء:١٢٨]

''اورا گر کسی عورت کواپنے شو ہر کی طرف سے نارضا مندی اوراعراض کا خوف ہوتو اس میں مضا نَقتٰ بیں کہ دونوں آپس میں صلح کرلیں اور صلح تو ہرحال میں بہتر ہے۔''

ال یک صفا تھہ بیں در دووں اپن یں بی حریان ور اور کو جرحال یہ ہر ہے۔

ناراضی دور کرنے کے لیے سلح کر لینا تو بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے، اس کے لیے خدائے

پاک کوایک خاص تھم کے نزول کی کیا حاجت تھی ۔ حضرت عائشہ رہائٹیٹا فرماتی ہیں کہ بیآ بت اس عورت

کی شان میں ہے جس کا شوہراس کے پاس زیادہ آتا جا تانہیں یا بیوی سن سے اتر گئی ہے اور شوہر کی

خدمت گزاری کے قابل نہیں رہی ہے، اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پیند نہ کرے اور

بیوی رہ کر شوہر کوا پنے جق سے سبکدوش کردے تو یہ باہمی مصالحت بُری نہیں، بلکة طعی علیحد گی سے بیوی رہ کر شوہر کوا پنے جق سے سبکدوش کردے تو یہ باہمی مصالحت بُری نہیں، بلکة طعی علیحد گی سے بیوی رہ کرشوہر کوا

قرآن مجید میں جہاں کہیں کسی ہیبت ناک منظریا خوف کا ذکر ہے، مفسرین کا عام طرزیہ ہے
 کہ اس کو قیامت سے متعلق سجھتے ہیں لیکن صحابہ کرام ڈی گٹٹٹ چونکہ ہر آیت کے ممل کو جانتے تھے، اس
 لیصحیح طریقہ سے اس کی تعیین کر سکتے تھے، ایک آیت میں ہے کہ جس دن آسان دھواں لائے گا ﴿ یَوْمُ مَ
 اِسْ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلِی کُلُورُ کُلُولُورُ کُلُورُ کُلُ

🕻 صحیح مسلم: کتاب النفیر وصیح بخاری بنفیر سورهٔ نساء۔

المرية عالشه ولتيا

تَاتِی السَّمَآءُ بِدُخَان مُّبِینِ ﴾ [۴۳/الدخان:۱۰] حفرت عبدالله بن مسعود رالله فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں آئخضرت مُنالِّیَا کم بددعا سے جوقحط پڑا تھااس کے متعلق بیآ یت ہے۔ 4 اس طرح قرآن میں ایک موقع برہے:

﴿ اِذْجَاءُ وُكُمُ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَ مِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبُصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [٣٣/الاتزاب:١٠]

''جب وہ تمہارے سامنے ہے آئے اور تمہارے پیچھے ہے آئے اور جب نگاہیں ماندھ ہو گئیں اور کیلیجے منہ کو آگئے۔''

حضرت عائشہ وُلِنَّهُ فَهُ فرماتی ہیں کہ بیغز وہ خندق کا واقعہ ہے۔ 🥵 یعنی بیغز وہ خندق کے موقع پرمسلمانوں کے اضطراب اورا ہتلاء واہمتحان کی تصویر ہے۔

® قرآن مجید میں نماز کے متعلق حکم ہے:

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسُطَى ﴾ [٢/ البقره: ٢٣٨]

''نمازوں کی پابندی کروخصوصاً چھ کی نماز کی۔''

''ن کی کی نماز' سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ٹی کُنٹی کا اس باب میں اختلاف ہے۔ منداحمہ میں حضرت زید بن ثابت رہ کا ٹیڈ اور حضرت اسامہ رہ کا ٹیڈ سے روایت ہے کہ اس سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ جا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے سمج کی نماز مقصود ہے۔ حضرت عائشہ ڈی ٹیٹی فرماتی ہیں کہ بھت کی نماز سے عصر کی نماز مقصود ہے۔ اپنی اس تفسیر کی صحت پر ان کو اس قدر راعتاد تھا کہ اپنے مصحف کے حاشیہ پر انہوں نے اس کو کھوا دیا تھا۔ جی اس تفسیر کی صحت حضرت علی ، حضرت عبد اللہ بن مسعود ، عضرت سمرة بن جند ب دی گئی کی روایتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جا بھی کی نماز سے دن کی نماز وں کا بھی مقصود ہے اور دہ عصر ہے ، کیونکہ وہ ظہر اور مغرب کے نتی میں ہے۔

﴿ وَ إِنْ تُبُدُوا مَاۤ فِي اَنُفُسِكُمُ اَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ ﴾ [۲۸/البقره:۲۸۳]

"جوتمهارے دل میں ہےاس کو ظاہر کرویا چھپاؤ۔ خدااس کا حساب لے گا۔ پھرجس

🗱 صحيح مسلم: كتاب الفيروضحي بخارى: كتاب الفير - 😢 صحيح مسلم: كتاب الفير -

🥸 منداحه: جلد۵ص۲۰۱ 🐪 🐯 صحیح بغاری تفسیرآیت ندکور 🔻 🌣 جامع تر ندی: آیت ندکور ـ



کوچاہے گا بخش دے گا اور جس کوچاہے گا سزادے گا۔''

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دل تک میں جو خیالات اور اندیشے آتے ہیں ، خدا اُن کا بھی حساب لےگا، پھراگر چاہے گاتو ان پر سزادےگا۔ لیکن دل میں بارادہ جو حساب لےگا، پھراگر چاہے گاتو ان پر سزادےگا۔ اور خیالات آتے ہیں ، اگر خدا ان پر بھی دارو گیر کرے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہوجائے۔ حضرت علی اور ابن عباس ڈی ٹی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے بعد کی اس آیت سے منسوخ ہے: اللہ حضرت علی اور ابن عباس ڈی ٹی فسٹ اِلاً وُسُعَهَا لَهَا مَا حَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا اکْتَسَبَتُ ﴾ بیا اسکان کے دراکس شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا، وہ جو کچھ کرے گا اس کا میں منسوخ سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا، وہ جو کچھ کرے گا اس کا

حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ مُن كى بھى يہى رائے ہے۔

نفع يا نقصان اس كو ملے گا۔''

حضرت عائشہ ڈپانٹیڈا سے کسی نے اس اوپر کی آیت کا مطلب پو چھاتو اس کے ساتھ اس کی ہم معنی ایک آیت اور پیش کی:

> ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوٓءً يُّجُزَبِهِ ﴾ [۴/النساء:١٢٣] ''جوکوئی برائی کرےگااس کواس کا بدلد دیا جائے گا۔''

سائل کا مطلب بیتھا کہ اگر بیتج ہے تو مغفرت اور رحت الہی کی شان کہاں ہے اور نجات کی کیونکر امید ہے؟ فرمایا: میں نے جب ہے آنخضرت مَنَّا النَّیْنِ ہے اس آیت کی تغییر پوچھی ہے، تم ہی کہلے شخص ہوجس نے اس کو مجھ سے دریافت کیا، خدا کا فرمان بچ ہے لیکن پروردگارا پنے بندے کے جھوٹے جھوٹے گناہ ، ذرا ذرای مصیبت اور ابتلا کے معاوضہ میں بخش دیتا ہے۔ مومن جب بیار ہوتا ہے۔ اس پرکوئی مصیبت آتی ہے۔ یہاں تک کہ جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے اور اس کی تلاش میں اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے ( یعنی ان ابتلا آت میں اس کی مغفرت ورحمت کا دروازہ کی تاش میں اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے ( یعنی ان ابتلا آت میں اس کی مغفرت ورحمت کا دروازہ کو موان جاتا ہے ای طرح مونا آگ سے خالص ہوکر نکلتا ہے اس طرح سونا آگ سے خالص ہوکر نکلتا ہے اس مؤمن دنیا ہے یاک وصاف ہوکر نکلتا ہے۔ ایک

ان آیات کی تفسیروں کےعلاوہ اور آیات کی تفسیریں بھی ان سے مروی ہیں لیکن ہم صرف اس لیے ان کوقلم انداز کرتے ہیں کہ وہ عام طور سے معلوم اور مفسرین میں معروف ہیں۔اوران کواپنے

🕻 جامع ترندی بتغیراً یت مذکور 🥴 [۲/البقره:۲۸۶]

🥸 صحیح بخاری بتفیرآیت مذکور 📗 🗱 جامع تر ندی بتفسیرآیت مذکور

# 

دوسرے معاصروں سے ان کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں۔قر آن مجید کے متعلق حضرت عائشہ ڈیاٹٹجئا کے معلومات کی وسعت کا اندازہ حدیث وفقہ اور کلام کے عنوانوں ہے بھی ہوگا۔

قر آن مجید کی موجودہ متواتر ،حروف وکلمات وآیات کے علاوہ کوئی دوسرازا کدحرف یا کلمہ یا آیت بطریق غیرمتواتر کسی صحابی سے مروی ہوتواس کو'' قر اُت شاذہ'' کہتے ہیں۔اس قتم کی دوایک قر اُتیں حضرت عاکشہ ڈیا ٹھٹا ہے بھی مروی ہیں ،ایک تواس آیت میں :

وَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسُطَى (وَصَلواةِ الْعَصْرِ) " " مَازول كَي بِابندى كروخصوصاً اللهِ كَي نمازك (اورعمركى نماز) ـ "

ابو یونس حضرت عائشہ فی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے ایک قرآن لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے اطلاع دینا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے آیت بالا کو اس طرح لکھوایا اور کہا کہ میں نے آنخضرت مَنَّ اللَّیْمِ سے اس طرح سنا ہے، 4 اصل قرآن میں وَصَلُوٰ قِ الْعَصُوِ کا لفظ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس سے 'وَ صَلو قِ الْعَصْرِ '' کی زیادتی قر آن میں مقصود نہ تھی بلکہ ﴿الصَّلُو قِ الوُسُطیٰ ﴾ کی تفیر مقصود تھی اس میں راوی کی غلط نہی کوشل ہے۔

رضاعت کے متعلق ان سے مروی ہے کہ پہلے یہ آیت اتری تھی کہ دس گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر پانچ گھونٹ کا تھم ہوااور آنحضرت مَنَّا ﷺ کی وفات تک یہ آیت قرآن میں موجودتھی۔ ﷺ کی میں موجودتھی۔ ﷺ کی حضرت عائشہ رہاﷺ کی طرف اس حدیث کی نبیت اگر تیجے ہے قوشایدان کو وہم ہواہوگا،اوریاانہوں نے یہ کہا ہوکہ پہلے ایسا تھم تھا،

بیاضافه که قرآن میں بی تھم تھا،رادی کی غلط نہی ہوگ۔ 🤁

<sup>🕻</sup> جامع زندى بتغير آيت ذكور - 😢 صحيح مسلم: كتاب الرضاعة -

بھ بعض راویوں نے (جیسا کہ دارقطنی اور ابن ماجہ کتاب الرضاعة میں ہے) حضرت عائشہ ڈھائیٹا ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رضاعت کی بیر حدیث کاغذ پر کھی ہوئی آنخضرت مَٹائیٹیٹا کے مرض الموت میں سر ہانے پڑھی تھی۔ہم لوگ آپ کی تیار داری میں مصروف تھے، اتفاق سے بحری آئی اور کاغذ چبا گئی بیرتمام ترباطل اور جھوٹ ہے، مرض الموت میں باتفاق علما کوئی آپ نیاز لنہیں ہوئی۔اور اگر مرض الموت سے پہلے بیرآ بیت نازل ہوئی ہوتی تو وہ کا تبین وہی کے پاس ہوتی اور تمام مسلمانوں کو یا دہوتی، نہ کہ حضرت عائشہ ڈیٹائٹٹا کے بستر کے سر ہانے پڑی ہوتی ۔اس کے راوی محتر کیا اور تمام مسلمانوں کو یا دہوتی، نہ کہ حضرت عائشہ ڈیٹائٹٹا کے بستر کے سر ہانے پڑی ہوتی ۔اس کے راوی محتر کیا بول میں سے



#### حديث

## حضرت عا ئشه ولاتها اوراز واج مطهرات وثالثانا

حضرت سودہ وہ اللہ کے علاوہ دوسری از واج مطہرات مطہرات مطارت عائشہ وہ کا تھا اور چونکہ حبالہ نکاح میں آئیں۔ اس پر بھی ان کوآٹھ روز میں ایک دن خدمت گزاری کا موقع ماتا تھا اور چونکہ حضرت سودہ وہ اللہ نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ وہ اللہ کا کو دے دی تھی ، اس لیے حضرت عائشہ وہ اللہ کا کو تھی روز میں دودن بیشرف حاصل ہوتا تھا، بلہ ان کا حجرہ مسجد نبوی مالیتی ہے جو معلم نبوت کا درسگاہ عام تھا، بالکل متصل تھا۔ اس بنا پر از واج مطہرات وہ کا تھی میں سے کوئی بھی احادیث کی واقنیت اوراطلاع میں ان کا حریث بیس ۔

ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداداس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف از واج مطبرات ، نہ بقیہ حاشیہ: حضرت عائشہ ولڑ ٹھا کی میٹس رضعات والی حدیث موجود ہے لیکن بکری کے کاغذ چبانے والانکرااس میں نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی شریراوی کا اضافہ ہے۔

🕻 صحيح بخارى:باب الجرة - 🧔 صحيح مسلم:باب جواز هبتها نوبتها لضرتها-

🥸 بحواله سابق - 🥴 صحيح مسلم: باب جوازه بتها نوبتها لضرتها-



صرف عام عورتوں بلکہ مردوں میں بھی چار پانچ کے سواکوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا، اکا برصحابہ مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ٹوکاٹیڈئم کا پاییشر فیصحبت، اختصاص کلام اور قوت فہم و ذکا میں اگر چہ حضرت عاکشہ ڈھاٹھٹا ہے بہت بلند تھا۔ لیکن ایک تو قدرۃ بیوی کومہینوں میں جو کچھ معلوم ہوسکتا ہے۔ احباب خاص کوبھی برسوں میں اس کی واتفیت ہو گئی ہے، دوسر سے ان بررگوں کو سرور کا گئات منا ہو گئی کی وفات کے بعد ہی خلافت کے عظیم الثنان فرائض اور مہمات میں مصروف رہنا برا، اس لیے ان کواحادیث کی روایت کی فرصت بہت کم ہاتھ آ سکتی تھی ، اس پر بھی جو پچھ حدیثیں ان برا، اس لیے ان کواحادیث کی روایت کی فرصت بہت کم ہاتھ آ سے تی تھی ، اس پر بھی جو پچھ حدیثیں ان سے آج تک محفوظ ہیں ، وہ خلافت کے تعلق سے ان کے فیصلے اور احکام ہیں جن پر ہماری فقد کی اصل بنیا دہر اصل روایت حدیث کا فرض دوسر نے فارغ البال لوگوں نے انجام دیا۔

ان بزرگوں کی روایات کی کثرت اور قلت کا ایک اور راز بھی ہے۔ اکا برصحابہ کا زمانہ خود صحابہ کا عہد تھا،
جن کودوسروں سے سوال و پرسش کی حاجت ہی نہتی ، تابعین جواس گو ہرنایاب کے جو بیان ہو سکتے تھے وہ عموماً
پیس تیس برس کے بعد پیدا ہوئے ، لوگ اپنے بیغیبر کے حالات جانے کے لیے بے قرار تھے بڑے بڑے بردے
صحابہ بڑا گذیرا بی زندگی کی منزلیس طے کر بچکے تھے اور دنیا ان کے وجود سے محروم ہو چکی تھی کم عمراصحاب اب
عالم شاب میں تھے اور جب تک ہجرت کی کہلی صدی مترض نہ ہوئی ان کا آخری سلسلہ منقطع نہ ہوا، اس بنا پر
کثیر الروایت صحابہ جن کی روایات سے کتب صدیث کے اوراق مالا مال ہیں، وہ یہی کم من بزرگوار ہیں۔ ا

کثیرالرواییة صحابہ جن کی روایتوں کی تعداد ہزاروں تک پیچی ہے،سات اشخاص ہیں۔ 🕰

| تعدادمرويات | سنه و فات | نام                          |
|-------------|-----------|------------------------------|
| artr        | ۵۹،۵۸،۵۷  | ا:_حضرت ابو ہر ریرہ رشائشنا  |
| 744+        | ۸۲        | ٢: _حضرت ابن عباس والثنة     |
| ryr•        | ۷۳        | m: _حضرت ابن عمر طالفه:      |
| ror.        | ۷۴        | ٧: _حضرت جابر طاللنا         |
| PAPT        | 91        | ۵: حضرت السر الثينة          |
| 174.        | 20        | ٢: _حفرت ابوسعيد خدري طالنيو |
| rrı+        | ۵۸٫۵۷     | 2: _حضرت عا ئشر رضي فها      |

🕻 ابن سعد جز ثانی قسم ثانی 😢 بفرست سخاوی کی فتح المغیث شرح الفیعة الحدیث سے ماخوذ ہے جس اسس الکسنو۔



## مكثرين روايت مين حضرت عائشه وللنبئا كا درجه

کشرت روایت میں حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کا چھٹا نمبر ہے۔ جن لوگوں کا نام ان سے اوپر ہے ان میں سے اکثر ام المومنین ڈالٹیٹا کے بعد بھی زندہ رہے ہیں اور ان کی روایت کا سلسلہ چندسال اور جاری رہا ہے ، اس کے بعد حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کی نسبت اگر یہ بھی لحاظ رہے کہ وہ ایک پردہ نشین خاتون تھیں اور اپنے مردمعاصرین کی طرح نہوہ ہمجلس میں حاضررہ سکتی تھیں اور نہ مسلمان طالبین علم ان تک ہروفت پہنچ سکتے تھے ، اور نہ ان بزرگوں کی طرح مما لک اسلامیہ کے بڑے بڑے بڑے شہروں میں ان کا گزرہوا ، تو ان کی حیثیت ان سبع سیاروں میں سب سے زیادہ روشن نظر آئے گی۔

## حضرت عا ئشه ڈاٹٹؤ کی روایتوں کی تعداد

فہرست بالا سے معلوم ہو چکا کہ حضرت عائشہ رہی گئل روایتوں کی تعداد دو ہزار دوسودی ہے۔
جن میں سے سیحین میں دوسو چھیا کی حدیثیں ان کی روایت سے داخل ہیں۔ ان میں سے ایک سو چوہتر
حدیثیں دونوں میں مشترک ہیں۔ چون حدیثیں الی ہیں جوسرف بخاری میں ہیں اور اٹھا ون صرف مسلم
میں ہیں، اس حساب سے بخاری میں ان کی دوسو اٹھا کیس اور مسلم میں دوسو بتیس حدیثیں اور بقیہ
حدیثیں صدیث کی دوسری کتابول میں فدکور ہیں۔ امام احمد بروائی کی مندکی چھٹی جلد میں حضرت
عائشہ دی گئی کی حدیثیں ہیں جوم مر مے مطبوعہ باریک ٹایپ کے ۲۵۳ مفول پر پھیلی ہوئی ہیں، اگران کو

## مکثرین میں روایت کےساتھ درایت

لیکن محض روایت کی کثرت ان کی نصیات اور مزیت کا باعث نہیں ہے اصل چیز وقت ری اور نکتہ وہمی ہے آلیل الروایت بزرگوں میں بڑے بڑے فقہاے صحابدوا فل ہیں لیکن عموماً وہ اشخاص جو ہر حض سے ہر شم کی با تیں روایت کر دیا کرتے ہیں فہم ودرایت سے عاری ہوتے ہیں۔ مکثر بین روایت میں جن سات بزرگوں کے نام داخل ہیں ان میں سے پانچ اصحاب اصولیین کے نزد یک صرف روایت کش سمجھ سات بزرگوں کے نام داخل ہیں ان میں سے پانچ اصحاب اصولیین کے نزد یک صرف روایت کش سمجھ جاتے ہیں، ان کا شار فقہا کے صحاب میں نہیں ہے۔ چنا نچر روایت کا جو ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا شارفتہ بھر مقرت عبداللہ بن عالی میں حضرت ابو ہریرہ رائی تھئے ، حضرت اللہ بن عالی کہ اللہ کا فقہی اجتہاد اور قرآن وسنت سے کی غیر منصوص مسئلہ کا جابر رائی تھئے ، حضرت ابوسعید خدری رائی تھئے ہیں حضرت عاشہ رائی تھئے کے ساتھ صرف حضرت عبداللہ بن استخصوص فضیلت میں حضرت عاشہ رائی تھے کا ساتھ صرف حضرت عبداللہ بن محکم دلائل وہر اہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

# الشريف عَالَثْهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ا

عباس ڈھا فیٹنا شریک ہیں جوروایت کی کفرت کے ساتھ تفقہ،اجتہاد،فکراور قوت استنباط میں بھی ممتاز ہتھ۔

روایات کی کثرت کے ساتھ تفقہ اور قوتِ استنباط کے علاوہ حضرت عاکشہ ڈھا فیٹنا کی روایتوں
کی ایک خاص خصوصیت ریبھی ہے کہ وہ جن احکام اور واقعات کونقل کرتی ہیں ان کے علل واسباب بھی
بیان کرتی ہیں، وہ خاص حکم جن مصلحوں پر بنی ہوتا ہے ان کی تشریح کرتی ہیں صحیح بخاری میں حضرت
عبداللہ بن عمر ڈھا ٹھی ، حضرت ابو سعید خدری ڈھاٹھی اور حضرت عاکشہ ڈھاٹھی متیوں سے بہلو یہ بہلو
روایتیں ہیں کہ جعہ کے دن عسل کرنا جا ہے ۔ اب متیوں بزرگوں کی روایتوں کے الفاظ کو بر حور

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَقُولُ مَنُ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَعُتَسِلُ.
"" مِين نَ آنخضرت مَكَا لِيَهُمْ كوكتِ سَاك جوجعه مِين آئے وہ عسل كرلے."
حضرت الوسعيد خدرى وَ النَّمَةُ فرماتے مِن:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ غُسُلُ يَوُم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ
"" تَخْصَرت مَنَّ اللَّيْمَ فَيْ فِرَمَا يَا هِ كَهِ جَعِدُ كَاعْسُلُ مِر بِاللَّغِ بِوْرْضَ ہے۔"

اسى مسّلة كوحضرت عائشة وللنيّنُ ان الفاظ مين بيان فرماتي مين:

حضرت ابن عمر طالتُهُ؛ روایت کرتے ہیں:

قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ مِنُ مَنَا ذِلِهِمْ وَالْعَوَ الِي فَيَأْتُونَ فِي الْعُبَارِ تُصِيبُهُمُ الْعُرَقُ فَاتَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَظَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمُ وَهُو عِنْدِى فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْلُهُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ان کی دوسری روایت ہے:

قَالَتُ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمُ كَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْنَتِهِمُ فَقِيْلَ لَهُمُ لَوُ إِغْتَسَلْتُمُ.

## الشرفي الشراق المحالة المحالة

''لوگ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے (یعنی کھیتی وغیرہ) جب وہ جمعہ میں جاتے تھے تو اس ہیئت کذائی میں چلے جاتے ۔اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم غنسل کر لیتے۔''

ایک سال آپ نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن کے اندراندر کھالیا جائے ،حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو کٹنا اور حضرت ابوسعید خدری ڈٹلٹو کئے وغیرہ نے اس حکم کودائی سمجھا۔ ﷺ چنانچہ بعضوں نے اس قتم کی ہدایتیں کیس، لیکن حضرت عائشہ ڈٹٹٹو ٹائے اس کو حکم استحبابی سمجھا، چنانچہ اس حکم کی روایت انہوں نے ان الفاظ میں کی:

اَلصَّبِحِيَّةُ كُنَّ انُمَلِّحُ مِنْهَا فَنَقُدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا السَّفِ اللَّهُ اَلْكُونُ اَرَا ذَانُ نُطُعِمَ مِنْهُ وَاللهُ اَعُلَمُ ﴿ لَا تَأْكُلُوا اللَّهُ اَلْكُونُ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اَلْكُونُ اللَّهُ اَلْكُونُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَا وَلَكِئُ قَلَّ مَنُ كَانَ يُضَعِّىٰ مِنَ النَّاسِ فَاحَبَّ أَنْ يُطُعِمَ مَنُ لَّمْ يَكُنُ يُضَعِّىٰ. ﷺ '' 'نہيں ليکن ان دنوں قربانی کرنے والے کم تھے،اس ليے آپ نے چاہا کہ جوقربانی نہيں کر سکتے ان کو کھلائيں۔''

ابوداؤد کے سواصحاح کی تمام کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنی سے مردی ہے کہ آپ کو دست کا گوشت آپ کو بہت دست کا گوشت بہت پہنڈ تھا، کین حضرت عائشر رٹائٹنیا فرماتی ہیں کہ دست کا گوشت آپ کو بہت پہند نہ تھا، بلکہ چونکہ گوشت کم میسر آتا تھا اور دست کا گوشت جلد پک جاتا تھا، اس لیے آپ سَلَائِیْنِا اِسْ کَالُونِیْنِا اِسْ کَالْمَائِیْنِا کَالُونِیْنِا کَالُونِیْنِا کَالِمُونِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِ کُلِیْنِیْنِا کُونِیْنِیْنِیْنِا کُلِیْنِیْنِا کُونِیْنِیْنِیْنِا کُونِیْنِا کُونِیْنِی کُلِیْنِیْنِا کُلِیْنِیْنِ کُنِیْنِیْنِیْنِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِیْنِ کُلِیْنِ کُنِیْنِ کُلِیْنِ کُلِی کُ

<sup>🖚</sup> ترندى: ابواب الاضاحى، باب فى كراهية اكل الاضية فوق ثلاثة ايام، رقم ١٥٠٩

<sup>🕏</sup> بخارى: كتاب الاضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الإضاحي، رقم • ۵۵۷\_

<sup>🕸</sup> ترمذی:ابوابالاضاحی،باب فی الرخصة فی اکل لحوم الاضاحی بعد ثلاث، رقم ۱۵۱۔



احادیث میں مذکور ہے کہ آپ ہرسال ایک آ دمی خیبر بھیجتے تھے، وہ پیداوار کو جا کرد یکھا اور تخیبندلگا تا تھا، دوسرے راوی اس واقعہ کو صرف اس قدر بیان کرکے رہ جاتے ہیں لیکن حضرت عائشہ ڈائٹھیا جب اس روایت کو بیان کرتی ہیں، تو فرماتی ہیں:

وَ إِنَّـمَا كَانَ اَمُرُ النَّبِيِّ ءَلَا ۗ ﴿ بِالْخَرَصِ لِكَى يُحُصٰى الزَّكُوةُ قَبُلَ اَنُ تُوْكَلَ الثَّمَوَةُ وَ تُفَرََق. ﴿ اللهِ عَلَيْهِ بِالْخَرَصِ لِكَى يُحُصٰى الزَّكُوةُ قَبُلَ اَنُ

"آپ مَالْتَیْنِمْ نے تخیبِندلگانے کااس لیے حکم دیا کہ پھل کھانے اوراس کی تقسیم سے پہلے زکو ہ کا ندازہ کرلیا جائے۔"

### باربار بوجهنا

حضرت عائشہ وُلِیْنِیْا کی روایتوں میں غلطی کم ہونے کا ایک خاص سبب بیہ بھی ہے، عام لوگ آنخضرت مَنَالِیْنِیْم ہے ایک دفعہ کوئی بات سُن لیتے یا کوئی واقعہ دکیھے لیتے تھے اس کی پھرای طرح روایت کر دیتے تھے ۔حضرت عائشہ وُلِیْنِیْا کا اصول بیتھا کہ جب تک وہ واقعہ کواچھی طرح سمجھ نہیں لیتی تھیں اس کی روایت نہیں کرتی تھی ۔اگر آپ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو آپ سے اس کو بار بار پوچھ کرتسکین کرلیتی تھیں ۔ ﷺ بیموقع دوسروں کو کم مل سکتا تھا، ایسی بہت می روایتیں ہیں جن میں ان کے اور دوسرے صحابہ کی روایتوں میں مصالح واسباب کی بناپر روایت کا فرق نظر آتا ہے ۔ پنانچیان کی تفصیل آئیدہ علم اسرار الدین میں آئے گی ۔

وہ جس روایت کو آپ سے بلا واسط نہیں سنتی تھیں بلکہ دوسروں سے حاصل کرتی تھیں۔ان میں سخت احتیاط کرتی تھیں۔ان میں سخت احتیاط کرتی تھیں اوراچھی طرح جانچ لیتی تھیں، تب اس پراعتماد کرتی تھیں۔ایک و فعہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص و گالٹی نے ایک حدیث بیان کی ،ایک سال کے بعد جب وہ پھر آ سے توایک آ دمی کو بھیجا کہ ان سے جا کر پھر وہی حدیث بیان کی ،ایک سال نے بے کم وکاست وہی حدیث بیان کی ، این اس نے لوٹ کر حضرت عائشہ وہ گالٹی کے سامنے وہرائی ، من کر بہت تعجب سے فر مایا کہ 'خدا کی قسم! این عمر و در اللہ کی کو بات یا در ہی۔' بھی عمر و در اللہ کا کہ این کے مایا کہ ' خدا کی قسم! این عمر و در اللہ کی کو بات یا در ہی۔' بھی اللہ کے سامنے وہرائی ، من کر بہت تعجب سے فر مایا کہ ' خدا کی قسم! این کے مور و ڈالٹی کو بات یا در ہی۔' بھی کے سامنے وہرائی ، من کر بہت تعجب سے فر مایا کہ ' خدا کی قسم! این کے مور و ڈالٹی کو بات یا در ہی۔' بھی کے سامنے وہرائی ، من کر بہت تعجب سے فر مایا کہ ' خدا کی قسم! این کر بہت تعجب سے فر مایا کہ ' نہ کہ کا بات کا در بی کے بیت کے مور در گائی کو بات یا در ہی۔' بھی کے بیت کر بیت تعجب سے فر مایا کہ ' بھی کی کر بیت تعجب سے فر مایا کہ ' بیت کی کر بیت تعجب سے فر مایا کہ ' بیت کی کر بیت تعجب سے فر میں کر بہت تعجب سے فر مایا کہ ' بیت کر بیت تعجب سے فر مایا کہ ' بیت تعب سے فر میں کر بیت تعب سے فر بیت تعب سے فر میں کر بیت تعب سے فر بیت تعب سے فر بیت تعب سے فر بیت تعب سے فر بیت تعب سے فرائی کر بیت کر بیت تعب سے فرائی کر بیت تعب

### روایت میں احتیاط

اس اصول کی بناء پروہ کوئی روایت اگر کسی دوسرے سے لیتی تھیں اور کوئی شخص اس روایت کوان سے دریافت کرنے آتا تو بجائے اپنے وہ خوداصل راوی کے پاس سائل کو بھیجتی تھیں،اس سے مقصود یہ بھی تھا

🕻 منداحه: جلد۲ م ۱۷۳ 🏖 صحیح بخاری: کتاب العلم ـ

🕸 صحیح بخاری: جلد ۱ باب مایذ کرمن ذم الرای

المراثية عالثه والله المراثية المراثية

کہ نے کے واسطے جس قدر کم ہوسکیں اور سندعالی ہوسکے بہتر ہے، آنخضرت مُنا ﷺ عصر کے بعد گھر آ کرسنت اوا فرماتے تصحالانکہ تحکم تطعی تھا کہ نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، کچھلوگوں نے جھزت عائشہ وُلِلَّهُ اُ کے پاس آ دی جھجا کہ آپ کی روایت سے بیصدیث بیان کی جاتی ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب دیا کہ امسلمہ سے جاکر پوچھو، اصل راوی وہی ہیں۔ ﷺ ای طریقہ سے ایک شخص نے موز وں پرمسح کرنے کا مسئلہ پوچھا، فرمایا کے پاس جاؤ، وہ آنخضرت مَنا ﷺ کے سفروں میں ساتھ رہتے تھے۔ ﷺ

نہ صرف ای قدر کہ اپنی روایتوں کو انہوں نے مسامحات سے پاک رکھا بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا وہ دوسروں کی روایتوں کی بھی تقیح کر دیتی تھیں۔ فن حدیث بلکہ مذہب اسلام پر ان کا بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے اپنے معاصرین کے مسامحات کی نہایت تختی سے دار دیگر اور ان کی غلط فہمیوں کی اصلاح کی محدثین کی اصطلاح میں اس کو' استدراک' کہتے ہیں ، متعدد ائمہ حدیث نے ان استدراکات کو یک جا کیا ہے۔ سب سے آخری رسالہ جلال الدین سیوطی کی'' عین الاصابہ فی مااستدر کتھ عائشہ رہے اللہ علی الصحابہ' ہے۔ مصنف نے فقہ کے ابواب پر اس رسالہ کو مرتب کیا ہے۔ بھی

صحابہ رخی آتی آئی کے زمانہ تک گونن حدیث کے اصول مدون نہیں ہوئے تھے، تاہم ابتدائی مراتب پیدا ہو چکے تھے، حضرت عائشہ ڈلائی کا اپنے معاصرین پر جواستدرا کات کیے ہیں، غور کرنے سے وہ حسب ذیل وجوہ پر بنی معلوم ہوتے ہیں۔

روايىتِ مخالفِ قرآن جِت نہيں 🦩 🌣 🖔

فن حدیث میں حضرت عائشہ والنہ کا سب سے بہلا اصول سیمعلوم ہوتا ہے کہ روایت کلام اللہ کی مخالف نہ ہو۔

① اس اصول کی بناپرانہوں نے متعدد روایتوں کی صحت ہے انکار کیا ہے اور ان روایتوں کی اصل حقیقت اور مفہوم کواپنے علم کے مطابق ظاہر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈیالٹنے و حضرت عبداللہ بن عمر رفیائٹے اور بعض صحابہ کی روایت ہے کہ آپ منائٹے کے فرمایا:

🕻 صحیح بخاری: وفد بی تیم به 🗱 صحیح بخاری بستخفین به

🗱 بدرساله حيدرآ باددكن كايك مطبع مين چھپاتھا، ويى مير بيش نظر بـ

الشرافية الشروفية المنظمة المن

إِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ.

''مردہ پراس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔''

حضرت عائشہ فری ہی کے سامنے جب روایت بیان کی گئی تو اس کی تسلیم سے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آنخضرت مَن اللہ فرانے ہے ہی نہیں فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ مَن اللہ فرمایا '' بیرو دیے جنازہ پر گزرے، اس کے رشتے داراس پر واویلا کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا '' بیرو تے ہیں اوراس پر عذاب ہور ہا ہے۔'' حضرت عائشہ واللہ فائن کا مقصود یہ ہے کہ جسیا کہ بخاری غزوہ بدر میں تصریح ہے کہ رونا عذاب کا سبب نہیں ہے، بلکہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں یعنی یہ نوحہ کرنے والے اس کی موت پر روتے ہیں اور مرنے والا اپنے گزشتہ اعمال کی سزامیں مبتلا ہے، کیونکہ رونا دوسروں کا نعل ہے، جس کا عذاب یہ رونے والے خودا تھا کیں گے۔ 4 مردہ اس کا ذمہ دارکیوں ہو، ہر خفس اپ نعل کا جواب دہ ہے، اس بنا پر حضرت عائشہ واللہ نیاس کے بعد کہا قرآن کم کوکانی ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ وَ لَا تَزِرُ وَ ازِرَةٌ وِزُرَ أُخُولَى ﴾ [ ١٥/ الامراء: ١٥] " ( أوركو فَي كن و ومر ع كَ كناه كابوجه فيس اللها تا . "

راوی کا بیان ہے کہ حفزت ابن عمر دلائٹوؤ نے جب حضرت عائشہ وہائٹوئا کے اس بیان اور استدلال کوسنا تو کچھے جواب نہ دے سکے۔

ا مام بخاری رئین نیز نیز نیز حضرت عاکشہ خالفہا اور ابن عمر خالفہا کے درمیان محا کمہ کیا ہے کہ اگر مین و داس مرنے والے کا دستور تھا اور اس نے اپنے اعز ہ کو بھی اس فعل سے منع نہیں کیا تو ان کے دونے کا عذاب اس پر ہوگا ، کیونکہ ان کی تعلیم وتر بیت کا فرض اس نے اوانہیں کیا۔

خدائ پاک فرما تاہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [٧٧/التحريم:٥]

اللہ یہاں پرایک مسئلہ بھے لینا چاہئے ، کہ کی عزیز یا دوست کی موت کے صدمہ پر بے اختیار کی سے رونا گناہ نہیں ہے خود آنخضرت مَن النیخ اپنے صاحبز ادہ حضرت قاسم کی وفات پر روئے ہیں ، بلکہ در حقیقت اس کی موت پر رونا ، ہین اور چننا چلانا ، کپڑے بھاڑنا ، خلاف شرع کلمات کا منہ سے نکالنا ، منہ پر تھپٹر مارنا وغیرہ افعال منع ہیں۔ اس لیے بعض حدیثوں میں تصریح ہے کہ رونے کے بعض اقسام جن میں بی خلاف شرع امور شامل ہوں منع ہیں ،فعس گریہ اور رونا اور آنو بہانا منع نہیں ہے۔ جس تھے بخاری و سلم ، کتاب البخائز۔



''مؤمنو!اپنے کواوراپنے خاندان والوں کودوزخ کی آگ سے بچاؤ۔''

اورا گراس کی اس تعلیم اور ہدایت کے باوجوداس کے اہل خاندان اس پرنوحہ کرتے ہیں ۔ تو حضرت عاکشہ ڈالٹیٹا کی رائے صحیح ہے جبیبا کہ خدائے عزوجل فر ما تا ہے:

> ﴿ وَلَا تَزِرُوا إِرَةٌ وِزُرَ أُخُولِي ﴾ [ ١٥/الاسراء: ١٥] ''اوركوئي كي دوسرے كے گناه كا بوجه نيس اٹھا تا۔''

نیز دوسری جگه فرما تا ہے۔ ﴿ وَ إِنْ تَسَدُعُ مُشُقَلَةٌ اِللي حِمُلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَمَّى ﴾ 4 فيردوسری جگه فرما تا ہے۔ ﴿ وَ إِنْ تَسَدُعُ مُشُقَلَةٌ اِللّٰي حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَمَّى ﴾ 4 الله الله بن مبارک مِسْلَقَةً كابھی يہی فيصلہ ہے۔ ﴿

ا کیکن ہمارے نزدیک ثالثی کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، صورت اولی میں در حقیقت وہ خود اپنے فعل عدم ادائے فرض کا مجرم ہے اور اس جرم پراس کوعذاب ہوگا، نوحہ کے جرم کا وہ مجرم نہیں ہے، اس لیے حضرت عائشہ ڈھائیٹ کا استدلال اس صورت میں بھی صحیح ہے۔ مجہدین میں امام شافعی میشانید، کا امام محمد میشانید امام محمد میشانید اور امام ابو صنیفہ میشانید کا اس مسئلہ میں حضرت عائشہ ڈھائیٹ کے بیرو ہیں۔

② غزوہ ُبدر میں جو کفار مارے گئے تھے، آنخضرت مَثَاثَیْنِم نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرمایا:

﴿ فَهَلُ وَجَدُتُهُمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا . ﴾ [ الا الا وان ٢٣٠] النظمة مَن الله المائة المناهمة المنا

صحابہ مختالی نی ایک اور روایت میں ہے کہ صرف حضرت عمر مٹالٹی نے ) عرض کی : یارسول اللہ مَٹالٹی کی آ پ مُر دول کو پکارتے ہیں؟ حضرت ابن عمر مُٹالٹی کیا عالبًا حضرت عمر مٹالٹی کے سے اور انس بن ما لک مٹالٹی ابوطلحہ مٹالٹی کے سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ نے اس کے جواب میں فرمایا:

مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ مِنْهُمُ وَ لَكِنُ لاَ يَجِيبُونَ.

''تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔''

حضرت عائشہ ولائٹیٹا سے جب بیروایت بیان کی گئی توانہوں نے کہا کہ آپ نے بینہیں بلکہ بیہ

### ارشادفر مایا:

- 🖚 صحح بخارى: كتاب البخائز، باب حديث ندكور 🥴 جامع ترندى: كتاب البخائز ـ
  - 🗗 بحوالة مذكور . 🦚 موطاله محمد: كتاب الجنائز

# المرتب عَالَشْهِ فَيْ اللهِ اللهِ

إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْإِنَ اَنَّ مَا كُنُتُ اَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ.

''وواس وفت بہیقن جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھاوہ سے تھا۔''

اس کے بعد حضرت عائشہ ڈاٹھٹا نے قر آن کی بیآیت پڑھی:

﴿إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [72/النمل: ٨٠]

''اے پینمبر! تومُر دوں کواپنی بات نہیں سناسکتا۔''

﴿ وَمَا آنُتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ. ﴾ [20/ فاطر:٢٣]

"آپان لوگوں كو جوقبروں ميں ہيں نہيں سناسكتے"

محدثین نے حضرت عائشہ رہائشہا کے استدلال کو مان کران دونوں روایتوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ قادہ تا بعی رکھٹلیتہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک ان میں جان ڈال دی گئ تھی۔ 4 لیعنی آئے تخضرت مثل اللہ کے لیے گویا بطور مجمزہ کے ان کا فرمُر دوں میں سننے کی طاقت تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی۔ آئی تھی۔

© لوگوں نے حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا ہے آ کر بیان کیا کہ ابو ہریرہ ڈیاٹھٹا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مناٹھٹا کے فرمایا ہے: بدشگونی تین چیزوں میں ہے۔ عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں حضرت عائشہ ڈیاٹھٹا نے فرمایا ہے: بدشگونی تین کہا ہے جہا ہے جہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے جہا ہے کہا کہ میں ہے، عورت میں، کے میں کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہے، عورت میں، گھوڑے میں، گھریں ۔ ج

امام احمد مین الله است میں روایت کی ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ والنہ کا کہ خدمت میں آ کرخواہش ظاہر کی کہ کوئی حدیث سناہے۔ بولیس کہ آپ فرماتے سے کہ بدشگونی تقدیر سے ہوتی ہے گئ آپ کو تفاول اور اچھانام البتہ پندتھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ والنی کی روایت من کر کہا، قتم ہے اس ذات کی جس نے ابوالقاسم پرقر آن اتارا۔ آپ مُنا الله نے اس طرح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بی آیت پڑھی:

﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَافِيٓ اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتابٍ مِّنُ

🕻 يەتمام روايىتىن مىچى بخارى غزوۇ بدرىيى بىي ـ 💮 🌣 ابوداۇ دىليالىي مىندھا ئىشە رايى 🕳 يىدرآ باد ـ

🗗 منداحر: جلد ۲ بص ۱۳۰۰



قَبُلِ أَنُ نَّبُرَاهَا﴾ [24/الحديد:٣٢]

'' ز مین پراورتہاری جانوں پرکوئی مصیبت نہیں آتی لیکن وہ کتاب (تقدیر) میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں ،موجود ہے۔''

بعض روایتی ایسی ہی ہیں جن میں حضرت عائشہ ڈھائٹھا اور حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹھ کی روایتوں میں تطبیق ہوجاتی ہوئی ہے تطبیق ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پنہیں فر مایا کہان تنیوں میں بدشگونی ہوتی ہے بلکہ پیفر مایا ہے کہا گر میرشگونی کوئی چیز ہوتی ہتوان چیز وں میں ہوتی ، پیلطور واقعہ کے نہیں بلکہ بطور تعلیق کے ہے۔

﴿ لَا تُسدُرِكُسهُ الْاَبُصَارُ وَ هُوَ يُسدُرِكُ الْاَبُصَارَ وَ هُوَ السَّطِيُفُ الْعَجِيُرُ. ﴾ [٢/الانعام:١٠٣]

'' نگامیں اس کوئیں پاستیں اور وہ نگاموں کو پالیتا ہے کہ وہ ذات لطیف ہے اور دانا ہے۔'' اس کے بعد دوسری آیت پڑھی:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَوٍ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلاَّوَحُيَّا اَوُ مِنُ وَّرَآءِ حِجَابٍ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَوٍ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ الاَّوَحُيَّا اَوُ مِنُ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (الشورى: ۵۱]

''اورکسی بشرمیں پیطافت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرئے مگر بذریعہ وہی کے یا

پردہ کے پیچھے سے ۔'' [میج بخاری: کتاب النفیر، رقم: ۸۵۵ سے جامع تر ندی] احد میں میں میں میں میں النہ اس میں میں میں النہ اس میں میں میں میں النہ اس میں میں میں النہ اس میں میں میں می

بعض اور حدیثوں سے بھی حضرت عائشہ ڈاٹٹوٹا کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ وہ نور ہے، میں اس کو کیونکر دیکھ سکتا ہوں!؟الفاظ سے ہیں:نور انٹی ار ۵۱.

ک متعدیعنی ایک مدت معین تک کے لیے نکاح، جاہلیت اور آغاز اسلام میں کے جے تک جائز تھا۔ خیبر میں اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا، اس کے بعدروا تیوں میں کسی قدرا ختلاف ہے۔حضرت ابن عباس طالنیڈ اور بعض لوگ اس کے جواز کے قائل تھے، کین جمہور صحابیاس کی حرمت کے قائل ہیں اور اپنے دعویٰ کی توثیق میں حدیثیں پیش کرتے ہیں۔حصرت عائشہ طالنہ گائے اسے جب ان کے ایک شاگر و محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 

نے جواز متعد کی روایت کی نسبت بوچھا تو انہوں نے اس کا جواب حدیثوں سے نہیں دیا بلکہ فرمایا میرے تمہارے درمیان خداکی کتاب ہے، بھریہ آیت پڑھی:

﴿ وَالَّـٰذِيُنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [٢٠٦/ التومون: ٢٠٥]

ایمالهم کولهم عیر معلومین ﴿ [ ۱۱۱۱ موسون ۱۹۱۰ ] ''جولوگ کداپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، مگراپی بیویوں کے ساتھ یااپی باندیوں کے ساتھ ،ان پرکوئی ملامت نہیں۔''

اس لیےان دوصورتوں کے علاوہ کوئی اورصورت جائز نہیں 🏶 ظاہر ہے کہ ممتوعہ عورت نہ بیوی ہے نہ باندی۔اس لیے وہ جائز نہیں۔

© حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیونئے نے روایت کی کہ نا جائز لڑکا تینوں میں (ماں، باپ، اور بچہ) بدتر ہے۔ حضرت عائشہ ڈلٹیونئے نے ساتو فرمایا میں ختی نہیں ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایک شخص منافق تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ مُثَاثِیْتِم ،اس کے علاوہ وہ ولد الزنا بھی ہے، آپ مُثَاثِیْتِم نے فرمایا، کہوہ مینوں میں بدتر ہے، یعنی اپنے مال باپ سے زیادہ برا ہے۔ بیا یک خاص واقعہ تھا، عام نہ تھا۔ خدا فرما تا ہے:

﴿ وَلَا تَوْرُوا ذِرَةٌ وِّذُرَ أُخُونِى ﴾ [٦/الانعام:١٦٣] ''اوركوئى كى دوسر كابوجونبين اللها تا-' لا يعنی قصورتو مال باپ كاب بنچ كاكيا گناه؟ ﴿

## مغربخن تك يهنجنا

بعض مسائل کی نسبت صحابہ ٹن اُلٹیز میں جواختلاف روایت ہے وہ کسی قدراختلاف فہم پر منی ہے۔ حضرت عائشہ فالٹیز کا کے عطیہ اللی سے بھی حظ وافر ملاتھااورانہوں نے اُس دولت عظمیٰ سے فِن حدیث میں بہت فائدہ اٹھایا۔

📫 اصابه سيوطي بحواله ٔ حاكم - 🔅 اصابه سيوطي بحواله حاكم -

🗱 ابن عمر والنجئ سے مروی ہے کہ باب ماذ کرعن بنی اسرائیل۔

# المرفي عالثه ولي المعالمة المع

اس بنا پر عذاب ہوا۔ حضرت ابو ہر پر والنظوٰ ایک دفعہ حضرت عائشہ والنظوٰ کے ۔ انہوں نے کہا تم ہی ہوجوایک بلی کے بدلے ایک عورت کے عذاب کی روایت بیان کرتے ہو، حضرت ابو ہر پرہ والنظوٰ نے کہا تم ہی ہوجوایک بلی کے بدلے ایک عورت کے عذاب کی روایت بیان کرتے ہو، حضرت ابو ہر پرہ والنظوٰ نے کہا میں نے آنخصرت مناطقہ کے سے بیان ہے ۔ فرمایا: خداکی نظر میں ایک مؤمن کی ذات اس سے کہا میں نے آنکو کے لیے اس پرعذاب کرے، وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کا فرہ بھی تھی ، اے بہت بلند ہے کہا یک بلی کے لیے اس پرعذاب کرے، وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کا فرہ بھی تھی ، اے بہت بلند ہے کہا یک بلی کے لیے اس پرعذاب کرے، وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کا فرہ بھی تھی ، اے بہت بلند ہے کہا جس کے ایک اس برعذاب کرے، وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کا فرہ بھی تھی ، اے بہت بلند ہے کہا میں میں ایک برعدال بالد کی خات کے ایک برعدال برعدال ہے کہا میں برعدال ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا میں ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہ

ابو ہریرہ والنفظ جب آنخضرت مَالَّ النَّامِ سے کوئی بات روایت کروتو و کھولو کہ کیا کہتے ہو۔

صحرت ابوسعید خدری را انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور سبب بید بیان کیا کہ مسلمان جس لباس میں مرتا ہے اس میں اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ والنہ انتقال ہونے واقعہ معلوم ہوا تو کہا: خدائے پاک ابوسعید پر دحمت نازل کرے، لباس ہے آنخضرت مَن النہ کا مقصود انسان کا عمال ہیں۔ بی ورند آنخضرت مَن النہ کیا کا تو بیصاف ارشاد ہے کہ لوگ قیامت میں برہند تن ، برہند بیا اور برہند سرائھیں گے۔ بی

اسلام میں حکم ہیہ ہے کہ مطلقہ عورت عدت کے دن شوہر کے گھر ہیں گزارے۔اس حکم کے خلاف فاطمہ ڈاٹنٹیا نام ایک صحابیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ کو آنخوں ت منالیٹیا نے عدت کے زمانہ میں شوہر کے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔انہوں نے مختلف اوقات میں متعدد صحابہ کے سامنے اپنے واقعہ کو بطور استدلال کے پیش کیا بعض نے قبول کیا،اوراکٹر نے اس کے ماننے سے انکار کیا۔انتقاق سے مروان کی امارت مدینہ کے زمانہ میں اسی قتم کا ایک مقدمہ پیش ہوا، فراین نے فاطمہ کے قول سے استدلال کیا، حضرت عائشہ ڈاٹنٹیا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فاطمہ پر سخت نکتہ چینی کی، اور فرمایا کہ فاطمہ کے لیے بھلائی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس واقعہ کو بیان کرے، سخت نکتہ چینی کی، اور فرمایا کہ فاطمہ کے لیے بھلائی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس واقعہ کو بیان کرے، آنخصرت منالیٹی کی ماور نے کا جازت بے شک آنخصرت منالیٹی کی مقاربات کی حالت میں ان کوشوہر کے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت بے شک دی ایکن سبب بیتھا کہ ان کے شوہر کا گھر ایک غیر محفوظ اورخوفناک مقام میں تھا۔ گ

7 ابودا وَدط لِي مندعا رَشْر خِيلَةُ الله عربي زبان مين ثياب ہے مجاز أمراد دل اور عمل موتا ہے۔

الله حفرت ابوسعید خدری رٹائٹیڈ کا واقعہ ابوداؤ دکتاب البنائز اور ابن حبان وحاکم میں ہے۔ نظم اٹھنے کی حدیث اکثر حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رٹائٹیڈا ہے مروی ہے، بیخاص انکاروتا ویل کی روایت سیوطی نے عین الاصابہ میں زرشی کے حوالہ نقل کی ہے۔ الله صحیح بخاری و جامع تر ندی: کتاب الطلاق ۔

# 

ناجائزلڑ کے اگرغلامی کی حالت میں ہوں تو ان کو آزاد کرنا کوئی ثواب کا کا منہیں ۔حضرت عائشہ ڈلٹٹنٹا کو بیروایت معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا: اللہ ابو ہر برہ ڈلٹٹنٹا پر رحم کرے، اچھی طرح سنانہیں، تو اچھی طرح کہا بھی نہیں۔ واقعہ بیہے کہ جب بیرآیت اتری:

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ مَاۤ اَدُراكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [٩٠/البلد:١٣،١١]
"وه گھائی میں گھسانہیں،معلوم ہے كہ گھائی كيا چيز ہے،كى كوآ زادكرنا۔"

حضرت عمر و النفاذ اور متعدد صحابہ و النفاذ سے مردی ہے کہ صبح اور عصر کی نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حضرت عائشہ و النفاؤ فر ماتی ہیں: '' خدا عمر پر رحم کرے! ان کو وہم ہوا۔

آنحضرت مثالی نفی ہے نے فر مایا ہے کہ آفتاب کے غروب اور طلوع کے وقت کو تاک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔'' فی فقہاء نے ان اوقات میں نماز کی ممانعت کی علت یہ بیان کی ہے کہ آفتاب پرتی کے اوقات ہیں۔ اس لیے اشتباہ اور آفتاب پرستوں کی مماثلت سے احتر از کرنا چاہیے۔ اگر یہ تعلیل سیح ہوتا ہے کہ انہوں ہے تو حضرت عائشہ و لائٹونٹا کی روایت زیادہ قرین صواب سیح اور انسب ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ممانعت کے اصل مقصد کو بھولیا تھا۔

نے ممانعت کے اصل مقصد کو بھولیا تھا۔

ایک روایت ہے کہ منت اگر قضا ہوجائے ، تو نماز جماعت کے بعداس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اہل مکہ کااس پڑھل ہے۔ احادیث میں ہے کہ آن مخضرت مٹالٹیٹی عصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رہا تھے ہیں کہ 'آپ نے یہ دور کعتیں میرے گھر میں بھی نہیں چھوڑیں' چنا نچہ بعض

🖚 متدرك حاكم \_ 🔞 شاكر زرى \_

🥸 صحیح بخاری وزندی او قات الصلوٰ ة ومنداحمه جلد ۲ جس ۱۲۴ 🕻 ترندی: کتاب الصلوٰ ة 🕳

# المراث ال

صحابہ رفن النظم اور تابعین انتظام پڑھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ بن النظم اس کوآنخضرت مَا النظم کے مخصوصات میں مجھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ڈلائن سے مردی ہے کہ انہوں نے آنخضرت مَا النظم کی سے ان دور کعتوں کا حال ہو چھا: تو فر مایا کہ ظہر کی دور کعتیں ، ایک دن چھوٹ گئ تھیں ، یہ ان کی قضا ہے۔

بہر حال عقلی حیثیت نیز گزشتہ روایتوں کی بناپر حضرت عائشہ ڈالٹینا کی روایت زیادہ معقول اور مصلحت شرعی پرزیادہ بنی نظر آتی ہے، کیکن حضرت عمر دلالٹینا ایسے رہنے کے آدمی نہ تھے جو حضرت عائشہ دلالٹینا کی طرح آنخضرت مُٹالٹینا کی طرح آنخضرت مُٹالٹینا کی طرح آنخضرت مُٹالٹینا کی طرح آنخضرت مُٹالٹینا کی حمیادی کوبھی ممنوع قرار دے دیتی ہے۔ اصل میں آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز ممنوع ہے۔ لیکن احتیاطاً بعد نماز میں نہ پڑھی جائے۔

بعد ہے آفتاب کے نکلنے اور ڈو بینے کے وقت تک کوئی نماز ہی نہ پڑھی جائے۔

صرت ابو ہریرہ وہ النفو نے روایت کی ''مَن گُدُم بُورِیو فقلا صَلَوٰۃ لَهُ ''جس نے ور نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ۔حضرت عائشہ وہ النفی نہا نے سنا تو فرمایا: ہم سب نے ابوالقاسم مَنا ﷺ کو کہتے سنا اور اب تک ہم بھولے نہیں کہ جو یا نجوں وقت کی نمازیں وضو کے ساتھ وقت پر پورے رکوع و جود کے ساتھ اوا کرتار ہا اور اس میں کوئی کی نہیں کی ، اس نے خدا ہے عہد لے لیا کہ وہ اس پر عذا ب نہرے گا اور جس نے کی ور اس نے عہد نہیں لیا، خدا جا ہے تو بخش دے اور چا ہے تو عذا ب کرے ، اللہ مقصود یہ ہے کہ ور سنت ہے، اس کے اتفاقی ترک پر بی عذا ب کہ اس کی کوئی نماز مقبول نہ ہو، اس کے بیم عنی ہیں کہ اس کی سنت ہے، اس کے اتفاقی ترک پر بیعذا ب کہ اس کی کوئی نماز مقبول نہ ہو، اس کے بیم عنی ہیں کہ اس کی سخت شے بین نہیں رہی حالانکہ بیعذا ب صرف فرائض کے ترک پر ہوگا، نہ کہ سنن کے ترک پر۔

### ذاتى واقفيت

یہ امر مسلم ہے کہ محرم اسرار سے محرم اسرار دوست کی بہنب ہیوی بہت کچھ زیادہ جان سکتی ہے۔ آنخضرت مُنَا تُنْکِعُ ہم ہُن مثال اوراسوہ تھے، اس لیے گویا آپ کا ہر فعل قانون تھا، اس بنا پر آپ کی بیویوں کو اس کے متعلق جس قدر ذاتی واقفیت کے ذرائع حاصل تھے، دوسروں کے لیے ناممکن تھے، متعدد مسائل ایسے ہیں جن میں صحابہ رُقَالَتُمُ نے اپنے اجتہادیا کسی روایت کی بنا پر کوئی مسئلہ بیان کردیا اور حضرت عائشہ رُقِنَ ہُنا نے اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر اس کور دکر دیا، اور آج تک ان مسائل میں حضرت عائشہ رُقائعُهُا ہی کا قول مستند ہے۔

🛈 💎 حضرت ابن عمر ﷺ فتو کی و یتے تھے کہ عورت کونہا تے وقت چوٹی کھول کر بالوں کو بھگونا

🚯 طبرانی فی الاوسط۔

# المرينية عَالَثْه وَأَيْهِا اللهِ اللهِ

ضروری ہے،حضرت عائشہ ڈین کھٹانے سنا تو فرمایا: وہ عورتوں کو یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ اپنے

- چو نے منڈ وا ڈالیں ، میں آنحضرت مُثَاثِیْزَم کے سامنے نہاتی تھی اور بال نہیں کھولتی تھی ۔ 🌓
- ② حضرت ابن عمر والنفي كمت ملى كتقبيل سے وضواوٹ جاتا ہے، حضرت عائشہ ولائينا كومعلوم ہوا تو فرمايا، آنخضرت سَلَّيْنَا مِ تقبيل كے بعد تازہ وضونييں كرتے تھے۔ على بيكهدرمسكراكيں۔
- © حضرت ابو ہر پرہ دخالین کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں مرد کے سامنے سے عورت یا گدھا، یا کتا گز رجائے تو مرد کی نمازٹوٹ جاتی ہے۔حضرت عائشہ خلائی کویہ من کر عصد آیا اور فر مایا: کہتم نے ہم عورتوں کو گدھاور کتے کے برابر کر دیا۔ میں آنخضرت منائی کی کے سامنے پاؤں پھیلا کے سوتی رہتی (ججرہ میں جگہ نہ تھی) آنخضرت منائی کی نماز میں مصروف ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے ہاتھ سے تھوکر دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر یاؤں بھیلادیت، کا جمعی ضرورت ہوتی تو بھر یاؤں بھیلادیتی، کا جمعی ضرورت ہوتی تو بدن چراکر سامنے سے نکل جاتی۔ عل
- ﴾ حضرت ابودرداء ڈھائٹنڈ نے ایک دن وعظ میں بیمسئلہ بیان کیا کہا گرضیج ہوجائے اور وتر قضا ہو گئی ہوتو پھروتر نہ پڑھے،حضرت عاکشہ ڈھائٹیڈ نے سنا تو فر مایا: ابودر داء نے صیح نہیں کہا، صبح ہوجاتی تب بھی آنحضرت مَثَاثِیْزِ مِنْ رِیْر ھے لیتے تھے۔ 🗗
- ک بعض لوگوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مَالْقَیْمُ کو بمنی چادر میں کفنایا گیا۔حضرت عائشہُ کا کیا کے اس میں کفنایا عائشہ ڈلٹھُنڈ نے سناتو کہاا تناضیح ہے کہلوگ اس غرض سے چادرلائے تھے کیکن آپ کواس میں کفنایا نہیں گیا۔ 🗗 نہیں گیا۔ 🗗
- © حضرت ابو ہر پرہ و ڈائٹیڈ نے ایک دن وعظ میں بیان کیا کہ اگر روزے کے دنوں میں کسی کو شیخ نہانے کی ضرورت پیش آجائے تو اس دن وہ روزہ نہ رکھے، لوگوں نے جاکر حضرت عائشہ ڈائٹیٹا (اور حضرت امسلمہ ڈائٹیٹا) ہے اس کی تصدیق چاہی، فرمایا کہ آنخضرت مَثاثیثی کا طرز عمل اس کے خلاف تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈائٹیٹا کو جاکرٹو کا، آخران کو اپنے پہلے فتو ہے ہے رجوع کرنا پڑا۔ گا کی جج میں کنگری چھینک لینے (رمی) اور سرمنڈ انے کے بعد خوشبوا ورعورت کے سوا ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ ڈائٹیٹا نے فرمایا، خوشبو ملنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے خو دا ہے ہاتھ
- الله صحیح مسلم وسنن نسانی، آخری فقره صرف نسانی میں ہے۔ ایک صحیح بخاری وغیرہ۔ ایک صحیح بخاری: جلداص ۱۳۳۰ باب الطوع خلف الرا ق ۔ فقصیح بخاری: باب لا يقطع الصلاق شی و باب السریر۔ فی سنن بہتی و مسند احمد جلد ۲ صرح مسلم و موطا: کتاب الصوم۔ احمد جلد ۲ صحیح مسلم و موطا: کتاب الصوم۔ محکم دلائل و بر ابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ے آ ب مَالَّ اللَّهُ اللَّهُ كُلِم كَ خوشبولل بـ - 🏕

- ® حضرت ابن عباس بھائی نتوی دیتے تھے کہ اگر کوئی جج نہ کرے، صرف اپنی قربانی حرم محترم میں بھیج دیتو جب تک وہ وہاں بھنچ کر ذرخ نہ ہوجائے اس پر بھی وہی شرائط عائد ہوتی ہیں، جوحاجی پر ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ بھائے نے فرمایا: میں نے خودا پنے ہاتھ ہے آپ کی قربانی کے جانوروں کے قلادے بنے ہیں، آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ قلادے قربانی کے جانوروں کی گردن میں ڈالے اور میراباپ ان کو لے کر مکہ گیا، تا ہم جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کوئی چیز قربانی تک حرام نہ ہوئی۔ ﷺ
- © حضرت ابن عمر و المنظم المنظ

### قوت ِحفظ

حفظ کی قوت قدرت کا ایک گرال ما پی عطیہ ہے۔ حضرت عائشہ ڈھائٹی اس عطیہ البی سے بدرجہ اتم سرفراز تھیں، گزر چکا ہے کہ لڑکین میں تھیلتے تھیلتے بھی اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑگئی، تویاد رہ گئی، تویاد رہ گئی۔ احادیث کا دارو مدارزیادہ تر اس قوت پر ہے تے بہد نبوت کے روز مرہ واقعات کو یا در کھنا اور ان کو ہروقت کے ماھی بیان کرنا، آن مخضرت منگائٹی کی زبان مبارک سے جوالفاظ جس طرح سنے ان کو بعینہا (اس طرح) ادا کرنا ایک محدث کا سب سے بڑا فرض ہے۔ ام المؤمنین نے اپنے معاصرین پر جو کہتے چینیاں کی میں ان میں قوت حفظ کے تفاوت مراتب کو بھی دخل ہے۔

- ک حضرت سعد بن ابی وقاص والثین نے وفات پائی توام المؤمنین حضرت عائشہ وہی تھیا نے چاہا کہ مبعد میں ان کا جنازہ آئے تا وہ بھی نماز پڑھیں ۔لوگوں نے اعتراض کیا ،فر مایالوگ س قدر جلد بات بھول جاتے ہیں، آنخضرت مَنا اللہ بنا میں بیضاء والٹین کے جنازہ کی نماز مسجد ہی میں پڑھی تھی۔ ﷺ
- ۔ ② حضرت عبداللہ بن عمر رفیانیمُنا سے لوگوں نے پوچھا کہ آنخضرت مَانَّ نِیْمَ نے عمرہ کتنی دفعہ کیا؟
  - 🖚 صحح بخاری: کتاب الحج ص ۲۰۳ 😻 صحح بخاری: کتاب الحج۔
  - 🥸 صحیح بخاری: کتاب الحج نیز فغ الباری جلدس ص ۱۳۱۵ 🥨 صحیحسلم: کتاب البخائز-

## المرافي عائشه والمالية المرافية المرافي

جواب دیا چارد فعہ جن میں سے ایک رجب میں عروہ میں اللہ نے پکار کر کہا خالہ جان آپنیں سنتیں یہ کیا کہ رہ جن میں یہ کہا کہ جن میں یہ کیا کہ رہے ہیں ، بو چھا کیا کہتے ہیں ؟ عرض کی کہ کہتے ہیں ۔'' آپ نے چار عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں ۔'' فر مایا اللہ ابوعبد الرحن (حضرت ابن عمر کی کنیت) پر رحم فر مائے ، آپ نے کوئی عمرہ ایسانہیں کیا، جس میں وہ شریک ندر ہیں، رجب میں کوئی عمرہ آپ مالیڈینل نے نہیں کیا۔ ا

③ حضرت ابن عمر وُلِلْهُ کُنانے ایک دفعہ اپنے شاگر دوں سے بیان کیا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے عندالنّذ کرہ حضرت عائشہ زُلِنْہُا سے اس کو بیان کیا، بولیس ، خدا ابوعبدالرحمٰن پر رحم فرمائے آنخضرت مَنَّ الْنِیْمُ نے بیفر مایا ہے کہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔ 😂

ووتین صاحبوں سے روایت ہے کہ آ خضرت من پیٹا نے فرمایا کہ عزیز وں کے رونے سے مردہ پرعذاب ہوتا ہے، جب حضرت عائشہ ولی تھا ہے اوگوں نے بیدروایت کی تو فرمایا:

إِنَّكُمْ لَتُحَدَّثُونَ مِنْ غَيْرٍ كَاذِبِينَ وَ لَا مُكَذَّبِينَ وَلَكِن السَّمْعَ يُخْطِي.

''تم نہ جھوٹوں سے روایت کرتے ہواور نہ جھٹلائے ہوئے لوگوں سے الیکن کان بھی غلطی بھی کرتے ہیں۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ کہا:

رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبُدِالرَّحُمٰنِ سَمِعُ شَيْئًا فَلَمُ يَحُفَظُ.

''الله ابوعبدالرحمٰن پررحم فر مائے انہوں نے پچھ سنالیکن محفوظ نہیں رکھا۔'' دوسری حدیث میں اس کے بجائے بیفقرہ مروی ہے۔

يَغُفِرُ اللهُ لِآبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ امَّا إِنَّهُ لَمُ يَكُذِبُ وَ لَكِنَّهُ نَسِىَ اَوُاخطَاء.

''الله ابوعبدالرحمٰن کومعاف کرے، وہ جھوٹ نہیں بولے، کیکن یا تو بھول گئے یا غلطی کی''

اس کے بعد فرمایا کہ واقعہ ہے کہ ایک وفعہ اتفاقاً آپ کا گزرایک یہودیے جنازہ پر ہوا،اس کے اعزہ آ وواویلا کررہے تھے،آپ نے فرمایا:''لوگ رورہے ہیں اوراس پر عذاب ہورہاہے۔''

<sup>👣</sup> صحیح بخاری: کتاب العمره

<sup>🗗</sup> منداحمه:جلد ۲۳۳

<sup>🕸</sup> يةمام حديثين مسلم: كتاب الجنائز مين بين\_

# 

## حضرت عا ئشه ولانتها كي حديثوں كى ترتب وتد وين

صحابہ و کائٹن کی روایات واحادیث کوقید تحریر و کتابت میں لانا پہلی ہی صدی کے وسط سے شروع ہو چکا تھا۔ ہجرت کی جب ایک صدی پوری ہورہی تھی ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشالڈ ان اچھیں سریر آرائے خلافت تھے، اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے صیغہ قضاء پر ابو بکر بن عمر و بن جزم الانصاری مامور تھے، ان کاعلم وضل ان کی خالہ عمرہ کاممنون احسان تھا، عمرہ تمام تر حضرت عا کشر وائٹن کی خالہ عمر بن عبدالعزیز بریشالئ نے ابو بکر کے نام شاہی فرمان جاری کیا کہ عمرہ کی روایتیں قلم بندکر کے ان کے یاس بھیجی جا کیں۔ ﷺ

## فقهوقباس

علمی حیثیت ہے کتاب وسنت درحقیقت بمنزلہ ُ دلائل کے ہیں اور فقدان دلائل کے نتائج اور مستنبطات کا نام ہے۔قر آن اور حدیث کی سرخیوں کے تحت میں جو واقعات ککھے گئے ہیں اور فقاو کی و ارشاد کے تحت میں جو واقعات آئیں گے، ان سے روشن ہوگا کہ علم فقہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا کیایا یہ تھااور ان کے فقداور قیاس کے کیااصول تھے۔

عہد نبوت تک تو خود ذات نبوی مَنْ اللّٰهُ عَلَم وَنَوَیٰ کا مرکز تھی، اس مقدس عہد کے انقراض کے بعد اکا برصحابہ جوشر بعت کے راز دال اور احکام اسلامی کے محرم تھے، آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت ابو بکر وہا للّٰهُ اور حضرت عمر وہا للّٰهُ کے سامنے جب کوئی نیا مسلہ پیش ہوتا، تو وہ تمام علمائے صحابہ کو یکج کرتے اور ان سے مشورہ لیتے ، اگر ان میں سے کسی کوکوئی خاص حدیث معلوم ہوتی تو وہ بیان کرتا، ورنہ منصوص احکام پر قیاس کر کے فیصلہ کر دیا جاتا۔ فقہ کی بیاکا ڈیمی اوائل خلافت ثالثہ تک مرکز نبوت سے وابستہ رہی۔ حضرت علی وہاللہ نے عہد میں فتنوں نے سرا تھا یا اور لوگ مکہ معظمہ، طائف، دمشق اور بھرہ جاکر آباد ہوئے، حضرت علی وہاللہ نے کوفہ کو دار الخلافت بنایا۔ ان وجوہ سے اس درسگاہ کے دائر ہ کو وسیح کر بہت سے تربیت یا فقہ دوسر سے شہروں میں جلے گئے ، ان اتفاقی واقعات نے کو علم کے دائر ہ کو وسیح کر دیا ہے کہا تھی تھی تو اس کا شانہ کی اجتماعی عظمت کو قائم نہ رکھ سکے، اگر کہیں وہ اجتماعی رونق باقی بھی تھی تو اس کا شانہ دیا ہوت کے درود دوار میں۔

🐞 طبقات ابن سعد: جزء دوم بتم دوم ص ۱۳۷ تهذیب: جزءنساه، ترجمه عمرة -

# 

حضرت ابو ہر پرہ دخالفیٰ اور حضرت عائشہ دخالفیٰ زیادہ تر یہی چار بزرگ فقہ وفراویٰ کی مجلس کے مسند نشین متھے۔ غیر منصوص احکام کے فیصلہ میں ان چاروں بزرگوں کے پیش نظر مختلف اصول سے حضرت عبداللہ بن عمر دخالفیٰ اور حضرت ابو ہر یہ دخالفیٰ کا مسلک بیتھا کہ پیش شدہ مسئلہ کے متعلق اگر کتاب و سنت واثر سے کوئی جواب معلوم ہوتا تو سائل کو بتا دیتے ،اگر کوئی آیت یا حدیث یا خلفائے سابھین کا اثر معلوم نہ ہوتا تو خاموش رہ جاتے ۔حضرت عبداللہ بن عباس دخالفیٰ ایسی حالت میں گزشتہ منصوص احکام یا فیصل شدہ مسائل پر جدید مسئلہ کو تیاس کر کے اس کا جواب اپنی عقل کے مطابق جو بھے میں آتا بتا احکام یا فیصل شدہ مسائل پر جدید مسئلہ کو تیاس کر کے اس کا جواب اپنی عقل کے مطابق جو بھے میں آتا بتا احداث میں گرہے ہیں تا بتا

قرآ ن مجيد

حفرت عائشہ ڈھائٹیا کے استباط کا اصول یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے قرآن مجید پرنظر کرتی تھیں۔اگر اس میں ناکا می ہوتی تو احادیث کی طرف رجوع کرتیں، پھر قیاس عقلی کا درجہ تھا۔علم حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک صاحب نے متعہ کی نسبت ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے حسب ذیل آپیتاس کی حرمت کی سند میں پیش کی۔

﴿ وَاللَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتُ
اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ٥﴾ [٣٦/المؤمنون:٢٠٥]

"اورجولوگ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں الکین اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی باندیوں کے ساتھ یا اپنی باندیوں کے ساتھ مان پرکوئی ملامت نہیں۔"

ممتوعه نه بیوی ہےنہ باندی ہے،اس کیے متعہ جائز نہیں۔

ایک شخص نے پوچھا کہ اہل عجم اپنے تہواروں میں جو جانور ذئے کرتے ہیں۔ان کا کھانا جائز ہے؟ فرمایا: خاص اس دن کے لیے جو جانور ذئے کریں وہ جائز نہیں ، اس تھم کے استنباط میں انہوں نے غالبًا حسب ذیل آیت کو مبنی قرار دیا ہے:۔

﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [1/البقره:٣٤]

<sup>🕻</sup> ابن سعد وغیره میں ان بزرگوں کے تراجم دیکھو۔

<sup>🗗</sup> عين الاصابه سيوطي بحواله حاكم \_

<sup>🥵</sup> تغییرابن کثیرآیت مٰدکور بحواله قرطبی ـ



''اور جوجانورغیراللہ کے نام ہے ذبح کیا جائے وہتم پرحرام ہے۔''

حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹنڈ نے ایک عورت ہے • • ۸ میں ادھارا یک لونڈی خریدی اورشرط کی . کہ جب وظیفہ کا رویبیہ ملے گا تو ادا کر دیں گے ،اس اثنامیں انہوں نے اس عورت کے ہاتھ اس لونڈی کو ۲۰۰ نقد میں بیج ڈالا۔ اس عورت نے معاملہ کی اس صورت کو حضرت عاکشہ زائٹیا کے سامنے پیش کیا ، تو فرمایاتم نے بھی برا کیا اور زید بن ارقم رہائٹیؤ نے بھی ۔ان سے کہہ دینا کہ انہوں نے آ تخضرت مَثَاثِيْنِم کی معیت میں جہاد کا جوثواب حاصل کیا تھاوہ باطل ہو گیا کیکن یہ کہ وہ تو بہ کرلیں ۔ مطلب بیکه حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا نے اس خاص صورت میں اس ۲۰۰ کی زیادتی کوسود قرار دیا بعض روایتوں میں بہیں تک واقعہ مذکور ہے، اس لیےاختلاف ہے کہ حضرت عا کشہ ڈھاٹھا نے اس کا کونکر فیصلہ کیا الیکن مصنف عبدالرزاق اورسنن دارقطنی کی دوسری روایت میں تصریح ہے کہان کا ماخذ حسب ذيل آيت تھي: 🗗

﴿ فَمَنُ جَآءَهُ مَوُعِظَةٌ مِّنُ رَّبِهِ فَانْتَهِىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ ﴾ [٢/ القره: ٢٥٥] "جس کواینے بروردگاری طرف سے (سود کے بارہ میں )نفیحت آ چکی تھی، پھر باز آياتواس كواسى قدر ليناجا بي جس قدر يهله دياتها-"

قر آن مجید میں ہے کہ طلاق کے بعدعورت کوتین '' قو وء'' تک انتظار کرنا جا ہیے، یعنی عدت كا زمانه تين قرؤ ہے،قرؤ كے معنى ميں اختلاف ہے،حضرت عائشہ ڈائٹینا كى بھیتجى كوان كے شوہرنے طلاق دی، تین طبرگز رکر جب نیا مہینہ آیا تو انہوں نے شوہر کے گھر سے ان کو بلوا لیا۔اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہ بیقر آن کےخلاف ہےاور ٹے سلانی قروء کی آیت سے استدلال کیا،ام المؤمنين نے كہاثلاثة قروء صحح بيكن جانے ہو قرؤ كياب قرؤ سےمراد طمر بـامام مالك ا پے شیوخ سے نقل کرتے ہیں 🤁 کہ مدینہ منورہ کے تمام فقہا نے حضرت عائشہ ڈاٹٹھا کی چیروی کی ہے، اہل عراق قرؤ سے ایام مخصوصہ مراد لیتے تھے۔ . اللہ عراق قرؤ سے ایام مخصوصہ مراد لیتے تھے۔ .

منداحمد،مصنف عبدالرزاق سنن بہتی سنن دار قطنی کتاب البیوع ،بعض لوگوں نے راوی اول کو جمہول لکھاہے۔ ليكن بدك جين.

🕏 موطاامام ما لك مين بيرواقعه بتفريح مذكور ب، كتاب الطلاق ـ



#### مديث

قرآن مجید کے بعد صدیث کا درجہ ہے، مسئلہ بیپش ہوا کہ اگر شوہرا پنی بیوی کو طلاق لے لینے کا اختیار عطا کر دے اور بیوی اس اختیار کو واپس کر کے اپنے شوہر ہی کو قبول کر لے تو کیا بیوی پر کوئی طلاق پڑے گی ؟ حضرت علی ڈھائٹی اور حضرت زید ڈھائٹی کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوجائے گی ۔ حضرت عائشہ ڈھائٹی کے نز دیک اس صورت میں ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگی ۔ اس ثبوت میں انہوں نے تخییر کا واقعہ پیش کیا کہ آنخضرت مگائٹی نے نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ خواہ دنیا قبول کریں یا کا شانہ نبوت میں رہ کرفقر و فاقہ پہند کریں ۔ سب نے دوسری صورت پہندگی ، کیا اس سے از واج مطہرات ڈھائٹی پرایک طلاق واقع ہوگئی ؟

کی غلام کو جب کوئی آزاد کرتا ہے تو باہم آقا ورغلام میں ولایت کا ایک رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔
جس کا اثریہ ہے کہ ترکہ میں شرکت ہو تکتی ہے، غلام قانو نا اس کا ہم نسب قرار دیا جائے گا، ای بناپر
ولایت کو اہمیت حاصل ہے۔ ایک غلام نے حاضر ہو کرعرض کی۔ میں عتبہ بن ابی لہب کی غلامی میں تھا،
دونوں میاں بیوی نے مجھے بچ ڈالا اور شرط یہ کی کہ ولایت انہی کے ہاتھ میں رہے گی، اب میں کس کا
مولی ہوں؟ فرمایا بریرہ کا یہی واقعہ ہے، آنخضرت مَنْ اللَّهِمُ نے مجھے کوفر مایا کہ بریرہ کوفر ید کر آزاد کردو،
ولایت تہمیں کو حاصل رہے گی، گوفر یداراحکام اللی کے خلاف جس قدر شرطیں چاہیں لگائیں۔

یہ معمولی واقعات ہیں لیکن حضرت عائشہ وُٹاٹھٹٹا نے ان سے فقہ و قانون کے متعد دکلیات اشنباط کیے ۔ فر ماتی تھیں : بریرہ وُٹاٹھٹٹا کے ذریعہ سے اسلام کے تین ا حکام معلوم

🕻 صحیح بخاری:باب من خبرنساءہ۔ 😢 سنن بیہتی: کتاب البوع۔



ہوئے۔ 🌣

- الْوَلاءُ لِمَنُ اعْتَقَد "ليني ولايت كاحق آزادكننده كوسط كالـ"
- غلامی کی حالت میں اگر ایک غلام اور ایک لونڈی کا بیاہ ہوا ہوا وربیوی آزاد ہوجائے اور شوہر غلامی کی حالت میں رہے تو بیوی کوئل حاصل ہے کہ اپنے اس سابل شوہر کوشوہری میں قبول کرے یا نہ
   کرے۔
- ③ اگر کستی کوصدقہ کا کوئی مال ملے اور وہ اپنی طرف سے غیر مستی کو ہدیدۃ پیش کر ہے تو اس غیر مستی کو اس کالینا جائز ہوگا، یعنی اس کی حیثیت بدل جائے گی۔

بعض استباطات ایسے ہیں جن کی تفصیل گوخود انہوں نے نہیں کی الیکن ان کے سلسلہ بیان میں ایسے اشارات ہیں جن پر فقہاء اور مجہدین نے بڑی بڑی بڑا کی ارتیں کھڑی کر کی ہیں۔ ججۃ الوداع میں کم وہیش ایک لاکھ سلمان آنحضرت مَن اللہ الیکن کے ساتھ تھے تمام اکا برصحابہ ہم رکاب تھے۔ اس سفر میں جو واقعات پیش آئے وہ سب کو یا و تھے اور حضرت عائشہ وہا ہے ہی اپنے واقعات محفوظ رکھے اور وہ احادیث میں بتمام ہما فدکور ہیں لیکن حضرت عائشہ وہا ہی نے جو واقعہ بیان کر دیا ہے وہ فقہا اور مجہدین کے اصول میں داخل ہوگیا ہے، حضرت عائشہ وہا ہی آئا نے جج میں معذور ہوگی تھیں، اس کا ان کو بہت صدمہ تھا۔ آنحضرت ما اللہ ان کی شفی کی، اور آپ کے حکم سے تعیم جاکر نے احرام کے ساتھ انہوں نے طواف کیا۔ جی حافظ ابن قیم میشائیہ اس روایت کونقل کرے لکھت ہیں: کے ساتھ انہوں نے طواف کیا۔ جی جافظ ابن قیم میشائیہ مِن اُصُولِ الْمُنَاسِکِ. حضرت عائشہ وُلُولُونُهُ کی کاس حدیث سے جی جی خطیم الشان اصول وقواعد مستبط ہوتے ہیں:

- جو تحض ایک ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے (قارن) اس کے لیے دونوں کے واسطے ایک ہی طواف اور سعی کا فی ہے۔
  - کواف القدوم''معذوری'' کی حالت میں عورت سے ساقط ہوجا تا ہے۔
    - 3 حج کے بعد عمرہ کی نیت کر لینا معذور عورت کے لیے جائز ہے۔
- ﴾ عورت معذوری کی حالت میں خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ ، حج کے اور تمام مناسک ادا کر سکتی ہے۔
  - 🖈 صحيح بخارى:باب الحرة بحكون تحت العبد . 🍪 مؤطاامام ما لك: افاضة الحائض ـ



- 🕲 تعلیم ،حرم میں داخل نہیں ، وہ جل ہے۔
- عمره ایک سال میں دود فعہ بلکہ ایک مہینہ میں دود فعہ ادا ہوسکتا ہے۔
- ② جو خضم تمتع ہو، یعن جس نے ج اور عمرہ کی علیحدہ علیحدہ نیت کی ہواوراس کوخوف ہو کہ عمرہ فوت نہ ہوجائے توج کے بعد عمرہ ادا کرسکتا ہے۔
  - 3 عمرة مكيد كے جواز كاستدلال صرف اى واقعہ سے كياجا تا ہے۔

حضرت صفیہ ولائفہا کا ایک واقعہ ہے کہ فج میں وہ آخری طواف سے پہلے معذور ہوگئیں۔
آخضرت مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس کے بعد قیاس عقلی کا درجہ ہے۔ قیاس عقلی کے بیم عنی نہیں کہ ہر کس ونا کس صرف اپنی عقل سے شریعت کے ادار دال اور علوم دینی کے مہر بیت کے ادکام کا فیصلہ کر دے، بلکہ مقصود بیہ ہے کہ علا جوشریعت کے راز دال اور علوم دینی کے ماہر ہیں، کتاب وسنت کی ممارست سے ان میں بید ملکہ پیدا ہوجا تا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی نیا مسلہ پیش کیا جا تا ہے تو وہ اس ملکہ کی بنا پر سمجھ لیتے ہیں کہ اگر شارع غائبی از ندہ ہوتے ، تو اس کا بیہ جو اب دیتے ۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ کسی لائق وکیل کے سامنے کسی خاص عدالت کے نظائر اس کشرت سے گزریں کہ گزشتہ نظائر پر قیاس کر کے کسی خاص مقدمہ کی نسبت بیرائے دے دے کہ اگر اس عدالت کے سامنے بیہ مقدمہ پیش ہوگا تو یہ فیصلہ ہوگا۔ شریعت کے نظائر اور فیصلوں سے حضرت عدالت کے سامنے بیہ مقدمہ پیش ہوگا تو یہ فیصلہ ہوگا۔ شریعت کے نظائر اور فیصلوں سے حضرت عائشہ بڑھائی ہا جس قدر آگاہ تھیں آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے ان کے قیاس عقلی کی غلطی کی بہت کم امید ہوگئی ہے۔

① آنخضرت مَنَّالَیُّنِیِّم کے زمانہ میں عموماً عور تیں مجدوں میں آتی تھیں اور جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتی تھیں۔ میں شریک ہوتی تھیں۔ میں شریک ہوتی تھیں۔ آپ مَنَّالِیُّیِّم نے عام عَکم دیا تھا کہ لوگ عورتوں کومجدوں میں آنے سے ندروکیں،ارشادتھا:

لَا تُمُنَّعُولُ إِمَاءَ اللهِ مِنْ مَّسَاجِدِ اللهِ.

<sup>🗱</sup> زادالمعاد: جلداول ص ٢٠٠\_ 🍇 مؤطاامام مالك: افاضة الحائض\_

# المراق ال

'' خدا کی لونڈ یوں کوخدا کی معجدوں سے روکا نہ کرو۔''

عهدِ نبوت کے بعد مختلف تو مول کے میل جول، تمدّن کی وسعت اور دولت کی فراوانی کے سبب سے عور توں میں زیب وزینت، اور رنگین آچلی تھی ۔ بید کھ کر حضرت عائشہ فرائڈ کا نے فرمایا: اگر آج آخضرت سَکا اَلْیَا مُو اَلْیَا اَلَیْ مَا اَسْدَا اَلَٰمُ مِی اَلْیَا اِللّٰہِ مَا اَسْدَا اِللّٰہِ مَا اَسْدَا اَللّٰهِ مَا اَسْدَا اِللّٰهِ مَا اَسْدَا اللّٰهِ مَا اَسْدَا اللّٰهِ مَالسُلْمَ مَا اَسْدَا اللّٰهِ مَالْسُلَامُ مَا اَسْدَا اللّٰهِ مَا اَسْدَا اِللّٰهِ مَا اَسْدَالُ اللّٰهِ مَالْسُلَامُ مَا اَلْمُعَالِمَ اللّٰهِ مَا اَسْدَالُونِ اللّٰهِ مَالْسُلَامُ مَا اَلْمُعَالِمَا اللّٰهِ مَا اَسْدَالُهُ اللّٰهِ مَالْسُلَامُ مَا اَلْمُعَالِمَ اللّٰهِ مَا اَسْدَا اِللّٰهِ مَا اَسْدَالُونِ اللّٰهِ مَا اَسْدَالُهُ مَا اَسْدَالُهُ مَا اَسْدَامُ مَامُونُ اللّٰهِ مَا اَسْدَامُ مَا اَلْمُعَالِمُ مَا اَسْدَامُ مَا اَسْدَامُ مَا اللّٰهُ مَا اَسْدَامُ مَا اَسْدَامُ مِنْ اللّٰهُ مَا اَسْدَامُ مَامُونُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مَامُعُلْمُ مَا مَا مُعْلَمُ مَا اَلْمُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَ

عن عـمرة عن عـانِشة فـالـت لـو ادرك رسول اللهِ عليه ما احدث النّساءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسُجدَ كَمَا مُنِعَتُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ.

''عمرہ حضرت عائشہ وہالنجنا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فر مایا عورتوں نے اب جوئی با تیں پیدا کی ہیں ، اگر آنخضرت مَالیُّ اِنْ مانہ میں ہوتے اور دیکھتے تو جس طرح یہود کی عورتیں مبحدوں میں آنے سے روگ گئی ہیں یہ بھی روک دی جاتیں۔'' اللہ اس رائے برگواس وقت عمل نہ ہوا، کیکن اس استنباط کا منشاء وہی قیاس عقلی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ و النفیٰ کا فتویٰ تھا کہ جومُر دہ کو شل دے،اس کو شسل کرنا چا ہے اور کوئی جنازہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا فقائے کے سندہ کا تھا کے شنا تو فرمایا:

أَوَيَنْجُسُ مَوْتَى المُسُلِمِينَ وَ مَا عَلَى رَجُلٍ لَوْ حَمَلَ عُودًا.

'' کیا مسلمان مردہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور اگر کوئی لکڑی اٹھائے تو اس کو کیا ہوتا

ہے۔''&

شرع مخسل کے ضروری ہونے کے لیے خروج ماء کی ضرورت ہے یانہیں؟ حضرت جابر دلی تُنْتُونُ کہتے تھے، ضروری ہے کہ '' المساء من المماء ،'' حضرت عائشہ دلی تُنْتُهُا نے سُنا تو پہلے اس کے خلاف ایک حدیث پیش کی ساس کے بعد فر مایا اگر کوئی ناجائز فعل کا مرتکب ہو، اور خروجے ماء نہ ہوتور جم کروگے پیر خسل کیوں نہ ضروری ہو۔ ﷺ

سنن كي تقسيم

فقد کا ایک برا نازک نکتہ یہ ہے کہ آنخضرت مَلَّ النَّیْمُ سے جوافعال صادر ہوئے ،ان میں سے کون فرہبی حیثیت سے اور کون محض عادت کے طور پریاکسی خاص وقتی مصلحت سے انجام پائے۔ آپ

🕻 صحیح بخاری: جلدا باب خروج النساء الی المساجد ـ

🤩 عين الاصابه سيوطى ، بحواله ابومنصور بغدادى \_ 🍪 عين الاصابه سيوطى بحواله يعقوب بن سفيان \_

المريض عَالَثُه وَيُهَا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

سے جوفعل صادر ہوا،اس کوسنت کہتے ہیں۔فقہانے اوّلاً سنت کو دوقسموں پرمنقسم کیا ہے،عبادی اور عادی۔عبادی: وہ افعال ہیں جوثواب کی نیت سے عبادت کے طور پر انجام یا کیں ان کی بھی دوشمیں ہیں ، مؤ کدہ جس کوآپ نے ہمیشہ کیا ہواور بھی ترک نہ فر مایا ہو،سنت مستحبہ جس کو بھی بھی ترک بھی فرمادیا ہو۔عادی وہ فعل ہے جس کوآپ ثواب کے لیے عبادت کے طور پڑ ہیں، بلکہ بطور عادت کیا کرتے تھے یاکسی ذاتی یا وقتی ضرورت ہے آپ نے بھی کیا، امت پر رسول مَثَاثِیْم کے افعال عادی کا اتباع صروری نہیں،البت الل محبت طلب برکت کے لیےان افعال کا اتباع بھی محبت کا ثمر ہ سجھتے ہیں کہ:

ع ہر ادا محبوب کی محبوب ہے

احادیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رہافیہا نے فقہاہے پہلے خود بھی بیاصول ذہن نشین کر کیے تھے۔ تر اور کے کے متعلق ان سے اور صرف ان سے مروی ہے کدر مضان میں تین روز آپ نے با جماعت تر اور کے پڑھائی ، چو تھے دن آ پ تشریف ندلائے ۔ صبح کوصحابہ سے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ڈرا کتم پر بینماز فرض نہ کردی جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کواس کاعلم تھا کہ دوام کے ساتھ جس تعل کوآپ ادا فرمائیں۔وہ مؤکد ہوجاتا ہے اور جس کو بھی بھی ترک فرمادیں،وہ وجوب اورتا کید کے درجہ کونہیں پہنچتا۔

صحابہ وی النہ میں حضرت ابن عمر والنہ کا عبادی اور عادی سنن کی تقسیم نہیں کرتے تھے۔ اُن کے نزدیک آپ نے جوفعل جس سبب ہے بھی کیا ،وہ سنت ہے۔ای لیے وہ سفر کے منازل تک میں بھی آ ہے کی پیروی کرتے تھے،اگر کسی منزل میں اتفاق سے آپ نے طہارت فر مائی تو وہ بھی بلا ضرورت طہارت کرتے تھے لیکن حضرت عا کشہ ڈاٹٹوٹٹا اور حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹوٹٹا اس تفریق کے قائل تھے۔ حج كے موقع پر وادى ابطح ميں آنخضرت مَا لِينْتِيَّمُ نے پڑاؤ ڈالاتھاليكن وہ اس كوسنت نہيں سجھتی تھيں صحيح مسلم اورمنداحرمیں ہے:

نُـزُولُ الْابُـطَـح لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِلَّانَّهُ كَانَ اَسُمَحَ لِخُوُوْجِهِ إِذَا خَوَجَ . 🗱

'' ابطح میں منزل کرنا سنت نہیں، وہاں آپ اس لیے اتر پڑے تھے کہ وہاں سے نکلنا

آپ کے لیے آسان تھا۔''

اللہ بخاری: کتاب الحم ، رقم: ۲۵ کا مسلم: کتاب الح ، باب استجاب زول الحصب ، رقم: ۳۱۲۹ محکم دلائل وبر اہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# الله والله و

#### معاصرين سياختلاف

حضرت عائشہ ولی بہت ہے احکام فقہی میں اپنے معاصرین سے اختلاف کیا ہے اور حق ان ہی کی جانب رہا، اور فقہائے حجاز کا زیادہ تر انہی پڑمل رہا۔ ہم نے اس قتم کے اختلافی احکام کی سے فہرست جامع تر مذی وغیرہ کتب حدیث سے انتخاب کی ہے۔

#### ديگر صحابه ﴿ثَالَثُهُمُ

حضرت ابن عمر ولا تنفئ ، ٹوٹ جا تا ہے۔ حضرت ابن عمر ولائٹ ، ٹوٹ جا تا ہے۔ حضرت ابن عمر ولائٹ کا ، ضروری ہے۔ حضرت جابر ولائٹ کئے ، خروج ماء شرط ہے۔ ویگر صحابہ وٹنا ٹینٹر ، حیض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ولائٹ کئے ، واجب ہوجا تا ہے۔ حضرت ام عطیہ ولائٹ کئے ، صحابیہ سنوار نے چاہمیں۔

۸ نماز میں عورت کے سامنے آجانے ہے 🕻 حضرت ابو ہر پرہ دلاٹھنڈ باطل ہوجاتی ہے۔

حضرت رافع والنيونا بن خدت اجالا ہوجائے تب پڑھے۔ حضرت امسلمہ والنیونا ، تا خیر۔ حضرت ابوموسیٰ والنیونا ، تا خیر۔ حضرت ابو ہریرہ وخالفونا ، چلا جا تا ہے۔

حضرت ا بومویٰ خالتین ، تا خیر \_

#### حضرت عائشه طلانه

ا۔ بوسہ سے دضونہیں ٹوٹٹا۔ ۲۔ جناز ہ اٹھانے سے دضونہیں ٹوٹٹا

۳۔ بیارہ مساتے سے و کویں وقت ۳۔ عورت کونسل میں بال کھولنا ضروری نہیں

۲- تورت تو س ین بان هوشا سروری بین به عنسان الآمد

۴ یخسل التقاء سے داجب ہوجا تا ہے۔ ...

۵\_قرؤے مرادطہرہے۔

٧ ـ مرده کوشسل دینے سے مسل واجب نہیں ہوتا۔

ے۔عورت کی میت کے بال نہیں سنوار نے .

حيائبيس 🗗

۸ \_ نماز میں عورت کے سامنے آجانے سے نماز باطل نہیں ہوتی \_

9 مینج کی نمازاندهیرے دفت پڑھنی چاہیے۔

۱۰۔ عصر میں جلدی چاہیے۔

اا۔ نمازمغرب میں جلدی جا ہے۔

۱۲\_ بحالتِ جنابت صبح ہوجانے سے روز ہ .

بس جاتا۔

۱۳۔افطار میں جلدی جا ہیے۔

ا حناف کاعمل حضرت عائشہ وہی ہی کے فتو کی پر ہے۔ دیکھو ہدایہ کتاب البینائز، بحوالہ عبدالرزاق، حضرت ام عطیہ وہی ہی کا کشر کتابوں کی کتاب البینائز میں ہے۔

# 

#### حضرت عائشه فالثيثا ديگر صحابه ﴿ثَالَثُمُ

۱۴\_قربانی کا گوشت ۳ دن کے بعد بھی کھانا حضرت علی ڈٹاٹٹنڈ و حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹنڈ جائز ہے۔

> 17 ع میں بال منڈانے کے بعد خوشبو ملنا حضرت ابن عمر مالٹی کا منہیں۔

جائز ہے۔

ا- كعبه مين قرباني سيج سي سيج والي يرج كى حضرت ابن عباس والفؤي، عائد موجاتي مين یا بندیاں عائد نہیں ہوتیں۔

١٨ - حج مين حائف كوطواف وداع كا انتظار نهين احضرت عمر والثيثة ، كرنا حاسي [مؤمل مع زرقاني]

19۔ حج میں عورت زعفرانی کیڑے پہن سکتی ہے حضرت عمر دلاٹیڈ؛ مکروہ ہے [ بخاری، فتح الباری

ترشوادينا كافى ہے۔

٣١ ـ زيوريس زكوة نہيں ( جيسا كه بعض روايات | زكوة ہے۔

میں )ان کی طرف منسوب ہے۔

کرنا جاہیے۔

۲۲ یتیم ونابالغ کے مال میں بھی ز کو ۃ ہے۔

مدت وضع حمل ہے۔

۲۴\_اگر شوہر بیوی کو طلاق اور مفارفت کا اختیار | حضرت زید طابقیٰ بن ثابت اور حضرت علی ڈالٹیٰؤ

دے دیاور بیوی اس اختیار کو واپس کر کے شوہر ایک طلاق ہوگی۔

ہی کو پیند کر ہے تو طلاق نہ ہوگی

۲۵ \_اگر بالغ آ دمی بھی کسی عورت کا دودھ پیئے تو

باب مايلبس المحرم من الثياب

۲۰ حج میں عورت کو صرف کسی طرف کا ذراسا بال حضرت ابن زبیر و اللہ کا از کم حار انگل ضروری ہے۔

۲۳ کوئی حاملہ اگر بیوہ ہوجائے تو اس کی عدت کی حضرت ابن عباس ڈاٹھنٹا ، بیوگی کی عام مدت اورحمل کی مدیث میں جو زمانہ زیادہ ہوگا وہی

عدت کا ز مانه ہوگا ۔

ديگرامهات المؤمنين نہيں ثابت ہوتی۔ 🗱



#### حضرت عائشه ظائفنا

حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

ثابت ہوتی ہے۔

وہ مکاتب ہے۔

۲۸۔ چوری کے مال کی قیمت اگر کم سے کم تین درہم حضرت ابن عباس ڈاٹھٹیا اور حضرت ابن مسعود بھی ہےتو ہاتھ کا ٹاحائے گا۔ 🤁

٢٩ \_ اگر شو ہر کو ڈرا دھمکا کر اس کی مرضی کیخلاف ائمہ احناف کے نز دیک طلاق واقع ہوجائے اس سے بیوی کوطلاق دلوائی جائے یا کسی آقاسے گی ،اورغلام بھی آزاد ہوجائے گا۔ غلام آ زاد كرايا جائے تو نه طلاق واقع ہوگی نه غلام آ زادہوگا۔

ديگر صحابه ﴿ كَالُّمْ ا

٢٦ ـ رضاعت كم ازكم پانچ گھونٹ دودھ پينے سے البض 👫 صحابہ رئي اُلَّذُ ايك گھونٹ بھي يي لے تب بھی ثابت ہوجاتی ہے۔

۲۷۔ جب تک غلام پرایک حب<sup>بھی</sup> واجب الا داہے احضرت زید بن ثابت ڈکالٹنز، ایک درہم سے کم ہےتو مکا تب نہیں۔ 🗗

اللهٰ وس درہم کی مالیت سے کم نہ ہونا جا ہے 🥸

ِ بقيه صفحه کا حاشيه: 🗱 واقعه پيه 🗕 که حضرت ابو حذيفه رااتشيّا صحابي كے ايك نابالغ غلام سالم تقے، جومولی ابی حذیفه کی نسبت ہے مشہور ہیں، وہ اپنے آ قاکے گھر میں رہتے تھے اور زبانہ میں آمد ورفت رکھتے تھے، اور حفرت ابو حذیفہ رکا تھٹو کی بوری سہلہ بنت مہیل کاان سے پردہ ندتھا، جب سالم بالغ ہوئے تو حضرت ابوحذیفہ طالٹیو کا پئی بیوی کاان سے پردہ نہ کرنالیند نه آیا، وہ بیوی آنخضرت مُناتِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض پر داز ہوئیں کہ پارسول الله مُناتِیْظِ اب سالم بالغ ہوئے میں بھی ہوں کہ میراان کے سامنے آنا ابوحذیفے کونا گوارہے،فرمایا کہ سالم کوا پنا دودھ بلا دوتو ابوحذیفہ کی بینا گواری دور ہو جائے گی ، چنا نچیان کی بیوی نے اس پڑمل کیااورواقعاً اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ کی وہ نا گواری وُور ہوگئی ،اس واقعہ کی بنا پر حضرت عائشہ ڈاٹنٹیا کا مسلک بیتھا کہ بالغ لڑ کے کوبھی اگر کسی عورت نے دودھ پلایا تو رضاعت کی حرمت ٹابت ہو جائے گی ، کیکن دیگر از واج مطہرات و کا این ان اجازت کو مخصوص حضرت سالم اور حضرت ابو حذیف کی بیوی کے متعلق سمجھااوراس کو حکم عام نہیں مانا، ائمہ مجتمدین میں امام داؤ د ظاہری کےعلاوہ جمہورائمہاور فقہاءاز واج مطہرات کے ساتھ ہیں،صرف داؤد ظاہری نے اس حدیث کی بنا پرحضرت عائشہ رفاتھیًا کا مسلک اختیار کیا اور دوسری صحح احادیث سے بھی ٹابت ہے کہ حرمت صرف بحیین کی رضاعت ہے ٹابت ہوتی ہے اور کلام پاک میں بھی رضاعت کی مدت دوسال بتائی گئی ہےاس لیے جمہور فقہانے اس باب میں حضرت عائشہ رہائغہؓ کےمسلک وقبول نہیں کیا۔ (شرح تکیجےمسلم نو وی باب رضاعة الكبير) 🕻 🏶 صحيح بخارى: كتاب العتاق - 🥴 نسائي مين ہے كه حضرت على طائعيًّا اور حضرت ابن مسعود طائعيًّا كايمي نهب تفايه 🤃 بخاري: سرقه وصدود . 🌼 داقطني: كتاب الحدود ومسندداري، كتاب الغرائض \_



ديگر صحابه ﴿ كَاللَّهُ مُ [البوداؤر: كتاب الطلاق، رقم ٢١٩٣] •٣٠\_ جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں وہ بھی حضرت فاطمہ بنت قیس دلائٹۂا ،وہ شوہر کے گھرنہ

۳۱ \_اگر کوئی دو بیٹیاں ، ایک پوتی ،اورایک پوتا | حضرت عبدالله بن مسعود دلالٹیؤ، باقی حصہ صرف

حضرت عائشه رُيَّا مُهُا

لَاطَلاق وَ لَا اعِتَاقَ فِي إِغُلاقِ

زمانهٔ عدت تک اینے شوہر کے گھر رہے۔

چھوڑ دے، تو ثلث بیٹیوں کا حصہ ہو گا اور باقی | پوتے کا ہے۔ پوتی کو پچھنییں ملے گا۔

· میں یوتے اور یوتی دونوں کا حصہ ہوگا۔

ان کے علاوہ حضرت عا کشہ ڈی ٹھٹا کے فقہی مسائل کا اور بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس کا اکثر حصہ امام ما لک کی مؤطامیں محفوظ ہے، اور مدینہ کی فقہ کی اس پر بنیاد ہے۔

اسلام ایک سادہ دین ہے۔اس کے عقا کد بھی سید ھے سادے تھے،کیکن غیر مذہب والول کے میل جول اور عقلی بحث مباحثوں کے سبب سے صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئی نئی بحثیں پیدا ہونی شروع ہوگئ تھیں۔ آنخضرت مَالطُیْظِ کی زندگی میں ہرمسَلہ کاقطعی فیصلہ صرف آپ کا ارشادتھا، جس کو جوشک پیدا ہوا،اس نے جاکرتسلی کر لی۔اس عہد مبارک کے بعدا یسے موقعوں پرمسلمانوں نے صحابہ کرام رفح اُلڈ کم کی طرف ْرجوع کیا،ان کواس باب میں کوئی صرح آیت یا حدیث معلوم ہوتی تو پیش کر دی جاتی ،ور نہ كتاب وسنت كزيرساييان كے جواب ديے جاتے۔اس سلسله ميں ام المؤمنين حضرت عائشر والله ا جوروایات ثابت ہیں،ان کا ذکر کیاجا تاہے۔

## اللّٰدتعالٰی کے لیےاعضاءکااطلاق:

دوسری صدی جری میں حضرت عائشہ زلانیا کے زمانہ کے بہت بعد اس مسلہ نے بہت وسعت حاصل کی تھی ، کہ خدا کے لیے قرآن مجیداورا حادیث میں ہاتھ ، پاؤں ، آنکھ ،مختلف اعضاء کا 🛚 اطلاق ہوا ہے،ان سے مرادان کے حقیقی معنی ہیں یا مجازی،مثلاً ہاتھ سے یہی ہاتھ مراد ہے یا قدرت؟ آ نکھ سے بصارت مقصود ہے یاعلم؟ وغیرہ ، کو عام صحابہ کرام شِیَالْتُیْمُ ہے اس مسلک کی تفصیل منقول نہیں، کیکن سلف صالحین کاعقیدہ یہی ہے کہ ان صفات الہی پریقین کیا جائے اور ان کے حقیقی لغوی محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المراثين الشرافي المحالية المح

معنوں پرایمان رکھا جائے، اور ان کی تفصیل میں نہ پڑا جائے، حضرت عائشہ ڈلٹھٹا کا میلان ای مسلک کی طرف معلوم ہوتا ہے، چنانچہ بخاری میں ان کامقولہ نہ کور ہے:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمُعَ الْاَصُوَاتِ. "السخداك حرجس ككان مين تمام آوازول كالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمُعَ الْاَصُواتِ. كَاتُخِانُش هـِــ"

#### رویت باری تعالی:

معتزلداورمعتزلدے ہم خیال لوگوں کا اعتقاد ہے کہ خدا کا دیدار نہاس کی کوہوسکتا ہے نہ تخرت میں، جہوراسلام نہ صرف اس کے امکان بلکہ وقوع کے قائل ہیں۔ اہل حق کا مسلک بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ہوسکتا، لیکن آخرت میں اس کا دیدار اس طرح ہوگا جس طرح چود ہویں کا چا ندسب کو ایک ساتھ نظر آتا ہے، مگر حضرت عائشہ ڈیا گھٹا ہے نہایت مصرح روایتیں مروی ہوگا ، انہوں نے اپنے شاگر دوں ہے کہا کہ 'جو محض تم میں سے بیہ کہ جمحہ منا الیکن آنے نہا ہے خدا کو میں ، انہوں نے اپنے شاگر دوں ہے کہا کہ 'جو محض تم میں سے بیہ کہ کہ حمد منا الیکن آنے ہور آن جمید کی دوآیوں سے استدلال کیا ہے اور آج ہیں ، تک معتزلہ کواس سے زیادہ قوی دلیلیں قرآن مجید سے نہیں ماسکی ہیں :

﴿ لَا تُسدُرِكُسهُ الْاَبْصَسارُ وَ هُوَ يُسدُرِكُ الْاَبْصَسارَ وَ هُوَ السَّطِيُفُ

الْخَبِيُرُ٥﴾ [٦/الانعام:١٠٣]

''اس کو (اللّٰدکو) نگا ہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگا ہوں کو پالیتا ہے،اور وہ لطیف اور خبر دار ہے۔''

لعنی چونکه وه لطیف ہے،اس لیے نگا ہیں اس کونہیں پاسکتیں،اور چونکه وه خبر داراور آگاہ ہے، اس لیے وہ سب کی نگا ہوں کو پالیتا ہے۔ دوسری آیت ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَوْ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوُ مِنُ وَّرَ آءِ حِجَابٍ ﴾

[۵/الشوری:۴۴]

''اورکسی بشرمیں بیطافت نہیں کہاللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگرومی کے ذریعہ سے پایردہ کی اوٹ ہے۔''

حضرت ابن عباس رُلِيَّ فَهِمُناس بات كے قائل متھ كه آنخضرت مُثَلِّ لَيْنَةٍ معراج ميں ديدار اللي ہے مشرف ہوئے تھے اورسور ہ نجم كي ان آيتوں ہے استدلال كرتے تھے:

المراثي الشرافي المراثي المحالي المحال

﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَوْلَةً أُخُولَى . ﴾ [۵٣/ الجم: ١٣]

''اوراس کودوبارہ اترتے دیکھا۔''

﴿لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَىٰ﴾ ٢٥- الجم:١٨]

'' پیغمبرنے خدا کی بڑی نشانیوں کودیکھا۔''

حضرت عائشہ وہانچہا فرماتی ہیں کہاس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل عالیہ اِہیں۔ چنانچیہ مسلسل آیتوں کے پڑھنے سے بالکل واضح ہوجا تاہے:

﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥ ذُومِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ٥ وَ هُوَبَالُا فُقِ الْاَعْلَى ٥ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلِّى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ اَوْ اَدُنَى ٥ فَاوُخَى اللّى عَبُدِهِ مَآ اَوُحَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُمَا رَاى ٥ اَفَتُ مَرُونَ لَهُ عَلَى مَا يَرِىٰ ٥ وَ لَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أَخُرى ٥ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهَى ﴾ [٣٥/الجم: ١٣٥]

'' پنیمبرکوایک طاقتور نے سکھایا اور وہ افق اعلیٰ پرتھا، پھر قریب آیا، پھر اٹکا، پھر دو کمانوں کے برابرزدیک تھا، پھر اس کے بندے (یااپنے بندے) کی طرف وی کی جو پچھودی کی، قلب نے جو پچھودیکھا، اس میں جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ جو پچھودیکھا ہے، اس پرتم اس ہے جھگڑتے ہو، حالا نکہ اس نے اس کو دوبارہ اترتے دیکھا، سدرۃ المنتہیٰ کے یاس''

ان روایات کی بناپرمعتز له حضرت عا نشه ڈاکٹٹنا کورویت باری کےمنکروں میں شار کرتے ہیں لیکن حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عا نشہ ڈاکٹٹنا اس عالم میں رویت کی قائل نہیں ہیں، قیامت کی رویت کی

منکرنہیں،روایت کےالفاظ یہ ہیں:

مَنُ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّهُ فَقَدُ كَذَبَ.

"جوتم سے بیان کرے کہ محمد سَلَاتِیمَ نے (معراح میں) اپنے خداکود یکھاوہ جھوٹ بولا۔"

اس مقصود معراج میں آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَد يداراللهي مِصْرف مونے كا الكارب، ندكه آخرت ميں، اس ليد حضرت عائشة خلافي كاس ارشاد كومطلق الكاردويت كعقيده كوئي تعلق نہيں۔

علم غيب

غیب کی با تیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کی شان

🚺 ان روایات کیلیے صحیح بخاری اور جامع تر ندی تغییرسور و مجم اور منداحمد: جلد ۲ ص ۲۴۱ دیکھو۔

# المرتب عالثه والله المحالة الم

ب: ﴿عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [٣٣/المؤمنون:٩٣] وبى غيب اورشهادت كاجانے والا بـ '' دوسرى آيت ميس ب:

﴿ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِلَا اللَّهُ ﴿ ٢٥/ أَمُلُ: ٦٥] " جَتَى كُلُوقات آسانوں اور زمین میں موجود میں ،غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔''

﴿ وَ مَا تَدُدِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا ﴾ [۳٦/لقمان:٣٣] " (اوركونَي نَهِسَ جانبًا كَيْلُ وه كياكركاءً")

جب کوئی نہیں جانیا تو رسول اللہ مَا اللہ

ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ چند چھوکریاں کچھگارہی تھیں، گاتے گاتے بیم مرع پڑھا: وَ فِیْنَا نَبِیِّ یَعُلَمُ مَا فِی عَدِ. ''ہم میں ایک پیفبر ہے جوکل کی بات جانتا ہے۔' آپ مَالِیُّیْزِ نِرْ مایا:'' نیزیس! وہی گاؤجو پہلے گارہی تھیں۔'' ع

پغمبراوراخفائے وحی

پیغمبری نسبت بیسو خطن نہیں ہوسکتا کہ اس کو جو پچھ وتی ہوتی ہے، اس میں سے وہ پچھ چھپالیتا ہے۔ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا فر ماتی ہیں کہ جوتم سے بیبیان کرے کہ محمد مثالیقی نے خدا کے احکام میں سے پچھ چھپالیا، اور مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، تو اسکو چے نہ جانیو، اللہ فر ما تا ہے: ا

🕻 صحيح بخارى تغيير سوره جم \_ 😧 صحيح بخارى: كتاب الذكاح \_ 😸 صحيح بخارى: باب قول الله (يا ايها الوسول بلغ )

﴿ يِنْ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعُ مَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِكَ وَ اِنُ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّعُتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [۵/المائدة: ٢٤]

''اے پیغمبر! خدا کی طرف ہے تھے پر جو پچھاتر اوہ لوگوں کو پہنچادے، اگر تونے ایسانہ کما تو تُونے پیغمبری کاحق ادانہ کیا۔''

حضرت عائشہ و النہ اس دعوے پر ایک اور واقعہ سے استدلال کرتی ہیں، ونیا میں کوئی شخص نہیں جاہتا کہ اپنی اونی سے اونی کمزوری کا بھی علی رؤس الاشہا داعلان کرے، حالانکہ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایک ہیں جن میں پغیمر کواس کی اجتہادی خطاؤں پر تنبید گی گئے ہے۔ آنخضرت من النہ کا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، جہلائے عرب کے نزدیک بخت اعتراض کے قابل تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بقرح کہ ذکور ہے، حضرت عائشہ دلی ٹیٹ فرماتی ہیں کہ اگر محمد من النہ خداکی کسی وی چھپا سکتے، تواس آیت کو ضرور چھپا دیتے۔ اللہ (تاکہ جا ہلوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے)

﴿ وَإِذْ نَفُولُ لِللَّذِی اَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمُسِکُ عَلَيْکَ

زَوُجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِىُ فِى نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيُهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنُ تَخْشُهُ.﴾ [٣٣/اللاناب:٣٤]

"اور جبتم ال محض سے (زید سے) کہدر ہے تھے، جس پرخدانے احسان کیا اور تم نے احسان کیا کہ اپنی ہوی اپنے پاس رکھواور خدا سے ڈرو، اور دل میں تم وہ چھپائے ہو، جس کو خدا ظاہر کرنے والا ہے۔ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ خدا زیادہ مستحق ہے کتم اس سے ڈرو۔"

حالانکہ ایسانہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت مَثَلَّ اَیْتِیْم پر جو پچھے وہی آئی وہ سب ہے کم و کاست آپ نے تمام مسلمانوں پر ظاہر فرمادی۔

انبياءً إلى معصوم بين

سور ہ یوسف میں ایک آیت ہے جس کی قر اُت میں حضرت عا کشہ وٰلی ﷺ اور حضرت ابن عباس وٰلی ﷺ میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس وٰلی ﷺ اس طرح پڑھتے ہیں:

﴿وَظَنُّوا اَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا﴾ [١٦/ يوسف:١١٠]

🖈 منداحم: جلد ۲ ص ۲۳۳ 🏖 منجع بخارى تفيرسورة يوسف

# العرفية عالثه ولا العالم العال

'' پیغیبروں نے گمان کیا کہان سے جھوٹ وعدہ کیا گیا۔''

لعنی خدانے ان سے جھوٹا وعدہ کیا،حضرت عائشہ رہائٹہا کے ایک شاگردنے یو چھا: کیا یہ سی جے ج؟ فرمایا:

((مَعَاذَ اللهِ لَمُ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنَّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا.))

''معاذالله! پیغیرخدا کی نسبت به گمان نہیں کر سکتے ۔''

حضرت عا نشہ رہی ہیں ''کہ قبہ اُن کے قبہ اُن کے بیاں کا وہ اپنی قوم کی طرف سے جھٹلائے گئے اللہ یعنی جہ عذاب اللی آنے میں دیر ہوئی تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں کفار ان کو عذاب اللی کے آنے کی پیشین گوئی کرنے میں جمومٹا نہ جھیں ،کیکن اس مایوی کے قریب ہونے کے بعد ہی عذاب اللی آجا تا ہے، کفار ہلاک ہوتے ہیں اور انبیاء عَیْم اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔

### معراج روحاني

بعض روایتوں کے مطابق اس امر میں اختلاف ہے کہ آنخضرت مُلَاثِیْمِ کومعراج جسمانی ہوئی تھی یاروحانی؟ بیداری میں ہوئی تھی یاخواب میں! قر آن مجید نے اس کورؤیا کہا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولُيَا الَّتِي اَرَيُنكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ [١/١/١مراء: ٢٠]

''اور ہم نے تبھے کو جوخواب دکھایا ، وہنہیں دکھایا ،کیکن اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے آ زمائش ہو۔''

قرآن مجیدنے دوسری جگداس کورویتِ قلب کہاہے:

﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَاى . ﴾ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَاى . ﴾

'' قلب نے جو کچھ دیکھااس میں وہ جھوٹ نہیں بولا۔''

صحاح کی ایک روایت میں بی تصریح ہے کہ آپ اس وقت 'بَینُ النَّائِم وَ الْیَقَظَانِ '' یعن پچھ سوتے پچھ جا گئے تھے۔ ایک روایت میں معراج کے تمام مشاہدات وواقعات کے ذکر کے بعد آخری لفظ ہے، فَاسْتَیْفَظُتُ'' پھر میں جاگ پڑا۔'' ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ ڈیا ﷺ معراج روحانی کی قائل تھیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي بَعُصُ الِ اَبِي بَكُرٍ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ غَلَطِلِهِ كَانَتُ تَقُوُلُ مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظِهِ وَلَكِنُ ٱسْرِى بِرُوْحِهِ. ﴿

''ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت ابو بکر ڈاکٹٹھ کے خاندان کے ایک آ دمی نے مجھ سے

🏶 صحیح بخاری: آخری تفییر سور و کیوسف 📗 🐯 سیرة این مشام: ذکرالاسراء ـ



کہا کہ حضرت عائشہ رہائٹھٹا فرماتی تھیں کہ آپ کا جسم گم نہیں پایا گیا بلکہ ان کی روح کو فرشتے لے گئے ۔''

قاضی عیاض بی او تسلیل نے شفاء میں اس روایت پر بیاعتراض کیا ہے اللہ او تسللانی نے حرفا کو ای کو قال کردیا ہے کہ معراج ، حضرت عائشہ ڈواٹھ کا کار کین کا واقعہ ہے ، اس وقت تک وہ آپ کے حبالہ ' فکاح میں بھی نہیں آئی تھیں بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں ، اس لیے بیروایت سے خبیں ، قاضی عیاض کا بیاصول تنقیدا گرضی ہے تو ہم کو بہت ہی ایک حدیثوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، جن کا نقط نودان کے نزدیک اور جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے ، لیکن وہ حضرت عائشہ خواٹھ کا نقط نودان کے نزدیک اور جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے ، لیکن وہ حضرت عائشہ خواٹھ کا بیان نہیں ہوئی تھیں ، آغاز وقی کے حالات ، صحاح میں حضرت عائشہ خواٹھ کیا ہے زیادہ تو کہ بیان نہیں گے ، بلکہ انہی کی روایت پر ان واقعات کے قصیلی علم کا دارو مدار ہے ۔ اس لیے روایت معراج سے زیادہ خود یہی روایت آغاز وتی اس دائرہ تنقید کے اندر ہے کہ وہ بالیقین اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اور معراج کا واقعہ تو اس کے دائرہ تنقید کے اندر ہے کہ وہ بالیقین اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اور معراج کا واقعہ تو اس کی برس بعد پیش آیا ہے ۔

اصل یہ ہے جیسا کہ زرقانی ابن وھبہ اور ابن سرت نے تصریح کی ہے کہ حضرت عائشہ وہا ہنائے۔
سے روایت ثابت ہی نہیں، ﷺ ابن اسحاق جواس کے راوی ہیں، خود بعض محدثین کے نزد یک ضعیف ہیں، پھراپنے راوی کا وہ نام نہیں بتاتے ، خاندانِ ابو بکر وہائٹی کا ایک شخص کہتے ہیں۔ وہ راوی حضرت عائشہ وہائٹی کا نام لیتا ہے ، حالا نکہ اس کے اور حضرت عائشہ وہائٹی کے درمیان کم ایک راوی اور چاہیے، اس لیے یہ روایت ججت کے قابل ہی نہیں۔

#### الصحابة عدول

اہل سنت کا مسلک میہ ہے کہ صحابہ خی گذائم تمام تر عدول، ثقنہ اور مامون تھے، تا آ نکہ کسی خاص شخص کی نسبت کوئی بات عدالت و ثقاہت کے خلاف ثابت نہ ہو۔ حضرت عثان ڈالٹیڈ کے واقعہ کے بعد حضرت علی ڈالٹیڈ کا واقعہ کے بعد حضرت علی ڈالٹیڈ اور امیر معاویہ ڈالٹیڈ کی خانہ جنگیوں میں اہل مصر وعراق اور اہل شام ایک دوسرے کے حامی اور طرف دار صحابہ ڈی گئیڈ کولعن وطعن کرتے تھے۔ حضرت عاکشہ ڈی گئیڈ کولعن وطعن کرتے تھے۔ حضرت عاکشہ ڈی گئیڈ کی خانی کے خلاف سمجھا اور اس پرقرآن مجید سے استدلال کیا، فرمایا:

<sup>🐞</sup> خفاجی علی الشفاء: جلد ۲ مس ۳۰۰۰ . 🔅 زرقانی: جلد ۲ ص ۵ 🛮

# 

حضرت عائشہ وٰکا ﷺ نے میتھم قرآن مجید کی اس آیت ہے متنبط کیا ، جومہا جرین وانصار کی تعریف کے سلسلہ میں ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَآءُ وُ مِنُ ۚ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُقَ رَّحِيْمٌ ﴾ [ ٥٩/ الحشر: ١٠]

''اوران (صحابہ) کے بعد جونسل آئے ، وہ کہے کہ خداونداہم کومعاف کراور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے ساتھ کینہ نہ پیدا کر،اے ہمارے پروردگارتو مہربان اوررحیم ہے۔''

#### ترتيب خلافت

مسلم میں حضرت عائشہ فرانی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مُلاثین نے مرض الموت میں ان سے فرمایا کہ ' ابو بکر و فرانی نی اب اور اپنے بھائی کو بلوا بھیجوتا کہ میں لکھ دوں ، مجھے ڈر ہے کہ کوئی آرز ومند (خلافت) یہ کہے کہ میں مستحق ہوں ، حالانکہ اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سواکسی اور کونہیں جا ہتے ۔' اس کتاب میں ہے کہ حضرت عائشہ و النہ ان ایک عزیز شاگرد ابن ابی ملیکہ نے دریافت کیا کہ آنخضرت مائٹ خود کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے ؟ فرمایا: ''ابو بکر و النی کو چھا: ان کے بعد؟ جواب دیا: ''عروفائی کو' کو چھا: ان کے بعد؟ جواب دیا: ''عروفائی کو' کو جھا: ان کے بعد؟

## عذاب قبر

قرآن مجید میں قبر کے ساتھ عذاب کا ذکر نہیں ، البتہ برزخ ( یعنی موت کے بعداور قیامت سے پہلے ) عذاب کا ذکر ضرور ہے ، کیکن اس سے قبر میں عذاب ہونے کی طرف بتفریح ذہن متقل نہیں ہوتا۔ چنانچ معتز لداس کے اب تک مشکر ہیں۔

🖚 صحيح مسلم: آخركتاب النفير - 🐞 صحيح مسلم: فضائل الي بكر -



اسلام میں اس مسلمی تحقیق حضرت عائشہ رہی گئا ہی کی ذات سے ہوئی۔ دویہودی عورتیں حضرت عائشہ رہی گئی گئا ہی کی ذات سے ہوئی۔ دویہودی عورتیں حضرت عائشہ رہی گئی گئی گئی ہے کہا: اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رہی گئی گئی ہے لیے یہ بالکل نئ آ واز تھی ، من کر چونک پڑیں ، انکار کیا کہ قبر میں عذاب نہ ہوگا ، پھر تسکین نہ ہوئی ۔ آنخضرت میں گئی ہے تشریف لائے تو دریافت کیا۔ فرمایا: بھی میں عذاب نہ ہوگا ، پھر حضرت عائشہ رہی گئی دعاؤں کو غور سے سنا، تو دیکھا کہ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے تھے، پہلے ان کی گویا دھر توجہ نہیں ہوئی تھی۔

#### ساع موتل

مُر دے سنتے ہیں یانہیں، صحابہ ڈیکا گئی کے اقوال اس میں مختلف ہیں، حضرت عمر والٹی عبداللہ بن عمر ڈیا گئی اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈیا گئی ساع کے قائل ہیں، حضرت عائشہ ڈیا ٹیٹی اس کی منکر ہیں۔ ان کا انکار صرف قیاس وعقل بیری نہیں بلکہ وہ اسپنے اس دعویٰ برآیات نے بل سے ثبوت پیش کرتی ہیں: بیگ

- ﴿ إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [ ٢٥/ أنمل: ٨٠]
- ''اے بیغیبر منالفیظ اِ تومُر دوں کواپنی بات نہیں سُنا سکتا۔''
- ﴿ وَمَا آنُتِ بِمُسْمِعٍ مَّنُ فِي الْقُبُورِ ﴾ [20/ فاطر: ٢٢]

''اورندان کوسُنا سکتاہے جو قبروں میں ہیں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ مُر د ہے موت کے بعد ساعت سے محروم ہیں ۔ اِلّا میہ کہ بعض خاص حالات میں ان کوکوئی خاص آ واز سنادی جائے۔

# علم اسرارالدين

اس میں کوئی شبنہیں کہ شریعت کے سارے احکام مصلحتوں پربنی ہیں، کیکن ان مصلحتوں پر بنی ہیں، کیکن ان مصلحتوں پر بندوں کامطلع ہونا ضروری نہیں، کیکن اللہ تعالی نے اسپنے لطف وکرم سے ان مصلحتوں کا بیان بھی فرمادیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے احکام کے بہت سے مصالح خود بتائے ہیں اور آن محصلے تین اور آن محصلے تین ہیں خود ظاہر فرمادی ہیں اور بھی کسی نے پوچھا ہے تو بتا اور کسی سے دیا ہے تو بتا اور کسی سے دیا ہے تو بتا ہے دورت شاہ دیا ہے۔ صحابہ میں جولوگ شریعت کے راز دال تھے، وہ بھی ان مکتوں سے بخو بی آگاہ تھے۔ حضرت شاہ

🖚 صحیح بخاری: کتاب البخائز، باب التعوذ من عذاب القبر 🕒 🥙 صحیح بخاری: غزوهٔ بدر۔

# المرفع الشرف عالشد في المحالي المحالي المحالية ا

ولی الله دہلوی میں نے علم اسرار شریعت میں ' ججۃ الله البالغ' کے نام سے جو کتاب تصنیف کی ہے۔ اس میں اس سوال کا جواب کہ جب سلف نے اسرار شریعت کے ساتھ اعتنا نہ کیا ، تو تم کیوکر کر سکتے ہوتے ہیجواب دیا ہے:

قُلْنَا لَا يَضُو عَدَمُ تَدُويُنِ السَّلَفِ إِيَّاهُ بَعُدَمَا مَهَّدَ النَّبِيُ عَلَيْ أَصُولُهُ وَ فَرَّعَ فُو وَعَهُ وَ الْقَبَى عَلَيْ أَصُولُهُ وَ فَرَّعَ فَلُو وَعَهُ وَ الْقَدَفُى اَثَنَ وَ فَقَهَاءُ الصَّحَابَةِ كَامِيْ الْمُؤمِنِينَ عُمَرَوَ عَلِيٌّ وَ كَوْيُوعَهُ مِنَهُ الْمُؤمِنِينَ عُمَرَوَ عَلِيٌّ وَ كَوْيُدُو الْمُومَةِ مِنَى مُعَمَّرُ الْمَارِكَ وَعُولًا وَمُعُولًا مِنْهُ . ثَنَهُم كَمَة وَ غَيْرِهِمُ بَعَثُولًا عَنْهُ وَ الْبُرَزُوا وَجُوهًا مِنْهُ . ثَنَهُم كَا مِدون نَهُ كَانَ الْمَارِكَ وَعُولًا وَمُعْمَلِهُ إِلَيْنَ مُعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

اگر مجھ پر ہیرو پرتی کا الزام نہ قائم کیا جائے تو شاہ صاحب کی فہرست میں آخر کے بجائے سب سے اول حفرت عائشہ خالٹہ ہا کا نام لکھ دول ،اس سے مقصود پنہیں کہ ان کو دو پہلے بزرگوں سے اسرار شریعت کی زیادہ واقفیت تھی ، بلکہ بیہ ہے کہ انہوں نے ان سر بمہر خزانوں کوسب سے زیادہ وقف عام کیا۔ چنانچہ اس دعویٰ کی دلیل احادیث کے اوراق اور صفحات ہیں۔

اوپرگرر چکا ہے کہ آنخضرت مُناتیج کے عہد مبارک میں عورتیں بے تکلف مسجد نبوی مُناتیج میں اور جماعت کی نماز میں مردول اور بچول سے پیچھان کی صف ہوتی تھی۔ آنخضرت مُناتیج کا بھی تاکیدی تھم تھا کہ ان کو آنے سے روکا نہ جائے ، لیکن عہد نبوت کے انقضاء کے بعد مال و دولت کی فراوانی اور غیر قومول کے اختلاط نے ان کی سادگی ، بے تکلفی اور پاکیز نفسی کو باقی نہر کھا۔ حضرت مُناتیج کی نزدہ ہوتے اور عور تول نے عائشہ دُناتیج کی نزدہ ہوتے اور عور تول نے اب جوجد تیں پیدا کر لی ہیں ، ان کو وہ وہ کیھتے تو بان کو مجدول میں آنے سے روک دیتے۔ ' انکہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن اس سے پیٹا ہت ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک شریعت کے احکام مصالح اور اسباب جزئی واقعہ ہے، لیکن اس سے پیٹا ہت ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک شریعت کے احکام مصالح اور اسباب

برائی ہیں اور ان کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔

<sup>👣</sup> صحیح بخاری: باب خروج النساءالی الساجد

# 

ایک دفعہ ایک صاحب حضرت عائشہ رہائی ہے ملنے آئے ، اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔
حضرت عائشہ رہائی نے ان کی بھاوج کا دودھ پیا تھا، انہوں نے اجازت نددی۔ آنخضرت مَا اَلْیَا ہِم جب حصودودھ
تشریف لائے تو واقعہ عرض کیا، فرمایاتم کو اجازت دے دین تھی، عرض کی اس کے بھائی نے ججھ کو دودھ نہیں پایا، اس کے بھائی کی بیوی نے پلایا (یعنی بھاوج اور دیور میں کوئی نبتی تعلق نہیں ہے ، جو حرمت ثابت ہو ) آپ نے فرمایا نہیں وہ تہارا چچا ہوا۔ اللہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احکام کے اندرمصالے عقلی کو بھی تلاش کرتی تھیں۔

اب ہم ذیل میں ان مسائل کو لکھتے ہیں، جن کے اسرار و حقائق احادیث میں حضرت عائشہ و فی استقصاء کرلیا ہے، تاہم مکن ہے کہ بہت ی با تیںرہ گئی ہوں۔والکمال الله و حده.

## قرآن مجيد كى ترتيبِ بزول

مقام نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کے دوجھے ہیں، مکی اور مدنی ۔ یعنی ایک قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ میں نازل ہوا، اور دوسرا جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوا یہ دونوں ٹکڑے معنوی خصوصیات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ گوعام لوگوں کواس کا مطلق احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جولوگ عربی زبان پر عبور کامل رکھتے ہیں اور اس کے رموز سے واقف ہیں وہ صرف سورہ کے الفاظ کوئن کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کی سورہ ہے یامدنی۔ ان دونوں میں جلی امتیازات حسب ذیل ہیں:

#### مکی سورتیں مدنی سورتیں

زیادہ ترپُر جوش اور جذبات سے بھری ہو کی ہیں۔ ٹھوس اور عمیق ہیں۔ الفاظ پُرعظمت اور شاندار ہوتے ہیں۔ قانو نی الفاظ ہوتے ہیں۔

زیاده تر نصائح،مواعظ،تو حید، ذ کر، قیامت اور احکام اورتوانین پرهشمل ہیں۔

آيات حشرونشر برمشمل بين-

ان میں اکثر قافیوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور عموماً قافیوں کا لحاظ کم ہے اور اگر کہیں ہے تو برے قافیے بھی چھوٹے۔ برے قافیے۔

ان میں یہود ونصاریٰ ہے مناظرہ نہیں،سیدھی سیبود ونصاریٰ سے بکثرت مناظر نے ہیں۔

#### 🕻 صحيحمسلم:بإب الرضاعة -



مکي سورتيں

مدنی سورتیں

سدھی ہاتیں ہیں۔

ان میں اعمال وعبادات کا مطالبہ کم رہے، زیادہ ران میں اعمال وعبادات کا مطالبہ ہے۔ عقائد کی بحث ہے۔

جہاد کا ذکر نہیں بلکہ صرف دعوت و تبلیغ اور نزمی کلام کا دعوت و تبلیغ کے ساتھ جہاد کا تھم ہوتا ہے۔ اس فرق وامتیاز کے اکتثاف پر پورپ کےعلائے متشرقین کو بڑا ناز ہے، کیکن انہیں خبرنہیں کہ راز دار دمحرم نبوت ڈاٹٹوئا آج سے ۱۳۳۵ برس پہلے اس سرّ مکتوم کوعلی الاعلان فاش کر پیکی تھی ہے ج بخاری میں ہے:

إنَّــمَا نَزَلَ اَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِّنَ الْمُفَصَّل فِيُهَا ذِكُرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى ٱلْإِسُلَامِ ثُمَّ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْنَزَلَ اَوَّلَ شَيُّ لَا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا لاندُعُ الْحَمْرَ اَبدًا وَ لَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَانَدَعُ الزِّنَا اَبَدًا لَقَدُ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَانِّي لَجَارِيَّةُ ٱلْعَبُ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدُهِي وَ اَمَرُّ ﴾ [القر: ٣٦] وَ مَا نَزَلَتُ سُورَةُ الْبُقَرَة وَ النَّسَاءِ الَّاوَ أَنَا عِنْدُهُ. 4

" قرآن کی جوسب سے پہلے سورہ نازل ہوئی وہ مفصل کی سورہ ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکرہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف ماکل ہوئے تو پھر حلال وحرام انزاءاگر پہلے ہی نیہاتر تا کہ شراب مت پیو۔لوگ کہتے کہ ہم شراب ہرگز نہیں چھوڑیں گےاوراگر بیاتر تا کہ زنانہ کروتو کہتے کہ ہم ہرگز زنانہ چھوڑیں گے۔ مکہ میں جب میں کھیائی تھی ،تو بیاتر ال ان کے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت نہایت مخت اور تلخ چیز ہے ) سور ہ بقرہ ونساء جب اتری تو میں آپ کی خدمت میں تھی۔''

مقصودیہ ہے کداسلام نے اپنااصول بیر کھا کہ آہتدا در رفتہ رفتہ وہ اپنی تعلیم کا دائر ہ وسیع کرتا ہے ۔ اسلام ایک جاہل قوم میں آیا، پہلے خطیبا نہ اورموثر طریقۂ ادا ہے ان کو جنت اور دوزخ کا ذکر سنایا گیا، جب لوگ اس سے متاثر ہوئے تو اسلام کے احکام، قوانین اور اوامرونواہی

🗱 بخارى: كتاب النغيير، ماب تأليف القرآن، قم:٣٩٩٣ ـ



نازل ہوئے۔ زنااور شراب خوری وغیرہ عادات بد کے ترک کا اگر پہلے دن مطالبہ کیا جاتا تواس آواز کو کون سنتا؟ زبان اور طر زِ اداکا فرق، معانی اور مطالب کے فرق کی بناپر ۔۔ کون کہ سکتا ہے کہ ایک موعظت وضیحت کی کتاب کی اور قانو نِ تعزیرات کی زبان ایک ہو گئی۔ ہوسرہ گئرہ اور انافون تعزیرات کی زبان ایک ہو گئی۔ ہوسرہ گئرہ اور انساء جس کی نبیت حضرت عائشہ رہائی ہیں کہ وہ مدینہ میں نازل ہو ہیں، 'خدمدینہ میں یہود و نصاری تھے، اس لیے ان میں ان سے مناظرات ہیں اور چونکہ اسلام کی د تو ت یہاں کام کر چکی تھی، اس لیے ان میں احکام نازل ہوئے اور احکام وقانون کی زبان کی بناپر ان میں قافیے کم ہیں، اور سور وُ قر کے زول کو میں احکام نازل ہوئے اور احکام وقانون کی زبان کی بناپر ان میں قامت کو اور احکام وقانون کی زبان کی بناپر ان میں اور تا ثیر پیدا کرنا مقصود سے سابقہ تھا، چھوٹے چھوٹے قافیے ہیں کہ ان سے عبارت میں رفت اور تا ثیر پیدا کرنا مقصود سے سابقہ تھا، چھوٹے وقوں میں فرق، حالات کے اختلاف کی بناپر ہے اور حالات کے اختلاف سے زبان تعبیر اور طرز ادا میں فرق ہے۔

## مدينه مين اسلام كى كامياني كاسبب

یا یک ایبا تاریخی سوال ہے کہ جس کی نبیت یہ جھا جاسکتا ہے کہ بیسیویں صدی عیسوی سے پہلے تاریخ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اس فتم کے سوالات پیدا بھی کر سکے۔ آج کل بڑے بڑے مصنفین اورار باب قلم جب ان عقد وں کوطل کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بچھ لیتے ہیں کہ وہ آسان کے تاریخ وڑر ہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کے سامنے یہ سب پچھ ہور ہا تھا اس کی نگاہ سے بیکتہ پوشیدہ نہ تھا۔ مخالفتوں کے بچوم میں اسلام کی ترقی قدرت اللی کا ایک مجزہ ہے کہ کوئاہ میں ضروری نہیں کہ مجزہ اسباب عادی کے بغیرہی ظہور پذیر ہو۔ اللہ تعالی کا اپنے فضل سے کسی شروری نہیں کہ مجزہ اسباب عادی کے بغیرہی ظہور پذیر ہو۔ اللہ تعالی کا اپنے فضل سے کسی شروری نہیں کہ مجندہ اسباب کو ایک وقت مناسب میں مہیا اور مجتمع کر دینا بھی تو مجزہ ہے ، جو دنیا میں ہرکام کومیسر نہیں آتا ور نہ اس عالم امکان میں کوئی تحریک بھی ناکا میاب نہ ہوتی ۔ حالا نکہ بڑاروں تحریکیں ہیں جوعدم اسباب کی بنا پر سر سر نہیں ہوتیں۔

اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ کے قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے ۔ان لڑائیوں میں ان قبائل کے اکثر ارباب ادّعاقل ہو گئے اور یہی لوگ ہمیشہ ہرتحریک کے مانع ہوتے ہیں کہاس سے ان کی پوزیشن کوصد مہ پہنچتا ہے ۔انصاران لڑائیوں سے اس قدر چور ہوگئے تھے کہاسلام آیا تو سب نے اس کورحمت سمجھا اور چونکہ ارباب ادعا کا طبقہ مفقو د ہو چکا

# المرقة عَالَثْهُ وَلَهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلم

دُخُولِهِمْ فِي ٱلْإِسُلامِ.))

'' جنگ بعاث وہ واقعہ تھا جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منگاٹیؤنم کے لیے پہلے سے پیدا کردیا تھا، آنخضرت منگلٹیؤنم مدینہ آئے تو ان کی جمعیت منتشر ہوگئ تھی اوران کے سردار مارے جاچکے تھے اوراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منگاٹیؤنم کے لیے ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ واقعہ پہلے ہی سے مہیا کردیا تھا۔''

#### جمعہ کے دن نہا نا

جمعہ کے دن عسل واجب ہے، اس وجوب کا سبب حضرت عاکشہ وُلِيَّنِهُا کی زبانی سناچاہے:

((کَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمُ وَالْعَوَالِيُ فَيَأْتُونَ فِي الْعُبَارِ
يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اِنْسَانٌ
مِنْهُمْ وَ هُوَ عِنْدِی فَقَالَ النَّبِیُ مَالِیْكُ وَلَوْتَطَهُرْتُمُ لِیَوْمِکُمُ هٰذَا.)) ﷺ

('لوگ اپ هُرول سے اور مدینہ کی باہر کی آبادی سے جمعہ کی نماز میں آکر شریک ہوتے تھے، لیدنہ چاتا تھا۔ ان میں سے ایک آدی ہوتے تھے، لیدنہ چاتا تھا۔ ان میں سے ایک آدی آپ میرے یہاں تشریف فرماتھے۔ آپ نے فرمایا: اس

## سفرمين دوركعت نماز

🗱 بخارى: كتاب مناقب الانصار، باب القسامة في الجاهلية ، رقم: ٣٨٠٠ ـ

🗱 بخارى: كتاب الغسل ـ

المرافية الشرائيل المحالية الم

((فُرِضَتِ الصَّلْوةُ رَكُعَتْيُنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ يَكِيلِهُ فَفُرِضَتُ اَرْبَعًا وَتُرِكَتُ

صَلْوةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى.)) [بخارى:باب البَرَت]

"كمه مين دو دو وركعتين نماز فرض تهين، جب آپ نے ہجرت فرمائي تو جار فرض كى اللہ مين اور سفر كى نماز .....اين حالت برچھوڑ دى گئے۔"

# نمازصبح اورنمازعصر كى بعدنماز پڑھنے كىممانعت

ا حادیث میں حضرت عمر دلاتھئے سے مروی ہے کہ عصر کی اور ضبح کی نما ڈیڑھ لینے کے بعد پھرکوئی نما زیعنی نفل وسنت بھی جائز نہیں ، بظاہراس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ۔عبادت کا تو خدانے ہروقت علم دیا ہے، یہ چیرت اور استعجاب حضرت عائشہ ڈپاٹٹیٹا دور فرماتی ہیں:

((وَ هَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ الصَّلَوْةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ

الشَّمْسِ وَ غُرُوبُهَا.)) [منداحم: جلد ٢،٩٥٢]

''عمر رِ اللّٰهُ؛ كوه بم بوا، آپ مَنْ اللّٰهُ فِي نِه نماز مع نع فرمایا ہے كہ كو فی شخص آ فاب كے طلوع ياغروب كے وقت كوتاك كرنماز پڑھے۔''

لیعنی آفتاب پرئ کاشبہ نہ ہو، یا آفتاب پرستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ کا گمان نہ ہو۔ای قتم کی روایتیں اور صحابہ ڈی گھٹڑ ہے بھی بخاری میں مروی ہیں۔

## بيثه كرنماز يڙهنا

آ مخضرت مَثَالِثَیْنِمُ کی نبست ثابت ہے کہ آپ نوافل بیٹھ کربھی ادا فرماتے تھے۔ای لیے بعض لوگ کسی عذر کے بغیر بھی بیٹھ کرنفل پڑھنامستحب سمجھتے تھے، حالانکہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر پڑھنے سے آ دھا ہے۔ایک محض نے حضرت عائشہ ڈبیٹھ اُٹھا سے دریافت کیا کہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا:

حِيُنَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

''جبلوگوں نے آپ کوتو ڑویا۔''(لعنی آپ کمزور ہوگئے)

دوسری روایت میں ہے:

((مَا رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَةَ يَقُرَءُ فِي شَيٍّ مِّنُ صَلَوْةِ اللَّيُلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ.))



''میں نے بھی آپ کو تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا۔لیکن ہاں!جب آپ کی عمر زياده ہوگئا۔''

يه دونوں روايتيں ابوداؤد، (باب صلوٰة القاعد ) ميں ہيں،مسلم ميں بھی (باب صلوٰة الليل) اس قسم کی روایتی ہیں، ایک روایت ہے:

((قَالَتُ لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَ ثَقُلَ كَانَ أَكُثُرُ صَلَا تِهِ جَالِسًا.))

'' جبآ ڀ کابدن بھاري ہو گيا تو آڀا کثر نفل بيٹھ کر پڑھنے لگے۔''

اس معلوم ہوا کہ آنخضرت مُالنَّیْظِ نے بحالتِ عذر نصف ثواب پر قناعت فرمائی ہے، اب جن کی نظر ثواب کی قلت و کثرت پر ہے ، وہ تو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کواچھا سبھتے ہیں ،کین جو محبت کے آشنا ہیں ، وہ تواب کی کثرت پر محبوب کی انتباع کو اہمیت دیتے ہیں ، اس لیے گوان کوان نفلوں کے بیٹے کر پڑھنے کا ثواب کم ملے گا مگران کی تلافی اتباع محبوب کے ثواب سے ان شاءاللہ تعالیٰ پوری ہوجائے گی۔

## مغرب میں تین ر تعتیں کیوں ہیں؟

ہجرت کے بعد نمازوں میں جب دور کعتوں کے بجائے حار رکعتیں ہو گئیں، تو مغرب میں تين رگعتيس کيوں رہيں؟ حضرت عائشہ ﴿اللّٰهُ اس کا جواب ديتي ہیں:

> ((إلَّا الْمَغُرِبَ فَإِنَّهَا وِتُو النَّهَادِ.)) [منداحم: جلداص ٢٣١] ''مغرب کی رکعتوں میںاضا فہ نہ ہوا کیونکہ وہ دن کی نمازِ وتر ہے۔''

جس طرح رات کی نماز وں میں تین رکعتیں وتر کی ہیں،ای طرح بیدن کی نماز وں میں وتر کی

تین رکعتیں ہیں۔

# صبح کی نماز دو ہی رکعت کیوں رہی؟

صبح کی نماز میں تواطمینان زیادہ ہوتا ہے اس میں اور رکعتیں زیادہ ہونی جائیں ، فرماتی ہیں: وَصَلُوهَ الْفَجُو لِطُولِ قِرَأتِهِمَا. [منداحم:جلد٢٥١٣]

''نماز فجر میں بھی رکعتوں کا اضا فہ نہ ہوا کیونکہ صبح کی دونوں رکعتوں میں کمی سورتیں

صبح کی نماز میں مخصوص طور سے شریعت نے خشوع وخضوع کا لحاظ زیادہ رکھا ہے، بار بار کے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 

ا تصنے بیٹھنے سے اس میں فرق آتا ہے، اس لیے کمیت کے بجائے اس میں کیفیت کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی رکعتوں کی تعداد تو وہی رہی ،کیکن قر اُۃ لمبی کر دی گئی۔

#### صوم عاشورا كاسبب

روزِ عاشورالیعنی دسویں محرم کواہل جاہلیت روز ہ رکھتے تھے۔ آنخضرت مُنَائِلَیْکُم جاہلیت میں اس دن روز ہ رکھتے تھے۔ آنخضرت مُنَائِلِیُمُ جاہلیت میں اس دن روز ہ رکھتے تھے، اسلام آیا تو بھی بیروز ہ واجب رہا، ﷺ رمضان کے روز ہ فرض ہوئے تو اس روز ہ کا وجوب منسوخ ہوگیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رُنِّلُیُکُمُنا سے بھی ای قتم کی روایت احادیث میں نہ کور ہے، لیکن بیروہ بیان نہیں کرتے کہ جاہلیت میں اس دن کیوں روز ہ رکھا جاتا تھا، اس کا سبب حضرت عائشہ وُلِائُکُمُنا بیان فرماتی ہیں:

كَانُوُا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ اَنْ يُّفُرَضَ رَمَضَانُ وَ كَانَ يَوْمٌ تُسْتَرُ

فِيُهِ الْكَعْبَةُ. 🗗

🗱 بخاری،مسلم ابوداؤ داوراین ماجه میں حضرت ابن عباس ڈلٹنٹونا کی روایت اس سےمختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینهآ ئے تو بیبودیوں کو دیکھا کہاس دن روز ہ رکھتے ہیں ،سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ اس دن خدانے ، حضرت موی عَائِیلًا کوفرعون پر فتح عطا کی تھی ،اس کی یادگار میں یہوداس دن کاروز ہ رکھتے ہیں ،آپ نے فرمایا ،تو پھر میں اس روز ہ رکھنے کا زیادہ مستحق ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن زوز آہر کھااور صحابہ بڑیا گٹائم کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوموی والفيز ير بھی بخاري ميں ايك اى تسم كى روايٹ بني جھرت مائيد والفيز الفيز الله اين موطا، بخاري مسلم، ابو داؤ د اورتر ندی اورمنداحمہ میں ہے،حضرت عبداللہ ہن عمر کالفیجانا کی ایک روایت ابو داؤ داور این احبہ میں ہے جو حضرت عائشہ ولائفیا کی تائید میں ہے۔ معجم بمیر طبرانی میں حضرت زید ولائفیا ہے جو روایت ہے وہ بھی حضرت عائشہ خاتیجا ہی کی تا ئید میں ہے،ابوداؤ داورا بن ماجہ میں ہے گیآ پے نے فر مایا کہ یہود کی مخالفت گرنی جا ہے، وہ دش کو روزه رکھتے ہیں ہم آئندہ نوکو بھی روزہ رکھیں گے۔حضرت عائشہ والٹھا کی روایت حضرت ابن عباس والٹھا کی روایت یر تین اسباب ہے ترجیح رکھتی ہے، روایات کی کثر ت، مصرت ابن عمر رکھا تھا کی تا ئیداور قیاس کا اقتضاء یعنی ایگریئا شورا کے دن آپ یہود کی بیروی میں روز ہ رکھتے تو چھرمخالفت کے اظہار کی کیا حاجت تھی، مبرحال دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ممكن ہے كدمكم ميں الل جاہيت اس دن روز وركھتے تھے آ ب جي ركھتے ہوں كھائى دن يہود كار روز وركھتے تھے، اتفا قاد دنوں کی تاریخیں تھیں۔جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو بھی روزہ سے پایا، آپ نے بھی حسب وستور روز ہ رکھا، یہود کی تقلید منظور نتھی اس لیے مسلم اورا بوداؤ دمیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب آپ نے اس دل گ روزه رکھنے کا تھم دیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا الللللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّ نے فرمایا آئندہ سال نوتاریج کوروزہ رکھیں گئیکن آئندہ سال آپ زندہ خدرے۔ آخر عکڑے مصلوم ہوتاہے کہ است ایک واقعه ب حالانکه حدیث کی اکثر کمابول سے ثابت ہوتا ہے کہ اچیس آپ نے صوب عاشورا کا جم و یا تعانو تاویخ کوروز ور کھنے کامیمطلب ہے کہ دس کے ساتھ نو کو بھی روزہ رکھیں گے ، یعنی نواور دس د ذوں تاریخوں میں 🗗 🤁 منداحمہ: اَجلاَ آ مِن ۲۴۴۰ 🕒

# المنظمة المنظم

''رمضان کی فرضیت سے پہلے قریش عاشورا کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔اس روز کعیکوغلاف پہنایاجا تاتھا۔''

# بورے رمضان میں آپ مَالیّٰیَا نے تراوی کیوں نہ پڑھی؟

آپ رات کو جونمازیں بڑھا کرتے تھے، حضرت ابن عباس ڈائٹوئا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈائٹوئا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈائٹوئا سے بڑھ کرکوئی ان سے تحقیقی طور سے واقف نہ تھا۔ ﷺ وہ کہتی ہیں کہ آپ رمضان یا غیر رمضان میں بھی تیرہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں آپ مَنْ اَئْتِوَمْ نے ایک دن مسجد میں تراوت کی نماز پڑھی، آپ کونماز پڑھتے دیکھ کر پچھاورلوگ بھی شریک ہو گئے، دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہوا، تیسرے دن بھی لوگ جمع ہوا کہ مبحد میں جگہ نہ درہی ایکن اور زیادہ مجمع ہوا، تیسرے دن بھی لوگ جمع ہوا کہ مبحد میں جگہ نے لوگوں آپ ہو ترواپس چلے گئے، مبح کو آپ مَنْ اَئْتُومْ نے لوگوں سے فرمایا:

((اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّهُ لَمُ يَخُفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمُ اللَّيُلَةَ لَكِنِّيُ خَشِيْتُ اَنُ تُفُرَضَ عَلَيُكُمُ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعُجزُواً.)) \*

"" ج شب کوتہاری مالت مجھے پیشیدہ نتی الین مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پرتر اور ک فرض نہ ہوجائے اور تم اس کی ادارے قاصر ہو''

لیکن آنخضرت مُنَالَّیْنِم کی وفات کے بعد جب کفرضیت کا گمان جاتار ہاتو صحابہ وَکُالَّیْمُ نے مواظبت کے ساتھ اس کو اور فر ہایا، اب جن کی نظر اصل صدیث پر ہے، وہ اس کو مستحب ہی سجھتے ہیں، لیکن جنہوں نے صحاب کی بیروی کی، انہوں نے اس کوسنت موکدہ قرار دیا۔

#### مج كى حقيقت

ناواقف اعتراض كرت بين كدمج كم تمام اركان مثلاً طواف كرنا بعض مقامات بردورُنا ، كهيس كفرا مونا ، هج مين كهيس تطهرنا ، كهيس كنكرى چينكنا ، ايك بسيسوه كل بهت حضرت عائشه ولا تفيا فرماتي بين : ((إَنَّهُ مَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ رَمْي الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ

﴿ يُحَرِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ))

🖚 صيح مسلم: باب صلوة البيل - 🔑 و الماري كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثاءا ما بعد ، رقم عمرة



''خانه کعبہ، صفااور مروہ کا طواف، کنگریاں پھیکٹا تو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنے کے لیے ہے''

یعنی اصل مقصود بیا عمال نہیں ہیں ، بلکہ یاداللی کے مقامات ہیں ، اور قر آن سے اشارہ پایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم عَالِیَّلاً کے زمانہ میں یہ بھی ایک طر زِ عبادت تھا، جج جو یادگا رِ ابراہیں ہے۔اس میں وہی پہلاطر زعبادت باقی رکھا گیا، جس کو ہر مستطبع مسلمان کوعر بھر میں ایک دفعہ ادا کرناضروری ہے۔

#### وادى محصب ميں قيام

مکہ معظمہ کے پاس محصب نام ایک وادی ہے۔ آنخضرت مَالیَّیْنِ نے ایام جج میں وہاں قیام فرمایا تھا، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یہاں قیام فرمایا۔حضرت ابن عمر رہی تھی محصب میں قیام کو بھی اعمال جج کے مسنونات میں سمجھتے تھے۔حضرت عائشہ رہی ہی اس کو سنت نہیں سمجھتی تھیں، اور یہاں قیام نہیں کرتی تھیں فرماتی تھیں:

((إِنَّمَا نَوْلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِلاَنَّهُ كَانَ مَنُوِلا اَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ.)) ''آپ نے یہاں صرف اس لیے پڑاؤ ڈالاتھا کہ یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوتی تھی۔''

حضرت ابن عباس ولالفنة اورابورا فع بھی اس مسله میں حضرت عا کشہ ڈلافینا کے ساتھ ہیں ۔ 🏶

# قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت

ایک دفعدآپ نے محم دیا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ ندرکھا جائے، حضرت علی والنیوا ، حضرت ابن عمر والنیوا ، حضرت عائش والنیوا ، حضرت مالنیوا ، حضرت مالنیوا ، حضرت مالنیوا ، حضرت مالنیوا ، حسورا الله مالیاتیا و در حضرت بریدہ والنیوا نے آخضرت مالنیوا ، حدوایت کی ہے کہ بیہ وقتی اور واری حکم می علت حقیق ہم کو حضرت عائشہ والنیوا ، بی نے بتائی ، ایک محض نے بیا تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کو آخضرت والنیوا نے حرام کیا ہے؟ فرمایا:

المعلق المعلق المسلم استخباب النزول بالمحصب مين بين، حضرت عائشه وُلِيَّةٍ مَا كُن روايت منداحمه جلد ٢ بص ١٩٠ مين مُوجود ہے۔



((لَا وَلَاكِنُ لَّـمُ يَكُنُ يُضَحِّى مِنْهُمُ اِلَّاقَلِيْلٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطُعِمَ مَنُ

ضَحّى مَنُ لَّمُ يُضَحّى) 🗱

' د نہیں!اس زمانہ میں کم لوگ قربانی کر سکتے تھے۔اس لیے آپ نے سی کا ما تا کہ جو قربانی کریں وہ ان کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔''

حضرت عائشہ و النین کی بہی حدیث امام مسلم نے جزئی صورت میں بیان کی ہے یعنی یہ کہ ایک سال مدینہ کے آس پاس کے دیہاتوں میں قبط پڑا۔اس سال آپ منافی تا ہے تھے دیااور دوسرے سال جب قبط نہیں رہا،مسنوخ فرمادیا۔حضرت سلمہ بن اکوع والنین ہے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔ بھی

# تغمير كعبها وربعض اعمال حج

کعبہ کی ایک طرف کی دیوار کے بعد بچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس کو حطیم کہتے ہیں۔ طواف میں حطیم بھی اندرداخل کر لیتے ہیں، ہر خص کے دل میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندرداخل نہیں ،اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اور صحابہ نے بھی آنخصرت مَا اللّٰیۃ ہُم سے اس وقت حضرت ما اللّٰیۃ ہُم سے اس وقت حضرت ما اللّٰیۃ ہُم سے اس وقت حضرت ما اللّٰیۃ ہُم ہے ان ہوا اور کسی کی زبان گویا نظر نہیں آتی ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آنخصرت ما اللّٰیۃ ہُم ہے اور یا بھی خانہ کعبہ میں واخل ہیں؟ ارشاد ہوا'' ہاں!''عرض کی کہ دریافت کیا: یارسول اللّٰہ مُلَّا اللّٰیۃ ہُم اید نہ ہوا کہ اس کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھافر مایا: بیاس لیے کہ تا کہ وہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔

<sup>🗱</sup> منداحم: جلد۲،ص۱۰۱\_

<sup>🗱</sup> يه دونو ل حديثين مع حديث ما قبل متعلق قرباني كے مسلم كتاب الذبائح ديكھيے -



اساس ابراہی پر تعمیر کراتا۔" لگ یعنی چونکہ عام اہل عرب ابھی نے نے مسلمان ہوئے ہیں، ایسانہ ہو کہ وہ اس ہے جو کہ جا ئیں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی مسلحت کی بنا پرا گر کی شرعی کام کی تعمیل میں تاخیر کی جائے تو قابلِ ملامت نہیں، بشر طبکہ شریعت نے اس کام کی فوری تعمیل کاعلی الاعلان مطالبہ نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ ہو اللہ کی اس روایت کے مطابق آپ کے بھانج حضرت ابن زبیر ڈوائٹہ کا نے اپنی خلافت کے زمانہ میں کعبہ کو ڈھا کر اصل ابراہیمی بنیاد پر قائم کیا۔ عبد الملک نے جب حضرت ابن زبیر ڈوائٹہ کا نے اپنی خلافت کے زمانہ میں کعبہ کو ڈھا کر اصل ابراہیمی بنیاد پر قائم کیا۔ عبد الملک نے جب حضرت ابن زبیر ڈوائٹہ کا کی شہاوت کے بعد مکہ معظمہ پر قبضہ کرلیا تو یہ بچھ کر کہ یہ فعل ابن زبیر ڈوائٹہ کا نے اپنی ابن زبیر ڈوائٹہ کا نے اپنی اس کی شہاوت کے بعد مکہ معظمہ پر قبضہ کرلیا تو یہ بچھ کر کہ یہ فعل ابن زبیر ڈوائٹہ کا دوایات سے یہ ابہتاد ہے کیا تھا، ڈھا کر پھر قدیم ہیئت پر اس کو بنوا دیا ۔ لیکن جب اس کو ثقات کی روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین کی روایت کے مطابق اس کی تعمیر ہوئی تھی تو اپنی اس حرکت پر اس کو سخت ندامت ہوئی۔ چ

#### سوار ہو کر طواف کر ٹا

جبة الوداع میں سواری پر بیٹھ کرآپ نے طواف کیا تھا، اس سے لوگوں کوشبہ ہوا کہ سواری پر بیٹھ کر طواف کرنا سنت ہے۔ چنانچہ بعض مجہدین کا بید سلک ہے لیکن حقیقت میں اییا نہیں ہے۔ آخضرت مَنَا اَنْکُمْ مِن سے تین صاحبوں نے اس کی تعنی وجہیں بتائی ہیں۔ جو حضرت ابن عباس رُقائمُ کا کہتے ہیں کہ آپ بیار تھے، اس لیے سوار ہو کر طواف کیا۔ حضرت جابر مُناتُونُ کی روایت ہے کہ ایسا اس لیے آپ مُناتِونُمُ نے کیا تھا کہ لوگ آپ کو دکھے میں اور آپ سے بوچھ میں، کیونکہ ہجوم کے سبب سے آپ لوگوں کونظر نہ آتے تھے۔ حضرت عائشہ رُقائمُ نُن فرماتی ہیں کہ آپ نے اس سبب سے ایسا کیا تھا کہ لوگوں کو نظر نہ آتے تھے۔ حضرت این مُناتِ ہو گھا اور آپ اس بات کونا پیند فرماتے ہے کہ لوگوں کو زیردتی ہٹایا جا نے باس بہنچانا چاہتا تھا، کش کمش کھی اور آپ اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ لوگوں کو زیردتی ہٹایا جا نے ، اس لیے آپ سوار ہوگئے۔

حضرت ابن عباس ڈائٹنٹانے جو وجہ بتائی ہے ، اس کے تسلیم کرنے میں اس لیے تر دد ہے

🥸 صحیح مسلم: کتاب الج میں حضرت عا کشد دلائشا اور حضرت جابر دلائشاؤ کی روایتیں ہیں اور ابوداؤ دمیں ابن عباس کی

مديث ہے۔

<sup>🗱</sup> بدروایتی حدیث کی اکثر کتابول میں ہیں،لیکن میں نے خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر مسلم باب نقض الکجہ پیش نظر رکھی ہے۔ 😢 مسلم: باب نقض الکجہ د منداحمہ: جلد ۲، ص ۲۵۳،۲۵۷۔

# المراقبة الشراقية المراقبة الم

کہ اگر آپ واقعا بیار ہوتے ، تو ایسا واقعہ نہ تھا جو صرف حضرت ابن عباس دلالٹیؤ کو معلوم ہوتا بلکہ اس عام مجمع میں اس کا اعلان ہوجاتا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کے سبب کو اپنی اپنی نہم کے مطابق سمجھ کران صاحبوں نے بیان کیا ہے۔

#### أتجرت

آج کل ججرت کے معنی میں سمجھے جاتے ہیں کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ کرمدینہ منورہ یا مکہ معظمہ میں جا کر آباد ہو جائے۔خواہ وہ جہال پہلے آباد تھا وہ کسے ہی آرام اورامن وامان کا ملک ہو۔عطابن ابی رباح میں خدمت میں حاضر ہوئے، رباح میں خدمت میں حاضر ہوئے، اور سوال کیا کہ ججرت کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا:

((لَاهِجُرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ اَحَدُهُمُ بِدِيْنِهِ اللَّهِ وَاللَّى رَسُولِهِ مَخَافَةَ اَنُ يُّفُتنَ عَلَيْهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظُهَرَ اللهُ الْإِسُلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.)

''اب ہجرت نہیں ہے، ہجرت جب تھی جب مسلمان اپنے ند ہب کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ڈر سے دوڑ آ آتا تھا کہ اس کو تبدیل ند ہب کے سبب سے ستایا نہ جارے اسلام کو غالب کر دیا ، اب مسلمان جہاں چاہے اپنے اللہ کو پوج سکتا ہے، ہاں جہاداور نیت کا تواب باتی ہے۔''

اس نکتہ کے واضح ہو جانے کے بعد بدراز کھل جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹٹا یہ کیوں کہا کرتے تھے((لا ہِجُو َ ہَ بَعُدَ الْفَتُح)) ﷺ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کیونکہ اس کے بعد تمام ملک میں امن وامان قائم ہوگیا تھا۔ تا ہم اگر کوئی جوار الہی یا جوار نبوی کی نیت سے ترک وطن کر کے وہاں آ باو ہوتو نیت کا ثواب ملے گا۔

## آ پ مَالِيْظِمُ كا حجرٍه ميں دفن ہونا

آ مخضرت مَنَّ الْتُغِيَّمُ كاجب وصال ہواتو صحابہ میں اختلاف ہوا كمآ پ كوكہال فن كيا جائے۔ايك روايت میں ہے كه حضرت ابو بكر ولالٹي نے كہا كہ پنج بر جہال مرتے ہیں وہیں فن ہوتے ہیں،اس ليے آپ كو حضرت عائشہ ولائٹ كے حجرہ میں جہاں آپ نے وفات پائى تقى، فن كيا گيا۔ممكن ہے كہ حضرت ابو بكر ولائٹ نے بيكہا ہو، تا ہم يہ ايك تاريخي مسئلہ ہے اور شبوت كامحتاج ہے،اس كا اصلى سبب

🗱 بخاری، کتاب مناقب الانصار باب جمرة النبی تُنافِیْظِ رقم: ۳۹۰۰ 🌣 اس مدیث کاایک مطلب بیهمی هوسکتا ہے کہ فتح مکہ ہوجانے کے بعد مکہ سے جمرت کی ضرورت نہیں رہی۔



حضرت عا ئشه طِاللُّهُ بيان فر ما تي ہيں:

((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّـذِى لَـمُ يَقُمُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِمُ مَسَاجِدَ ، لَوُ لَا ذَٰلِكَ ٱبُرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسُجِدًا. ) ﷺ

''آپ نے مرض الموت میں فر مایا۔ خدا یہود و نصاری پر لعنت بھیج کہ انہوں نے اپنے پیغیروں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا (حضرت عاکشہ خانٹینا کہتی ہیں) اگریدنہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی تجدہ گاہ نہ بن جائے آپ مُنالیج آپ مُنا

ای سے بیثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت مُلَاثِیْزُم کے مزارِ مبارک کودیواروں اور سقف (مکان کی حجیت ) کے اندر محفوظ رکھا جانا اب بھی کیوں ضروری ہے۔

## طب، تاریخ وادب وخطابات وشاعری

طب

عووہ ولائٹی کہتے ہیں: '' میں نے حضرت عائشہ ولائٹیا سے زیادہ کسی کو طب کا ماہر نہیں پایا۔'' بی ظاہر ہے کہ عرب میں فن طب کا با قاعدہ رواج نہ تھا، عرب کا سب سے برا طبیب اس زمانہ میں حارث این کلدہ تھااور ملک میں چھوٹے چھوٹے طبیب ومعالج تھے۔ان کافن طب وہی تھا جو جاہل قو موں میں رائج ہوتا ہے، پچھ جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم ہوں گے، پچھ بیاریوں کی مجرب دوا کیں معلوم ہوں

🖚 صحيح بخارى: كتاب البنائز، رقم: ٣٩٠ ا\_منداحمه: جلد ٢ ص ١٢١ . 🌣 تذكرة الحفاظ ذبهي ،ترجمه عائشه في المار

# المرافي عالثه واللها المرافي ا

گی۔حضرت عائشہ وہانٹینا ہےایک شخص نے پوچھا کہ آپ شعر کہتی ہیں تو میں نے مانا کہ آپ ابو بکر وہانٹیزا کی بیٹی ہیں، کہد سکتی ہیں، کیکن آپ کوطب سے بیدوا تفیت کیسے ہوئی؟ فرمایا: آبخضرت سُلَاتُنْتِيْمُ آخر عمر میں يمارر ہاكرتے تھے،اطبائ عرب آياكرتے تھے،جودہ بتاتے تھے ميں يادكر ليتي تھے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عا کشہ ڈپانٹیٹا کی طبی واقفیت و یسی ہوگی جیسے پہلے خاندان کی بردی بوڑھیاں بچوں کا علاج کرتی تھیں اور بچھاور بیاریوں کے مجرب نننے یا در کھتی تھیں ۔مسلمان عورتیں عمو ماً لڑا ئيوں ميں آنخضرت مَنَاتِيَئِمُ كے ساتھ جاتى تھيں اور زخميوں كى مرہم پڻي كرتى تھيں، 😂 خود حضرت عا ئشہ ڈاٹٹیا بھی جنگ احد میں مصروف خدمت تھیں۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اس عہبر مبارک میں خاتو نان اسلام کوحسب ضرورت اس فن ہے واقفیت تھی۔

#### تاردح

عرب کے حالات، جاہلیت کے رسوم اور قبائل کے باہمی انساب کی واقفیت میں حضرت ابو بكر والثينُ كومهارت تامه حاصل تقى \_ 🗗 حضرت عائشه والثينًا ان كى بيني تقيير، اس ليه ان فنون كى واتفيت أن كاخانداني ورثة تها، لل عروه كبت بين: مَا رَأيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَعْلَمَ ..... بحدِيْثِ الْعَرَب وَالنَّسَبِ مِنْ عَاتِشَةَ، 🗗 ' ميں نے حضرت عائشہ ولائٹھا سے زیادہ کسی کوعرب کی تاریخ ذسب کا ماہر نہ پایا۔'' عرب جاہلیت کے رسوم اور معاشرتی حالات کے متعلق بعض نہایت فیتی معلومات حدیث کی کتابوں میں حضرت عا نشہ ڈھائٹیٹا ہی کی زبانی منقول ہیں ،مثلاً عرب میں شادی کے کتنے طریقے جاری تھے، 🤃 طلاق کی صورت کیا ہوتی تھی۔ 🏶 شادیوں میں کیا گایا جاتا تھا۔ 🤨 ان کے روز ہ کا دن کون تھا، 🤁 قریش حج میں کہاں اتر تے تھے۔ 🥨 میت کودیکھ کر کیا کہا جاتا تھا۔ 🖚 محدثین کی محفل میں انصار کی جنگ بعاث کا تذکرہ ہم نے حضرت عائشہ وہا نی ان بانی سنا۔ 🌣

- 🐞 متدرک حاکم ومندا حمرجلد ۲ م علا 🕻 ابوداؤ د کماب الجباد 🗕
- 🗱 اصابهاوراستیعاب میں حضرت ابو مکر رہالٹیڈا اور حضرت حسان رہالٹیڈا بن ثابت کا تذکرہ پر معونیز مسندا بن شبل جلید ۲ م ۲۷ پہ
  - 🥸 منداحم:جلد۲ ـ
  - 🗗 تذكرة الحفاظ ذہبی ترجمہ حضرت عائشہ رہائیا۔
    - 🗱 زندى: كتاب الطلاق\_ 🗗 محیح بخاری: کتاب النکاح۔
    - 🗗 منداحم: جلد ٢ص١٢٠٠\_ 🤁 مجم صغيرطبراني، پاپ الحاء۔
    - 🐠 صحیح بخاری تفسیرثم افیضوا۔ क بخارى: باب ايام الجابلية -
      - 🤁 صحیح بخاری: جلداوّل، ذکرایام جاہلیت۔



انصار کی بعض ندہبی رسوم مثلاً بیر کہ وہ جاہلیت میں مشلل کے بت بوجتے تھے،انہی ہے ہم کومعلوم ہوئے، 🎁 اسلام کے بعض اہم تاریخی واقعات مثلاً آپ کے آغاز وحی اور ابتدائے نبوت کے مفصل حالات 🤁 ججرت کے تفصیلی واقعات 🤡 خوداینے واقعه ًا فک کی من وعن مفصل کیفیت 🥨 کوانہی کی زبان سے لوگوں نے سُنا ۔ صحاح میں احادیث دونتین سطروں سے زیادہ کی نہیں ہونتیں الیکن حضرت عائشہ رہائیہا کے بیہ واقعات احادیث کے دو دو تین تین صفحوں میں مسلسل بیان ہوئے ہیں۔قرآن کیونکراورکس ترتیب سے نازل ہوا۔ 🤼 نماز کی کیا کیاصورت اسلام میں پیدا ہوئی ،انہی نے بتایا۔ آنخضرت مُناتِثْیُم کے مرض الموت کی شروع سے اخیر تک مفصل کیفیت صرف انہی کی زبان ہے سُن کرونیانے جانا، 🗗 آپ کے گفن میں کتنے کپڑے تھے اور کس قتم کے تھے، انہی نے بتایا۔ <sub>آ</sub> صحاح ابواب الجنائز <sub>آ</sub>

خیریہ تو گھر کے اندر کی باتیں تھیں ، میدان جنگ کے حالات بھی انہوں نے ہم کو سنائے ہیں ۔غزوۂ بدر کے بعض واقعات 🏶 جنگ اُصد کی کیفیت 🤨 غزوہ خندق کے بچھے صالات 🗗 غزوہ بني قريظ كے بعض جزئيات 🥨 غزوہ ذات الرقاع ميں نماز خوف كى كيفيت 🥨 فتح مكه ميں عورتوں كي بیعت ججة الوداع کے واقعات کے ضروری اجزاء اللہ انہی ہے ہاتھ آئے۔ آنخضرت مَالَيْنَا کُم کی سیرت پاک کے متعلق صحیح ومفصل معلومات انہی نے بہم پہنچا ئیں ،مثلاً قصہ بدء دحی ، واقعہ ہجرت ، واقعہ وصال کےعلاوہ آپ کی عبادت شبانہ، 姫 آپ کے خانگی مشاغل، 姫 آپ کے ذاتی اخلاق 姫 کا صحیح نقشہ انہی نے ہم کو تھینچ کر دکھایا آنخضرت مَالیَّیْمِ پرسب سے سخت دن کون ساگزراانہی نے ہم کو بتایا۔ 🌣 آپ کے بعد حفزت ابو بمر صدیق طالنیو کی خلافت، حفزت فاطمہ وٹانٹیو اور ازواج مطہرات وٹی کیٹیو کی

🔁 صحیح بخاری:بداکوی۔

🐞 صحیح بخاری: کتاب الج ۔

🥸 صحیح بخاری: حدیث الا فک۔

🗗 صحیح بخاری:باب البجر ة۔

🧗 صحیح بخاری: باب وفات النبی مَنَّاثِیْنِمُ ۔

🗗 صحیح بخاری:باب تالیف القر آن .....

🗗 منداحرجلدنمبر۲\_

🗗 منداحمه:جلد۲،ص۲۷۲و۱۵۰

🗗 منداحد: جلد ٢ص ١٣١٠\_

🐠 صحیح بخاری:ذکر قریظه۔

🐠 منداحم: جلداص ۲۷۵\_

🥸 صحیح بخاری: وغیره کتاب الحج\_

🕸 صحیح بخاری مسلم دابودا و دوغیره باب قیام اللیل \_

🗱 منداحمه: جلد ۲ ، ص ۸۱ اصحیح بخاری: ماپ کیف یکون الرجل فی املیه 🗸 🗗 صحیح بخاری وابوداؤد: کتابالادب \_

🐞 صحیح بخاری: باب اشد مالتی النبی مُالثینِمُ ۔



کا دعوی ، حضرت علی والٹین کا ملال خاطراور پھر بیعت کے تمام مفصل واقعات بروایات صحیحه انہی ہے ہم کہ معلمہ میں ریالہ

کومعلوم ہوئے 🌓

تاریخ اسلام کے متعلق ان کے معلومات تو ذاتی مشاہدات پر بنی تھے لیکن عرب جاہلیت کے حالات انہوں نے کس سے سُنے ،ایک حدیث کی سند پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیض ان کواسپنے پدر ہزرگوار سے کہتے ہیں: سے پہنچا تھا،ان کے ایک شاگرداُن سے کہتے ہیں:

((لَا اَعْجَبُ مِنُ علمِک .....اَیّامُ الْعَرَبِ اَقُولُ اِبْنَةٌ اَبِیُ بَکُورِ)) ''آپ کے تاریخ عرب کے متعلق معلومات پر مجھ کو تعجب نہیں، میں کہتا ہوں کہ ابو کر ڈائٹیز کی بیٹی ہیں۔''

#### اوب

ادب سے مراد عام گفتگو کی خوبی اور نثر کی انشاء پردازی ہے۔ بہت می روایتیں اس باب میں متفق ہیں کہ حضرت عائشہ ڈگانٹی نہایت شیری کلام اور فصیح اللسان تھیں ۔ان کے ایک شاگر دموی ٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ:۔

((مَارَأَيْتُ اَفْصَحَ مِنُ عَائِشَةَ.))

'' حضرت عا ئشہ سے زیادہ قصیح اللسان میں نے نہیں دیکھا۔''

احنف بن قيس ايك ..... لكھتے ہيں:

(( مَاسَمِعُتُ الْكَلَامَ مِنُ فَمِّ مَخُلُونِ اَفْخَمَ وَلَا أَحُسَنَ مِنُ عَائِشَةَ. )) \* وكسى مخلوق كے منه كى بات حسن بيان اور متانت ميں حضرت عائشہ ڈائٹھا كے منه كى

بات سے عدہ اور بہتر نہیں تی۔ "

گود هنرت عائشہ خالفہائے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں تاہم بیر حدثین میں مسلم ہے کہ احادیث بالفاظہا (آپ کی ادائیگی پر) بہت کم محفوظ ہیں، باایں ہمہ پوری حدیث میں ایک فقرہ بھی اگران کی زبان کامحفوظ رہ گیا ہے تو اس نے پوری حدیث میں جان ڈال دی ہے، حدیث بدء وہی میں فرماتی ہیں: ابتداءً آپ کورویائے صادقہ ہوتا تھا، اس موقع پر فرماتی ہیں: ((فَسَمَسا دَای دویسا اِلاَّ جَساءَ ت

🐞 صحیح بخاری: وفات النبی وکتاب الغرائض وغز وه خیبروسیچ مسلم باب ټول مَنْ اَنْیَا َمِیْ مَا تَسوَ کُنا فَهُوَ صَدَفَةٌ. مند احمد: جلد۲ بص ۲۷ ومنندرک حاکم به 🥴 مند دِک حاکم ، ترندی: مناقب به 🤻 مندرک حاکم ب

مِشْل فَلْقِ الصَّبُح)) "آپ جوخواب دیکھتے تھے، وہ سپیرہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ "آپ پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کواس طرح ادا کرتی ہیں، مثل الجمال، " کیفیت طاری ہوتی تھے۔ "جب لوگول نے معاذ اللہ ان پر تبہت رکھی ہے، تو اس کرب اور بے چینی میں را تو سکونیند نہیں آتی تھی، اس منہوم کواس طرح ادا فرماتی ہیں: ((وَ لَا اَکُتَ حِلُ بِنَوْمٍ)) الله "دمیں نے سرمہ خواب نہیں لگایا۔ "

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ ڈاٹنٹیا کی زیانی ام زرع کا جواخلاقی قصہ مذکور ہے، اس کی عبارت کا ایک ایک ایک لفظ عرب کی زبان اور ان کی تشییبات واستعارات کا خالص عبارت کا ایک لفظ عرب کی عبارت کی شرحیں کمھی ہیں اور اس پر حواشی چڑھائے ہمونہ ہے ۔ اہل ادب نے صرف ایک صفحہ کی عبارت کی شرحیں کمھی ہیں اور اس پر حواشی چڑھائے ہیں ۔ تعلیم کے عنوان میں ابھی آئے گا کہ وہ اپنے شاگر دوں کی زبان اور طرزِ ادا اور صحب تلفظ کی گرانی کرتی تھیں ۔

### خطابت

احف بن قیس تا بعی بھری جنہوں نے غالبابھرہ میں حضرت عائشہ ڈوائیڈ کی تقریریس تی ہوں گی، کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بحر و ڈوائیڈ ، حضرت عمر دوائیڈ ، حضرت عمان و ڈوائیڈ ، حضرت علی و ڈائیڈ اور اس وقت تک کے تمام خلفا کی تقریریس تی ہیں، کیکن حضرت عائشہ ڈوائیڈ کے منہ سے جو بات نکلی تھی، اس میں جوخو بی اور بلندی ہوتی تھی وہ کسی کے کلام میں نہیں ہوتی تھی۔ بی میری رائے میں احف کا سے بیان مبالغہ سے خالی نہیں، اس میں خارجی تاثر ات کو بھی دخل ہے، ایک عورت کی تقریر اور وہ بھی میدان جنگ میں یقینا مؤثر ہوئی ہوگی ہوگی ۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ وہ بڑی قصیح البیان مقررہ تھیں۔

🗱 بخارى: كتاب الشها دات ، رقم: ٢٩٦١ - 🐞 متدرك ذكرعائشه دُولَيْنَا وامام احمد في كتاب الزبد

# المرافية (216)

حضرت معاویہ ڈائٹنئ کا قول ہے کہ میں نے عائشہ ڈبائٹنئا سے زیادہ بلیغ ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔مولیٰ بن طلحہ ٹرشائلیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ڈبائٹنٹا سے زیادہ فصیح البیان میں نے کسی کوئییں دیکھا۔ ﷺ

ایک مقرر کے لیے حسن گفتار اور فصاحت لسانی کے ساتھ آ واز میں بلندی، لہجہ میں رفعت اور جلالت ہونی ضرور ہے۔حضرت عائشہ خلافیا کی آ وازا ہ قتم کی تھی، طبری میں ہے:

فَتَكَلَّمَتُ عَائِشَةُ وَ كَانَتُ جُهُودِيَّةً يَعُلُو صَوْتُهَا كَثِيْرَةً كَانَّهُ صَوْتُ اللهِ المَرَأَةِ جَلِيْلَةِ. [صَحْه ٣١١٩، يورب]

'' پھر حضرت عائشہ ڈٹائٹیٹا نے تقریر کی ، وہ بلند آ واز تھیں ، ان کی آ واز اکثر لوگوں پر غالب آ جاتی تھی گویا کہ دہ ایک صاحب جلال خاتون کی آ وازتھی''

جنگ جمل کے تذکرہ میں ہم نے ان کی چندتقریریں نقل کی ہیں، گوتر جمہ ہے اصل شان ظاہر نہیں ہوسکتی ، تا ہم ان سے جوش بیان اورز و ریکلام کاانداز ہ ہوگا۔

## شاعري

اسلام سے پہلے عرب کی علمی کا ئنات جو پچھتی ، وہ شاعری تھی۔ ایک عرب شاعر جب اپنی زبان کے جو ہر دکھا تا تھا تو کہیں آگ لگا دیتا تھا اور کہیں آب حیات برسا دیتا تھا۔ یہ وصف صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عور تیں بھی اس میں داخل تھیں۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی سو برس تک جب تک مسلمانوں میں عربیت کا جو ہر باقی رہا، بین کلڑوں عور تیں شعر وخن میں وہ کمال رکھتی تھیں کہ اب تک ان کا کلام عرب کی شاعری کی زینت ہے۔

حضرت عائشہ والنجا اس عہد میں پیدا ہوئی تھیں۔ان کے پدر بزرگوادعرب میں شعروخن کے جو ہری تھے، کہ جو ہری تھے، کہ جو ہری تھے، کہ ہم کوآپ کی شاعری پرتجب نہیں،اس لیے کہ آپ ابوبکر والنی کی بیٹی ہیں۔ اللہ امام بخاری نے ''ادب المفرد'' میں عروہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ والنہ کا کو کعب بن مالک کا پوراتصیدہ یادتھا،

<sup>🗱</sup> زرقانی برمواہب جلد۳ مص ۲۶۷ بحوالہ طبرانی ، دوسری روایت برجال انسیح مردی ہے۔

<sup>🥸</sup> منداحمه: جلد۲، ص ۲۷، متدرک حاکم ، ذکرعا رَشه رُفایّنها ، استیعاب واصابه ذکرحسان بن ثابت \_

<sup>🕸</sup> منداحمه:ومتدرك بحوالهُ سابق۔



وَيَأْتِيُكَ بِالْآخُبَارِ مَنْ لَّمُ تُزَوِّدِ 🕏

''جس کوز ادِراہ دے کرتم نے نہیں بھیجادہ خبریں لے کرآئے گا۔''

ابوکبیر مذلی ایک جاہلی شاعر ہے،اس نے اپنے سو تیلے بیٹے تابط شراّ کی تعریف میں پچھا شعار کیے تھے،ان میں سے دوشعر یہ ہیں:

وَ مُبَسِرِّةٌ مِّسنُ كُسلٌ عَبِّس حَسِضةً وَ فَسَسادِ مُسرُضِعةً ودَاء مُسغيل "
"دوه اپنی مال كتمام عوارضِ شكم سے اور دودھ بلانے والی دايد كى تمام بھاريول سے
ياك ہے۔"

وَ إِذَا نَسَظَّرُتَ اِلْسَى اَسِرَّةِ وَجُهِم بَسَرَقَتُ كَبَسُرُقِ الْعَسَادِ ضِ الْسُمَتَهَ لَّلِ "اور جبتم اس کے چرہ کی کیروں کوذیکھوتو وہ برستے بلدل کی چیکتی ہوئی بجلیوں کی مطرح چیکتی ہوئی بجلیوں کی مطرح چیکتی ہوئی نظر آئیں۔"

حضرت عائشہ ڈھنٹھنانے بید دنوں شعر حضور انور مَالْفَیْمَ کے سامنے پڑھ کرعرض کی'' یا رسول اللّٰد مَالْفَیْمَ اِن دونوں شعروں کے زیادہ ستی تو آپ ہیں''آپ مَالْفِیْمَ بیسُ کرمسر ورہوئے۔ 🎝 احادیث کی کمابوں میں حضرت عائشہ رہائٹھنا کی زبانی بہت سے اشعار مروی ہیں،ان کے بھائی

عبدالرحمٰن بن ابی بحر و الفی کی اوطن سے باہرانقال ہوا تھا، لاش مکہ معظمہ لاکر فن کی گئی جب مکہ معظمہ آنے کا اتفاق ہوا، بھائی کی قبر پر آئیں، اس وقت ایک جا، بلی شاعر کے بیشعران کی زبان پر تھے۔ 5

''ہم مدت تک بادشاہ جذیمہ کے دونوں مصاحبوں کی طرح ایک ساتھ رہے یہاں

تک کہلوگ کہنے لگےاب ہرگزییالیحدہ نہ ہوں گے۔''

🕻 ادب المفردامام بخارى: باب الشعرحس كحسن الكلام 😢 اليناً .

🥴 سبعه معلقہ میں بیر مصرع طرفہ کے قصیدہ میں داخل ہے۔ 🥨 حافظ ابن تیم مُرسِطِنیہ نے مدارج السالکین میں بیدواقعہ اور بیشع نقل کیے ہیں،ص ۲۷۲مصر۔

ترندى: كتاب البخائز، باب في زيارة القور، رقم: ١٠٥٥-

# المراثية الشرائية المراثية الم

فَلَمَّا تَفَرُّ قُنَا كَانِّى وَ مَالِكًا لِطُولِ إِجْتَمَاعٍ لَمُ نَبِثُ لَيُلَةً مَعًا " بَجب بَم على وه وكة تو كويا من في اور ما لك في طول إجتماع كم باوجود ايك شب بعى ساتھ برنہيں كى - "

مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ابتداء راس نہ آئی۔حضرت ابو بکر دلائٹیؤ، حضرت عامر بن فہیر ہ ڈلائٹیؤ اور حضرت بلال ڈلٹیؤ مدینہ آ کر بیار پڑگئے،اس غربت اور بیاری میں وطن کی یا دان کو بے چین کر دیتی تھی۔حضرت عاکشہ ڈلٹیؤ کہتی ہیں کہ دونوں صاحب حسرت سے وطن کی یا دمیں شعر پڑھتے۔حضرت ابو بکر ڈلٹیؤ کو جب زور سے بخارج شتا، کہتے:

مُسلِّ امُسرِءِ مُسصَبَّحٌ فِسى اَهُسلِسهِ وَالْمَوُثُ اَدُنسَى مِنُ شِسرَاكِ نَعُلِهِ "برخض اپنے اہل وعیال میں مرتا ہے اور موت اس سے اس کے جوتے کے تئے سے زیادہ نزدیک ہے۔"

حضرت بلال و الله يُن كوجب ذراسكون موتا، جلاكر بيشعر يرصحة:

آلاكُيْستَ شِسعُسِوِى هَسلُ اَبِيُنَسَنَّ كَيُسلَةً بِسوَادٍ وَ حَسوُلِسى لِهُ خِسرٌ وَ جَسلِيُسلُ
" كاش معلوم ہوتا كہ میں كوئی شب اب مكه كی وادى میں بسر كروں گا اور ميرے
اردگر داذخراور جليل كي گھاسيں ہوں گی۔"

وَهَلُ اَدِدَنُ يَسُومُ مَا مِيسَاهَ مُ جَنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ اللهُ ال

الله صحح بخارى: كتاب مناقب الانصار باب هجر ة النبى مُلَاثِينَمُ . ﴿ مَنداحم: جلد ٢ مِن ٢٥ ـ الله صحح بخارى: كتاب المناقب الانصار باب هجرة النبى مُلَاثِينَمُ أَمَّةِ ٢٩٢١ ـ والنباقب المناقب النباقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقبة المناقب

ميرني عَالَثُه وَيُهُمّا الله وَيُهُمّا الله وَيُعَالِثُه وَيُعَالِمُ اللهُ وَيُعَالِمُ اللهُ وَيُعَالِمُ الله

وَمَاذَا بِسَالُ قَسَلِيُ بِ بَدُرٍ مِّنَ الْقَيْنَاتِ وَالشُّرُبِ الْكِرَامِ بِرَ عَنَ الْقَيْنَاتِ وَالشُّرُبِ الْكِرَامِ بِرَ عَنَى الْقَيْنَاتِ وَالشُّرُبِ الْكِرَامِ بِرَ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یُحَدِّفُنَا السَّسُولُ بِانُ سَنَحُیَا وَ کَیْفَ حَیَاةُ اَصُدَاءِ وَحَامِ الله "رسول ہم ہے کہتا ہے کہ ہم زندہ کیے جائیں گے، صدی اور حام کی زندگی کیوکر ہو تکتی ہے۔" حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک سیاہ رنگ کی عورت آیا کرتی تھی اور اکثر یہ پڑھا کرتی تھی:

وَ يَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ تَعَاجِيُبِ رَبِّنَا آلا إِنَّهُ مِنُ بَلُدَةِ الْكُفُرِ اَنْجَانِي اللهُ اللهُ مِنُ بَلُدَةِ الْكُفُرِ اَنْجَانِي اللهُ مِنُ بَلُدَةِ الْكُفُرِ اَنْجَانِي اللهُ اللهُ مِنْ بَلُدَةِ الْكُفُرِ اَنْجَانِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

حضرت سعد بن معاذر و النُّهُ عُزوهُ خند ق مين جور جزير هت تقه ، وه حضرت عا كشهر ولينجنَّا كويا وتها:

انصارى عورتيں شاديوں ميں پياشعار گاتی تھيں:

واهدى لها اكبشا تبحج فى المربد وزوجك فى النادى ويعلم ما فى غد 🗱

مشرکین قریش نے جب آنخضرت مَلَاثِیْم کی جومیں قصائد کہے تو مسلمان شعراء نے ان کا

کوئکر جواب لکھا۔ یہ ہم کوصرف حضرت عائشہ ڈٹائٹیا کے ذریعہ سے معلوم ہوا۔

ام المؤمنين بيان كرتى ہيں كه آپ نے فرمايا كه قريش كى جولكھو كه ميهمله تيركى زد سے بھى

عربوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعدروح چڑیا بن کراڑ جاتی ہے اور آ واز دیتی ہے۔

<sup>🥸</sup> صحح بخارى: كتاب مناقب الانصار، باب ايام الجابلية رقم: ٣٨٣٥\_

<sup>🛊</sup> منداحم: جلد ٢ بس ١٣١١ - 🗱 مجم صغيرطبراني بأب الحاء



زیادہ ان پرکارگر ہوگا۔حضرت ابن رواحہ رالٹی شاعر ہے، ان کو یہ پیغام بھیجا، انہوں نے چند شعر کہے لیکن آپ کو پہند نہ آئے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن ما لک راٹٹی ہوگئی کو تھم دیا کہ وہ جواب کھیں اور آخر میں حصرت حسان راٹٹی ہی باری آئی، وہ حاضر ہونے اور عرض کی کہ آخر اس شیر کی ضرورت پیش آئی، پھرگز ارش کی کہ یارسول اللہ منگا ہی ہی اس وات باک کی قتم! جس نے آپ کورسول برحق بنایا، میں ان کو اس طرح اُدھیر دوں گا جس طرح لوگ چڑے کو ادھیر تے ہیں۔ فرمایا: ابھی عجلت سے کام نہ لو، ابو بکر تمام قریش میں قریش کے نسب ناموں سے زیادہ واقف ہیں، میری بھی اس سے قرابت ہے، میرے رشتہ کو ان سے اچھی طرح سجھ لو۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر راٹٹی تھی کے پاس وہ جاکر رشتوں کے بی و مجمد آئے اور آ کرعرض کی یارسول اللہ منگا ہی تھی اس جھھ آیا، اس ذات پاک کی قتم! جس نے آپ کو رسول برحق بنایا، میں آپ کو اُن سے اس طرح کھینچ لوں گا جس طرح آئے کے خیر سے لوگ بال کھینچ رسول برحق بنایا، میں آپ کو اُن سے اس طرح کھینچ لوں گا جس طرح آئے کے خیر سے لوگ بال کھینچ دسور بیں۔ اس پر حضرت حسان راٹٹی تھی نے وہ قصیدہ کہا، جس کا ایک شعر ہے:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجُدِ مِنُ الِ هَاشِمِ بَنُوبِنُتِ مَخُزُومٍ وَ وَالِدُكَ الْعَبُدُ الْعَبُدُ الْعَبُدُ الْمَثَاء ''آلِ بإثم كى بزرگى كاكوبان ، مخزوم كنواس بين اور تيراباپ غلام تعا۔'

حضرت عائشہ فاللہ کا کہتی ہیں کہ میں نے آپ مُنالینی کم کہتے سنا ہے کہ:''حسان! جب تک تم اللہ اور رسول کی مدافعت کرتے رہو، روح القدس کی امداد تمہارے ساتھ رہے۔''اوریہ بھی روایت کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ''حسان نے ان کا جواب دے کرغم سے آزاد کیا۔''اس کے بعدام المؤمنین ڈالٹی نے تصیدہ کے رشعر سنائے:

هَجَوُتَ مُحَمَّدًا فَاجَبُتُ عَنُهُ وَعِنُدَاللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ ''تم نِحُدمَا ﷺ كى بجوكى تومين نے اس كاجواب ديا، خداكے پاس مير سے اس كام كى جزاہے ''

هَ جَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيْفًا رَسُولَ اللهِ شِيْمَتُ لَهُ الْوَفَاءُ مَ حَمَّ اللهِ شِيْمَتُ لَهُ الْوَفَاءُ مَ حَمَّ طَلْقَيْمً كَلَ جَوَى جَو نَيك ديندار خداكا پينجر بهاوراس كا خصلت وفادارى به فَسَانً أَبِى وَ وَالِدَهُ وَ عِرْضِى لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ ميرے باپ دادا اور ميرى عزت و آبرو محمى كانتهم سے بچانے كے ليے سپر به فكيلُ لُثُ بُنيَّتِ في إِنْ لَمُ تَرَوُهَا تُشِيْرُ النَّقُعَ مِنْ كَنَفَى كَدَاءِ .

"میں اپنی اولا دکوروؤں اگرتم اسلام کے شکر کو نیدد میصو، کداء کے دونوں کناروں نے گرداڑ اتے''

يُبَارِيُنَ الْآعِنَةَ مُصْعِدَاتٍ عَلَى اَكْتَا فِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ "اونٹناں جومہاروں میں نازکرتی بلندز مین پر چڑھتی جاتی ہیں،ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں۔"

تَظَلُّ جِيَاهُ نَا مُتَمَطِّرَاتٍ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ "ہمارے گھوڑے برتے بادل کی طرح روال ہیں اور بیویاں اپنی اوڑ هنیوں سے ان کمنے گردوغبار جھاڑتی ہیں۔"

فَإِنُ اَعُرَضَتَهُوا عَنَّا اِعْتَمَوْنَا وَكَانَ الْفَتُحُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ

''اگراتِ قریش تم نے انکار کیا تو جمعرہ ادا کریں گے اور فتح ہوگی اور پردہ کھل جائے گا۔''
وَالَّا فَسَاصُبِورُ وُا لِنِصِرَابِ يَوْمِ يَسِعِزُ اللَّهُ فِيْهِ مَنُ يَّشَاءُ
ورنہ اس دن کے حملہ کے لیے صبر کرو جس میں خدا جس کو چاہے گاعزت دے گا
وَقَالُ اللَّهُ قَدْ يَسُونُ جُنُدًا هُمُ الْآنُ صَادُ عُوضَتُهَا اللِّقَاءُ
وَقَالُ اللَّهُ قَدْ يَسُونُ جُنُدًا هُمُ الْآنُ صَادُ عُوضَتُهَا اللِّقَاءُ
دُولَا اللَّهُ عَدُولَا عَدِيلَ اللَّهُ الْمُعَاتِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

🕻 بدوا قعات اوراشعار محمسلم مناقب حسان مين ندكور بين حديث رقم: ٩٣٩٥-

کی زبان پریشعرتھا: 🎁

وَ لَـوُ أَنَّ قَـوُمِــى طَـاوَ عَتُنِـى سُـرَاتُهُمْ لَا نُـقَـذُ تُهُـمُ مِنَ الْخِبَالِ آوِ الْخَبُلِ الْر اگر میری قوم کے سردار میرا کہا مانتے توش ان کواس فریب اور بربادی نے تکال لاتی سرسبزاور آبادراستوں کوچھوڑ کرجب بھرہ پنجیس، توید و شعر پڑھے:

يَ الْمَّنَ اللَّهِ الْمَّنَ الْمُ لَعُلَمُ الْمُا تَويُنَ كَمُ شُجَاع يُكُلَمُ اللَّهِ الْمَارِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

# تُخْتَلَے هَا مَتُهُ وَالْمُغْصَمُ اللہِ اور مراور ہاتھ گھاس کی طرح کائے گئے

حضرت عا کشہ ڈیا گئی کے اس ذوق شاعری اور تخوجی کود کی کر شعراءا پنا کلام ان کوسناتے تھے۔
حضرت حسان بن ثابت ڈیا ٹیٹی جو انصار میں شاعری کے مسلم الثبوت استاد تھے، گو واقعہ افک میں
شرکت کے باعث حضرت عا کشہ ڈیا ٹیٹی کو ان سے ملال خاطر ہونا چاہیے تھا، تاہم وہ ان کی خدمت
میں حاضر ہوکرا پنے اشعار سناتے تھے۔ ﷺ حضرت عا کشہ ڈیا ٹیٹیا ان کی تعریف کرتی تھیں اور ان کے
مناقب بیان فرماتی تھیں۔ ﷺ ان کے علاوہ وہ در بار نبوت کے دوسرے شاعر حضرت کعب بن
مالک ڈیا ٹیٹی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈیا ٹیٹی کے نام بھی اس سلسلہ میں لیتی تھیں۔ ﷺ

🐞 طبری، ص ۹۹ ۱۰ ساطیع بریلی \_ 😢 اینها می ۱۰ ساطیع بریلی ـ 🍪 طبری ۱۰ ساطیع بریلی ـ ـ

🥸 ایناً۔ 🕏 صحح بخاری: مناقب حمان بڑائٹو ۔ 🍪 صحح بخاری: مناقب حمان رٹائٹو ۔ 🗱 ایناً۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جرے۔ اس لیے بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ بید حدیث جب حضرت عائشہ خلافیہ کا مدمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ بید حدیث جب حضرت عائشہ خلافیہ کا معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا: ابو ہریرہ ڈلافیء کو صدیث محفوظ نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کسی کا پیٹ اگر پیپ سے بھرجائے تو اس سے بہتر ہے کہان اشعار سے بھرا ہوجو میری بجو میں کہے گئے ہیں۔ جا اس حدیث کا راوی کلبی ہے جو مشہور کذاب اور دروغ گو ہے، چونکہ اس کو بیمعلوم تھا کہ حضرت عائشہ دلافیہ نے صحابہ پر استدراک کیا ہے اور نیز ان کوشاعری سے بھی ذوق تھا۔ اس لیے اس حدیث کے لیے اس کو حضرت عائشہ دلافیہ نے موضوع ہے۔ جا اس خور کی ہے کہ صدیث موضوع ہے۔ گا

اصل یہ ہے کہ شاعری فی ذائۃ نہ خیر ہے نہ شر، وہ کلام کی ایک قسم ہے۔ کلام کا حسن وقتح وزن شعری پرنہیں ، بلکہ ان مضامین اور مطالب پر موقوف ہے جواس میں اوا کیے گئے ہوں۔ اگر مضمون تقوی اور ثقابت کے خلاف نہیں تو شعر میں بھی برائی نہیں ور نہ وہ اخلاق کے چہرہ کا داغ اور انسان کی زبان کا عیب ہے۔ یہ سب کچھ شاعری ہی پر موقوف نہیں بلکہ نثر کا بھی بہی حال ہے۔ امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے الد علیہ نے ادب المفرد میں شاعری کے حسن وقتے کے متعلق بعینہ یہی فیصلہ حضرت عاکشہ ڈی جھٹا سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں:

اَلشِّهُ وَ مِنْهُ حَسَنٌ وَ مِنْهُ قَبِيْتٌ خُدُ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبَائِحَ.
"بعض اشعارا جھ ہوتے ہیں او بعض برے ہوتے ہیں، اچھ لے اواور برے چھوڑ دو۔"
حضرت عبداللہ بن عمر ولی اللہ اس قدر تشریح کے ساتھ آنخضرت مَا اللہ اِس عَمر ولی اللہ اِس مفہوم کی روایت کرتے ہیں۔

ای بنا پر حضرت عا کشد خ<sup>الف</sup>یئا سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: '' بڑا گئہگار وہ شاعر ہے جو تمام قبیلہ کی جو کرے۔'' **کا** بعثی صرف ایک دوخض کی برائی کے سبب سے قبیلہ کے قبیلہ کو برا کہہ دینا ایک اخلاقی لغزش اور شاعری کا بے جااستعال ہے۔

🕻 ادب المفردامام بخاری: باب الشعر - 😢 عین الاصابه سیوطی بحواله ابوعروبه وا بومنصور بغدادی ، ۳۰ - 🗱 موضوعات شوکانی: ۱۰۴ - 🌣 به تینول حدیثین ادب المفرد، امام بخاری باب الشعر میں ہیں، ابو یعلی

کی مندعا کشہ ڈائٹیا میں بھی دوسری حدیث مروی ہے۔



علم کی ایک خدمت بہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے ، اور اس سے تزکیۂ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے۔ آنخضرت مَلَّ لِیُّیِرُ کا حکم تھا کہ' فَلْیَبَلِغ الشَّاهِلُهُ الْفَانِبَ''جوحاضر ہو وہ غائب تک پہنچائے۔ کیا حضرت عاکشہ ڈھائٹٹا نے بیفرض ادا کیا؟ ہم نے اس کا جواب تعلیم ، اقماءاور ارشاد کے تین بابوں میں دیا ہے۔

علم کی اشاعت اورتعلیم کوجومردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں کہ حرمِ نبوت کی پیشمعِ مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے۔

صحابہ کرام رخ کیٹی آئے تخضرت مَا کیٹیئے کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے بھیل گئے تھے۔ مکہ معظمہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق،ممر، کوف، بھرہ وغیرہ بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مخضر جماعت قیام پذیرتھی۔ خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکزی تبرس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور بھر دمشق کونتقل ہوگیا، تا ہم مدینہ منورہ کی موحدت کا سیاسی مرکزیت ان انقلابات سے بھی مٹ نہ سکی۔ مدینہ پاک میں اس وقت حضرت روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے بھی مٹ نہ سکی۔ مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر طالفین ،حضرت ابو ہریرہ دلالفین ،حضرت ابو ہریرہ دلالفین ،حضرت ابن عباس دلالفین اور حضرت زید بن ثابت دلالفین کی مستقل درس گا ہیں قائم تھیں، لیکن درسگاہ اعظم معجد نبوی منا شین گئے کا وہ گوشہ تھا جو جحر ہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول کے مسکن کے یاس تھا۔

لڑئے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عاکشہ ڈھائٹنا سے پردہ نہ تھا، وہ تجرہ کے اندرآ کرمجلس میں بیٹھتے تھے دیگر حضراً ت تجرہ کے سامنے معجد نبوی میں بیٹھتے ۔دروازہ پر پردہ پڑارہتا، پردہ کی اوٹ میں وہ خود بیٹھ جاتیں۔ 4 لوگ سوالات کرتے، یہ جوابات دیتیں، بھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرداس خاص موضوع پر گفتگو کرتے ۔ 4 بھی خود کسی مسئلہ کو چھیڑ کر بیان کرتیں اور لوگ خاموثی کے ساتھ سنتے ۔اپٹے شاگردوں کی زبان، طرزِ ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھیں۔ایک دفعہ قاسم اور ابن الی عتبق کہ دونوں بھیتیج ستھے، مگر دو ماؤں سے تھے، خدمت بابر کت میں پہنچے۔ قاسم کی

🖚 منداحد: جلد ٢ بص ١٤ او ابن سعد جز تاني تشم ناني بص ٢٩ \_ منداحد: جلد ٢ بص ٢٥ \_

زبان صاف نبھی ،اعراب میں غلطیاں کرتے تھے،حضرت عائشہ رہی ﷺ نے ان کوٹو کا اور فرمایاتم الیم زبان کیوں نہیں بولتے ،جیسی میرایہ برادرزادہ بولتا ہے۔ ہاں!سمجھ گئی،اس کواس کی ماں نے اور تم کو تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے۔قاسم کی مال کنیز تھی۔ [صحیمسلم: تتاب الصلوٰۃ،باب الاضفین]

ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو بھی بھی حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے ، وہ خاندانوں کے لڑکوں اورلڑ کیوں کو،اورشہر کے یتیم بچوں کواپنے آغوشِ تربیت میں لیتی تھیں اوران کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں ، بھی الیا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جوگو بڑے ہو چکے ہوں ، اپنی بہنوں اور بھانجوں سے دودھ بلواتی تھیں اورخودان کی رضاعی خالہ یا نانی بن کران کواندر آنے کی اجازت دیتھی ، لینی مخرم نہ تھے ، وہ افسوس کرتے تھے کہ ہم کو حصولِ دیتھی سے جن کو ایا تھے کہ ہم کو حصولِ علم کا اچھی طرح موقع نہیں ماتا۔ قبیصہ کہتے تھے کہ عووہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ کے امام خی جوعراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑکین کی میں حضرت عائشہ زائے ہیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان شہ زائے ہیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کے دوسرے معاصرین کو اس پردشک تھا۔ گ

معمول تھا کہ ہرسال جج کو جا تیں اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سے کرایک نقط پر جمع ہوجا تا تھا، کو وحرااور شبیر کے درمیان حضرت عائشہ ڈھنجنا کا خیمہ نصب ہوتا۔ گا تشکانِ علم جوق در جوق دو جوق دور در در ادمما لک ہے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے گا مسائل پیش کرتے تھے، اپ شہبات کا از الہ چاہتے ۔ لوگ بعض مسائل کو پوچھے جھجکتے تو وہ ڈھارس بندھا تیں۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جوتم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے، مجھ سے بھی پوچھنا چاہتے ہو۔ گا یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابوموی اشعری ڈھنٹیڈ کے ساتھ گرز را، ان کو بھی یہی جواب دیا، گا میں تو تمہاری ماں ہوں اور حقیقہ وہ اپنے شاگر دوں کو ماں ہی بن کرتعلیم ویتی تھیں۔ عروہ، ویا، بھی میں اور حقیقہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادر انہ شفقت کے ساتھ کی

ا صحیح مسلم: باب رضاعته الکبیر ومنداین عنبل: جلد ۲ ، من ۴۷۱، اس مسئله میں جبیبا که پہلے او پرگزر چکا ہے حضرت عائشہ خانیجًا متفرد تھیں۔ 🥦 تہذیب ابن حجر: ترجمہ عائشہ خانیجًا 🍪 تذکر وَ ذہبی: ترجمہ ابراہیم نخعی۔

<sup>🕻</sup> منداحمہ: جلد ۲ ، ص ۱۷۱۔ 🤨 ابن سعد: جزء مدنیین ، ص ۲۱۸ میں جائے قیام کوہ میر اور حراء کے 📆 میں بتایا گیاہے اور صیح بخاری جلداول ص ۲۱۹ میں وادی میر کے جوف میں جگہ بتائی گئی ہے۔

<sup>🗗</sup> ابن سعد جزءابل مدینی ۲۱۸ ومنداحمه: جلد ۲ ص ۴۰، و بخاری جلد ص ۲۱۹\_

<sup>🛊</sup> منداحم: جلد ۲، ص ۹۰ 🐞 مؤطاامام ما لك: بإب الغسل ـ

تقى، بلكها ين بچول كومتىنى كرليق تقيس، اوران كمصارف كى بھى خود ذمه دار ہوجاتى تقيس وه اپنے بعض الله بن بعض شاگردوں كے ساتھ وه برتا و كرتى تقيس كه ان كور يزوں كورشك آتا تھا۔ حضرت عبدالله بن زبير و لئ الله الله بوان كے جہيتے بھا نجے تھے، وه اپنى خاله كے ايك شاگردا سود ہے كہتے ہيں كه 'ام المؤمنين تم ہے جورازكى با تيں كہتى تھيں، جھے بھى بتاؤ۔' الله ان كے شاگرد بھى و ليى بى ان كى عزت كرتے تم ہے عمره انسارية هيں، ليكن حضرت عائشہ ولئ لئي اكو وه خاله كهتى تھيں، الله مسروق بن اجدع تا بعى كو انہوں نے متنى كرليا تھا، بلك وه ان كانام اس طرح ليتے تھے: اَلْسَصِّدِينُ قَدَةُ بِنَتُ الصِّدِيْقِ حَبِينَهُ حَبِينَهُ الله الله الْمُهَرَّاةُ مِنَ السَّماءِ.

مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی۔ منداحمہ میں حضرت عائشہ والنینا کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کوجن لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے۔ جہاں تک گن سکا ہوں ان کی تعداد تقریبا ۲۰۰۰ تک پہنچتی ہے۔ ان میں مردوعورت، صحافی و تا بعی، غلام و آزاد، عزیز و برگانہ، ہرصنف کے اشخاص داخل ہیں۔ ابوداؤد طیالی المتوفی ۱۲۰ میچ جوامام بخاری سے مقدم تھے۔ انہوں نے اپنی مند میں حضرت عائشہ والنینا کے ایک ایک شاگردگی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے کھی ہیں کیک یم میں سیکھی ہیں کیک یم میں سیکھی ہیں گئی سے مند میں حضرت عائشہ خاتیں بھی کم ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا ہے اوران کے حالات لکھے ہیں۔

ابن حجر عیلیا نے تہذیب التہذیب میں عزیزوں ، غلاموں ،صحابیوں اور تابعیوں کی الگ الگ فہرست دی ہے۔ چنانچے صحابہ رخی آفتہُم میں حسب ذیل اشخاص ہیں:

حضرت ابوموی اشعری ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس ، حضرت عمر و بن العاص ، حضرت زید بن خالدہ غیر ہم میں محضرت زید بن خالدہ غیر ہم میں الجرشی ، سائب بن برزید ، حارث بن عبداللہ وغیر ہم می اللہ علاوہ ابو مدلہ مولی ابو بیٹس ، ذکوان ، ابو عمر و اور ابن فرخ کا نام تو تہذیب ہی میں ہے ۔ ان کے علاوہ ابو مدلہ مولی عائشہ وہ اللہ علاوہ ابو میں ابو یکی ابولیا ہم وان کا ابن سعد میں ہے ، ابولیو کی اور ابولیا ہم وان کا ابن سعد میں ہے ، ابولیکی اور ابولیا ہم وان کا ابن سعد میں ہے ، ابولیکی ابولیل اور ابولیا ہم وان کا ابن سعد میں ہے ، ابولیل ابولیل کی کا نام مند میں ہے ۔ ابولیل کی کا نام مند میں ہور ہیں ۔

<sup>🐞</sup> سندابوداؤ دطیالی: ص ۱۹۷ 🍇 تذکرهٔ ذبی: ترجمهٔ سزوق

<sup>🕸</sup> تذكرة ذبي وتهذيب ابن جر: ترجمه مسروق - 🍇 ترفدى: باب اى كلام احب الى الله م ٥٩٧ ـ

<sup>🥸</sup> طبقات این سعد: جزالل مدینه ذکرموالی 🌣 منداحمه: جلد ۲ مسلم ۲۵۸ 🕻 ایضاً جم ۲۷۷ ـ



مند میں عبداللہ بن یزیدر ضع عائشہ ڈلٹٹیٹا 🗱 کا ذکر ہے۔ رجال کی کتابوں میں بھی اس قدر مذکور ہے،ان بزرگ کا زیادہ حال معلومنہیں۔

عزیزوں میں ام کلثوم بنت ابی بکر ان کی بہن،عوف بن حارث رضاعی بھائی، قاسم بن محمد اور عبد الله بن محمد اور عبد الله بن محمد ور وروں بھتیج،هفصه بنت عبد الرحمٰن اور اساء بنت عبد الرحمٰن دونوں بھتیج،هفصه بنت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ان کے بھائی کے پر پوتے،عبد الله بن زبیر، قاسم بن زبیر دونوں بھا نجے، یا تشہ بنت طلحہ ان کی بھائجی،اورعباد بن حبیب اورعباد بن حمزہ بھانجے کے پوتے ، ان کے علاوہ اور بہت ساعزہ دا قارب کے لڑکے ان کی آغوشِ تربیت کے پروردہ تھے، ابن سعد میں ان کی تفصیل ہے۔

تابعین میں سے اس عہد کے تمام علمائے حدیث ان کے نوشہ چیں ہیں ڈیڑھ دوسونام ہم نے مسانید سے چھانے ہیں ۔سب کی تفصیل کے لیے کئی صفحوں کی ضرورت ہوگی ،اس لیے قلم انداز کرتے ہیں۔ان میں صرف عورتوں کے نام کھتے ہیں کہ ان پر دہ نشینوں کو اس پر دہ حرم کے علاوہ کہیں اور بیٹھنے کا موقع نہ ملے گا۔

اساء بنت عبد الرحمٰن خيره حسن بعرى كى مال بريره مولاة عائشه ولله المنت يزيد بنانه مولاة عائشه ولله المنت يزيد بنانه مولاة عائشه ولله المنت يزيد بنانه مولاة بينت بيد بنانه مولاة بينت بيد بنت المنسلم بنت مجمر المنت بنت فهر المنت ميد المنت ميد المنت بنت فهر المنت ميد المن

🗱 الیننا، ص۳۳، ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ رضع عائشہ دلی نظافیا کھاجا تا ہے۔ رضع عائشہ دلی نظیا کے معنی ہیں حضرت عائشہ دلی نظام کا دودھ بلایا ہوا بچہ اس سے مقصود یہی ہوگا کہ ان سے حکم سے ان کی بہن یا بھائمی نے دودھ بلایا ہوگا، مگر اس کی تصریح مجھے نہیں ملی۔

**ف** فاطمه بنت الب<sup>حبيش</sup> ے کریمہ بنت ہمام ککٹم بنت عمر وصاحبۃ عاکشہ خالفیا صفيه بنت الحارث، صفيه بنت شيبه صاحبته عا كشه، صفیہ بنت عبید،صفیہ بنت عطیہ۔ ق تمر بنت عميرالكوفيه ع عائشه بنت طلحه، عمرة بنت عبدالرحمٰن، عمرة بنت قيس العدوسة ، م معاذ ہ،میمونہ بنتعبدالرحمٰن ۔ ېنىد ، بنيد ە کنی ام بکر کنی ام عاصم ון וקבגנ السام علقمه 1/ ام حميده مرح امكلثوم بنت ابي بكرالصديق والتثن 1/ ام الدرداء الم الم كلثوم بنت ثمامه م/ ام ذره مولا ة عا نَشه طِيَّاتُهُمُّا ام كلثوم الليثي<sub>ة</sub> 1/ امهالم 301 11 1/ ام سعیده

ان تمام مستفیدین اور مسترشدین میں وہ ارباب کمال جو حضرت عائشہ واٹھٹا ہی کے آغوشِ تربیت میں بل کر جوان ہوئے اور جلقہ محدثین میں وہ اس حیثیت سے متاز ہیں کہ وہ حضرت عائشہ واٹھٹیا کے خزانہ علم کے کلید بردار سمجھے جاتے ہیں ۔ جسب ذیل ہیں:

مرم ام عبدالله

1/ ام ہلال

، پید برد دخب بات بین و مسلم دیں ہے۔ عروہ، حضرت زبیر دلیانٹیڈ کے بیٹے، حضرت ابو بکرصدیق ڈلیانٹیڈ کے نواسے، حضرت اساء بنت

ا بی بکر ڈلٹٹنٹا کے فرزند، حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا کے بھانجے۔خالہ کے بڑے پیارے تھے، انہی کی گود میں پرورش پائی، مدینہ میں فضل و کمال کے تاجدار تھے۔امام زہری وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔فن سیرت میں امام شمجھے جاتے ہیں۔حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا کے مرویات اور فقہ وفتاویٰ کا عالم ان سے بڑا اور کوئی نہ

تھا۔ سمور میں وفات پائی۔



ابوسلمہ، حضرت عبدالرحلٰ بنعوف رقائیۃ کے فرزند تھے، کم سی ہی میں باپ کا سابیسر سے اٹھ گیا تھا۔ حضرت عائشہ رفائیۃ نے ان کی پرورش کی ، بیعروہ کے ہمسر سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ کی بارگاہ علمی کے ایک مندنشین میں جس ۔ بوے بوے محدثین نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ موجھے میں وفات یائی۔

مسروق کوفی تھے، کین باہمی خانہ جنگیوں میں شریک نہ ہوئے۔ ذہبی جمہائی نے تذکرہ میں لکھا
ہے کہ حضرت عائشہ وظافی نے ان کومٹنی کیا تھا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک دفعہ وہ ملنے آئے تو ام المؤمنین
نے ان کے لیے شربت بنوایا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے کیلیے شربت بناؤ۔ حضرت عائشہ وظافی کا انتقال ہوا
تو انہوں نے کہا کہ اگر بعض باتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ام المؤمنین کے لیے ماتم کی مجلس ہر پاکرتا۔
ابن صنبل نے مند میں اور بخاری نے جامع میں حضرت عائشہ والی سے ان کی اکثر روایتیں کہ تھی ہیں۔
فقہائے عراق میں شار ہوتے تھے، بڑے زاہد اور عبادت گزار تھے۔ کوفہ میں قضا کی خدمت انجام
دیتے تھے کین معاوضہ نہیں لیتے تھے ساتھ میں وفات یائی۔

عورتوں میں سب سے پہلے عمرہ بنت عبدالرحمٰن کا نام لینا چاہیے۔ یہ مشہور صحابی اسعد بن زاررہ انصاری کی پوتی تھیں۔عورتوں میں حضرت عائشہ رہائٹنٹا کی تعلیم وتربیت کی سب سے بہتر مثال ہیں۔محدثین ان کا نام عظمت سے لیتے تھے۔ابن المدینی پیشائٹیا کا قول ہے جس کو صاحب تہذیب نے تقل کیا ہے:

عمرة احد الثقات العلماء بعائشة الاثبات فيها.

''عمرہ حضرت عائشہ ڈٹائٹجئا کی حدیثوں کی ثقہ اور متند جاننے والوں میں ایک تھیں۔'' ای کتاب میں ابن حبان مُٹائٹیز کا قول ہے: یَ مَرْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ

كَانَتُ مِنُ اَعُلَمِ النَّاسِ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ.

''حضرت عائشہ ڈی پھیا کی حدیثوں کوسب سے بہتر جانتی تھیں۔''



سفيان كتبة بين:

ٱلْبَتُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ حَدِيْتُ عُمْرَةَ وَالْقَاسِمِ وَ عُرُوةَ.

'' حضرت عائشہ رہی ﷺ کی متندر میں حدیث وہ ہے جوعمرہ، قاسم اور عروہ کی حدیث ہے۔''

ام المؤمنین ان سے بڑی محبت کرتی تھیں ،اس کا اثر تھا کہ لوگ بھی ان کی خاطر داری کرتے تھے۔ اللہ امام بخاری بُولیٹ کی روایت کے مطابق وہ ام المؤمنین کی میر شقی تھیں ،لوگ انہی کے توسط سے تحفے اور خطوط حضرت عائشہ ڈھائٹیا کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ اللہ ابوبکر بن محمد بن عمر و بن حزم قاضی مدینہ جن کو حضرت عربی عبدالعزیز بُرِیٹائٹی نے احادیث کی جمع وتح ریا تھا وہ انہی کے بھیتے تھے اور اس بنا پر اس خدمت کے لیے ان کا امتخاب ہوا تھا، چنا نچہ اس فر مان کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ معمرہ کی تمام حدیثیں لکھ کر بارگاہ خلافت میں بھیجی جا ئیں۔' کے بھو پھی اپنے قاضی بھیتے کی اجتہادی منظوں کی اصلاح کرتی تھیں۔ کے امام زہری بھی تھے نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث غلطیوں کی اصلاح کرتی تھیں۔ کے امام زہری بھی تھا کہ خانہ بناؤں، عمرہ کے پاس جاؤ، وہ حضرت نے کہا اگرتم کو علم کی حرص ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بناؤں، عمرہ کے پاس بہنچا تو ان کو اتھاہ سمندر عائشہ ڈھائٹیا کی آغوش پروردہ ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس بہنچا تو ان کو اتھاہ سمندر پایا۔ گ

صفیہ بنت شیبه مشہور تابعیہ تھیں، شیبہ جوخانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، ان کی صاحبزادی تھیں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں۔ان کا ذکرا حادیث میں (رصفیہ بنت شیبه، صاحبہ عائشہ ولائٹہا) یعنی شیبہ کی لڑکی صفیہ حضرت عاکشہ ولائٹہا کی محضوص شاگرد، یا حضرت عاکشہ ولائٹہا کی صحبت یافتہ، 10 لوگ ان سے مسائل اور حضرت عاکشہ ولائٹہا کی حدیثیں پوچھے آتے تھے۔ ابو داؤد (باب الطلاق علی الغلط) میں ہے:

خَرَجُتُ مَعَ عَدِي بُنِ عَدِيّ الْكِنُدِيّ حَتَى قَدِمُنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي اللَّى صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ وَكَانَتُ حَفِظَتُ مِنُ عَائِشَةَ.

"عدی کندی کے ساتھ میں حج کو نکلا۔ جب ہم مکہ پنچے تو مجھ کو صفیہ بنت شیبہ کی خدمت

<sup>🖚</sup> كتاب دب المفرد بخارى: باب المراسلة الى النساء - 🥴 اليساً -

<sup>🤁</sup> تہذیب ابن جمر، ترجمهٔ عمرة ۔ 💮 🐧 موطاامام مالک، مالاقطع فید۔

<sup>🗗</sup> تذکره ذهبی ، جلداول ، ص ۹۹ 💮 منداحد : جلد ۲ ، ص ۲ ۲۷ واین سعد جزز نساء ــ

میں اس نے بھیجا،صفیہ نے حضرت عائشہ وہائٹیٹا سے صدیثیں یا دکرر کھی تھیں۔'' کلٹم بنت عمروالقرشیہ،رجال کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ بھی صاحبتہ عائشہ وہائٹیٹا کا لقب کھاجاتا ہے، بعض صدیثیں ان سے بھی مروی ہیں۔

عائشہ بنت طلحہ، حفرت طلحہ و النفیٰ کی صاحبزادی ، صدیق اکبر و النفیٰ کی نواسی اور حفرت عائشہ و النفیٰ کی بھانجی تھیں، خالہ کی گودمیں پلی تھیں۔ابن معین ان کی نسبت کہتے ہیں: شقہ حبجہ. علی کے الفاط ہیں: مَدَنیَّةٌ تَابِعِیَّةٌ ثِقَةٌ. ابوذرعہ دشقی کا تول ہے:

حَدَّثَ عَنُهَا النَّاسُ لِفَضُلِهَا وَ اَدَبِهَا.

''لوگول نے ان کی بزرگی اوران کا ادب د کچھ کران سے حدیث روایت کی۔''

معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، بھرہ وطن تھا، حضرت عائشہ رہی بھی نظامی اللہ العدویہ، بھرہ وطن تھا، حضرت عائشہ رہی بھی کہ المومنین کی حدیثیں ان کی زبانی بھی کثرت سے مروی ہیں۔ بڑی عبادت گزار تھیں، شوہر کی وفات کے بعد بستر پر بھی نہ سوئیں۔ایک دفعہ بھار پڑیں، طبیب نے نبیذ تجویز کی۔ دواجب تیار ہوئی، نبیذ کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور دعا کی کہ خداوند تو جانتا ہے کہ حضرت عائشہ رہی بھی سے بیان کیا ہے کہ آئے خضرت ما کشری بڑا اور وہ اچھی ہوگئیں۔ ا



🕻 اس فصل کے تمام حالات کتب رجال خصوصاً ابن سعدا در تہذیب ابن حجر سے ماخوذ ہیں۔



## افتاء

عنواناتِ سابقہ ہیں حضرت عاکشہ رخاتیہا کے فضل و کمال کے جودلائل و شواہدگر رہے ہیں ان سے قیاس ہوسکتا ہے کہ آنخضرت مَالِیْدِیَا کے بعد حضرت عاکشہ رخاتیہا نے اپنی زندگی کے بقیہ چالیس برس کس مرجعیت عام اور مقتدایا نہ حیثیت سے بسر کیے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس خوش قسمتی سے الی تحریری شہادتوں کا ذخیرہ بھی موجود ہے جس سے یہ قیاس یقین اور قطعیت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خلفائے اسلام، علا نے صحابہ رخائیہ ، عامہ مسلمانان بلا و مشکلات کی حالت میں ای آستانہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محدثین نے کثرت وقلت فقاوئی کی بنا پر علمائے صحابہ کے تین طبقات قرار دیے ہیں۔ طبقہ اول جس کے فقاوے اگر مشقلاً علیحدہ علیحہ جمع کیے جا کیں تو ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے۔ طبقہ دوم میں وہ اشخاص ہیں جن کے الگ الگ فقاوئی ایک ایک رسالہ کے بقدر ہیں۔ تیسرے طبقہ کا وہ کہ موجہ فقاوئی ایک رسالہ کے برابر ہے۔ طبقہ کا ول میں حضرت عمر رخاتیہ کی مصرت عبداللہ بن عباس رخالیہ کی اس کثرت عبداللہ بن عباس رخالیہ کی اس کثرت عبداللہ بن عباس مخالیہ کی اس کی مصرت کی میں خابت رخالیہ کی مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو ایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو ایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جبر ایک ہوجو کے جس سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو ایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو ایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جبر کی ہو انہ کی والیہ کے جا کیں تو اور کیا ہو کے کہا کی دور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو ایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ ایک سے صاحادیث میں نہ کہا کہ کور ہیں کہ اگر ایک جگر کے جا کیں تو اور کیا ہو کہ کور ہیں کہ اگر کیا گوئی کے کہا کہ کی کے حالیہ کی کور ہیں کہ اگر کی کہا کے کہا کے کہا کہ کی کور ہیں کہ اگر کہ کور ہیں کہ اگر کی جو کہ کی کور ہیں کہ اگر کے کہ کور ہیں کہ ان کہ کی کور ہیں کہ ان کور ہیں کہ کہ کور ہیں کہ ان کہ کور ہیں کہ کور ہیں کہ ان کہ کور ہیں کہ کور ہیں کہ کور ہیں کہ کور ہیں کے کہ کور ہیں کور ہیں کہ کور ہیں کہ کور ہیں کور ہیں ک

### خلفائےاسلام

كَانَتُ عَائِشَهُ قَدِ اسْتَقَلَّتُ بِالْفَتُوى فِيُ خِلَافَةِ آبِيُ بَكُرٍ وَ عُمَرَ وَ عُشُمَانَ وَ هَلُمَّ جَرًّا إلى آنُ مَاتَتُ رَحِمَهَا اللهُ. ﴿

'' حضرت عا نَشر ولانتُهُا، حضرت ابوبكر ولانتُهُا كعهد خلافت ہى ميں مستقل طور سے افتاء كا منصب حاصل كر چكى تحييں، حضرت عمر رالنهُاء ، حضرت عثمان ولائشاء اوران كے

🗱 اعلام الموقعين ابن قيم: مقدمه 📗 🤃 ابن سعد: جزيم بشم ٢ص ١٢٦\_



بعد آخرزندگی تک وہ برابرفتوے دیتی رہیں۔''

حفرت عمر والنفيز كم مجتهدا سلام تھے، اس مشكوة نبوت سے بے نیاز نہ تھے۔

كَانَتُ عَائِشَةُ تُفُتِى فِي عَهُدِ عُمَرَ وَ عُشُمَانَ بَعُدَهُ يُرْسِكُانِ إِلَيْهَا فَيَسُنَلانِهِ اللهُ اللهُ

'' حضرت عائشہ وہالٹنیا ، حضرت عمر دہالٹیئا کے زمانہ میں اور ان کے بعد حضرت عثمان دہالٹیئا وحضرت عثمان دہالٹیئا عثمان دہالٹیئا کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتی تھیں اور حضرت عمر دہالٹیئا وحضرت عثمان دہالٹیئا ان سے حدیثیں یوچھوا بھسچے تھے۔''

حضرت عمر و النيخ کے عہد خلافت میں مخصوص صحابہ کبار دی اُنڈیج کے علاوہ اور لوگوں کو افتاء کی اجازت نبھی ،اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر دلائٹیؤ کو حضرت عاکشہ دلی نیجا کے علم اور واقفیت پر کس درجہ اعتماد تھا۔

امیر معاویہ ڈاٹنٹؤ دمثق میں حکومت کرتے تھے لیکن ضرورت پڑتی تو قاصد شام سے چل کر باب عائشہ ڈاٹٹٹؤ کے سامنے کھڑے ہو کر سلطانِ وقت کے لیے مسائل دریافت کرتا، ﷺ مواعظ و نصائح کا ذخیرہ جا ہتا۔

### اكابرصحابه

مدینہ طیب اکا برصحابہ رقائشہ کا مرکز تھا، خلافت شیخین تک حضرت عمر ولائشہ ، حضرت علی ولائشہ حضرت عبد الله بن مسعود ولائشہ ، حضرت ابوموی اشعری والٹین ، حضرت معاذ بن جبل ولائشہ ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ولائشہ ، حضرت ابوموی اشعری والٹین ، حضرت ابودرداء ولائشہ ، حضرت زید بن فابت ولائشہ کا شانہ اسلام کے اساطین علم وقتو کی تھے۔ حضرت عثان ولائشہ کے عہد میں ان میں سے اکثر نے وفات پائی۔ ان کے بعد نو جوان صحابہ وی الله بن عباس ، پائی۔ ان کے بعد نو جوان صحابہ وی الله بن عباس ، حضرت عبد الله بن عباس ، حضرت عبد الله بن عبر الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ور سے اکا برصحابہ کی عائشہ ولائٹہ اس صغرت اور کم عمری کے باوجود جسیا کہ ابھی گزر وکیا ہے۔ اول ہی دور سے اکا برصحابہ کی نشر وی میں افتاء کا منصب حاصل کر چکی تھیں ، بڑے بوٹے صحابہ کہار معطمال سے امور میں ان کی است و امور میں ان کی است و اس

<sup>🚯</sup> ابن سعد: جزام بتم اص ۱۲۹ 🔑 منداحمه: جلد ۲، ص ۸۷ ـ

وامع ترندى:باب ماجاء في حفظ اللمان ـ



طرف رجوع كرتے تھے۔جامع ترمذي ميں ہے:

مَا اَشُكَلَ عَلَيُنَا اَصُحَابِ مُحَمَّدٍ عَيُنَظِيْهُ حَدِيْتٌ قَطُّ فَسَأَلُنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَذُنَا عِنْدَهَا عِلْمًا.

''ہم اصحاب محمد مَثَالِثَیْئِم کو کبھی کوئی مشکل مسّلہ پیش نہیں آیا ،لیکن عائشہ وہالیڈیا کے پاس اس کاعلم موجود پایا۔''

ابن سعد میں ہے:

يَسْئَلُهَا الْآكَابِرُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عُلَيْكِيْهِ.

''اُن سے بڑے بڑے صحابہ آ کرمسائل دریافت کیا کرتے تھے۔'' میں میں میں انتہاں میں ایک اس کا مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔''

مسروق تابعی مُعِيَّلَةُ فَتَم كُهَا كَرَكِمَةِ تَهِيَّ

لَقَدُ رَأَيُتُ مَشِيُحَةَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَل [ابن معدوما كم]

"جم نے شیوخ صحابر کوان سے فرائض کے مسائل پوچھتے و یکھا ہے۔"

حضرت ابن عباس طالتيم اور حضرت عبدالله بن عمر والتيم وغيره جو فقه و اجتهاد ميس حضرت

عائشہ ڈٹائٹٹا کے برابر تھے، وہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا سے پوچھ کرتسلی کر لیتے تھے۔ 🌓 حضرت ابوموی اشعری علمائے صحابہ میں داخل ہیں، وہ بھی اس آستانہ سے بے نیاز نہ تھے۔ 🥴 ر

## عامهمما لك اسلاميه

مدینه ممالکِ اسلامیه کا قلب تھا، لوگ زیارت و تیرک کے لیے ہر طرف سے ادھر کا رخ

کرتے ہے۔ یہاں آتے تو زوجہ رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

🖚 صحح بخاری: وز و جنازه ، ونسائی: بابلیس الحریر ۔ 🐞 موطاامام مالک: باب الغسل ـ

🕸 منداحد: جلد ۲، ص ۲۱۱ له ايناص ۲۱۹ 🌣 اييناص ۲۱۹ وصحح بخارى باب طواف النساء



فرماتیں میں تہاری ماں ہوں ، ماؤں سے کیا پردہ ہے۔

حضرت عائشہ ولائٹہا کا سالانہ جج بھی ناخہیں ہوتاتھا، موسم جج میں حضرت عائشہ ولائٹہا کے خیمہ میں ﷺ جوکوہ شہیر کے دامن میں نصب ہوتا تھا، سائلوں اور مستقتوں کا جوم ہوتا، ﷺ بھی خانہ کعبہ میں زمزم کی حجیت کے نیچے بیٹھ جاتیں اور تشنگانِ علم کا سامنے پراجم جاتا۔ ﷺ لوگ ہرتسم کے مسائل پوچھتے، اوروہ قرآن وحدیث ہے سب کے جواب دیتیں۔

جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف پیش آتا، لوگ فیصلہ کے لیے انہی کی عدالت میں رجوع کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابومویٰ اشعری و النیم علی و النیم علی مسئلہ میں اصحاب محمد رسول الله منافی الله الله منافی الله من

حضرت عبداللہ بن مسعود و والنور اور ابو موی اشعری والنور کے دونوں اکابر صحابہ میں سے بیں ۔ ان میں افطار کے وقت کی نسبت اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والنور افطار کرتے تھے۔ اور پھر نورا ہی نماز مغرب کو کھڑ ہے ہوجاتے تھے، حضرت ابوموی والنور کو دونوں میں تا خیر فر ماتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عاکشہ والنور کی کھڑ ہے نور کا جا با، دریا فت کیا کہ ان میں تعجیل کون صاحب کرتے ہیں؟ لوگوں نے حضرت عاکشہ والنور کی النور کی معادت شریف یمی تھی۔ پیل کو کو نے بیں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود والنور کے فر مایا: آنخضرت مَالنور کی عادت شریف یمی تھی۔ پیل

اگر کوئی شخص حج کے لیے نہ جائے اورا پنی قربانی کا جانور یہیں سے کعبہ مکر مہ کوروانہ کر دے، اس صورت میں اس شخص کی کیا حالت سمجھی جائے گی۔حضرت ابن عباس ڈلائٹی فتو کی دیتے تھے

<sup>🗱</sup> منداحرجلد۲،۹س۵۵،۷۵۲\_

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری:باب طواف النساء به

<sup>🕸</sup> مندجلد ۲ بص ۲۲۵، وا۲۱ و ۲۵۹، و ۲۱۹ و ۹۵ و و ۲۰

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری: باب طواف النساء ومندجلد ۲ می ۱۹۵ 🏕 موطاامام ما لک: باب الغسل \_

<sup>🕸</sup> منداحمه: جلد ۲، ص۲۸۲ 🅻 اینام ۸۸ وسنن نسانی: باب السجو د ـ

# ميرف عَالَثْه وَلَهُ اللهِ اللهِ

کہ وہ بحالت جے سمجھا جائے گا اور حاجی پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، وہ اس پر بھی عائد ہوں گی، زیاد ابن ابیہ امیر معاویہ وٹائٹیڈ کی طرف سے جاز کا والی تھا۔ اس نے استفتاء حضرت عائشہ وٹائٹیڈ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابن عباس وٹائٹیڈ کا نتو کی سیجے نہیں، میں نے خود رسول اللہ مَائٹیڈیڈ کی قربانی کی بدھیاں اپنے ہاتھ سے بٹی ہیں اور میرا باپ اس قربانی کو لے کر کھیہ گیا، کیکن جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان میں ہے کی چیز سے بھی آپ نے اس اثنا میں احتر از نہیں فرمایا۔

بیبق میں ہے کہ امام زہری نے کہا کہا س مسئلہ میں سب سے پہلے جس نے کشفِ حقیقت کیا ہے وہ ام المؤمنین عائشہ ولٹے ﷺ ہے وہ ام المؤمنین عائشہ ولٹے ﷺ تھیں لوگوں کو جب ان کا بیفتو کی معلوم ہوا تو سب نے اس کی تقلید کی اور اس دن سے حضرت ابن عباس ولٹے ﷺ کے اس فتو سے بیٹل متر وک ہوگیا۔ ﷺ

حلتِ احرام میں موزہ پہننا درست نہیں۔اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہوتو موزہ کا بالائی حصہ کاٹ دینا چاہیے کہ جوتا ہوجائے۔حضرت ابن عمر رہائے ﷺ فتوی دیتے تھے کہ عورتیں موزے کاٹ لیس ایکن ایک تابعیہ نے ان سے حضرت عائشہ رہائے ہیں کافتو کی اس کے خلاف نقل کیا تو انہوں نے اپنا قول واپس لے لیا۔

ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رڈھنٹے اور حضرت ابن عباس رڈھنٹے دونوں بزرگ تشریف فرما سے ہمسکلہ یہ پیش ہوا کہا گرکوئی حاملہ عورت ہوہ ہوگئی اور چندروز کے بعداس کو صنع حمل ہوا تواس کی عدت کا زمانہ کس قدر ہوگا ۔ قرآن مجید میں دونوں کے الگ الگ احکام ندکور ہیں۔ ہوگی کے لیے چار مہینے دی دن اور حاملہ کے لیے تازمانہ وضع حمل حضرت ابن عباس رٹھائٹے نے کہا: ان دونوں میں سے جوسب سے زیادہ مدت ہوگی ، وہ زمانہ عدت ہوگا ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وضع حمل تک عدت کا زمانہ ہے۔ دونوں میں فیصلہ نہ ہواتو لوگوں نے حضرت عائشہ وہائٹے کیا (اور حضرت ام سلمہ دٹھنٹے) کے پاس آدمی جھیجا، انہوں

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری ومسلم: کتاب الحج ۔ 🥴 عین الاصاب سیوطی بحوالسنن بیرقی ۔

<sup>🗱</sup> صحیحمسلم: کتابالصیام - 🕻 عین الاصابه میدهی بحواله شافعی دبیهی وابودا ؤ دواین خزیمه ـ



نے وضع حمل تک بتایا، اور دلیل میں سدیدہ کا واقعہ پیش کیا۔ جن کی بیوگی کے تیسر ہے، ہی دن ولادت ہوئی اور ای وقت ان کودوسر ہے نکاح کی اجازت لگی۔ ﷺ یہ فیصلہ اس قدر مدلل تھا کہ ای پرجمہور کاعمل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر خل تنظیا اور ابو ہر یہ وظافی میں اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ جنازہ کے بیچھے چلئے میں ثواب ہے مائیس ۔ دوسر ہ صاحب ثواب کے مدعی تقواور پہلے صاحب مشکر تھے۔

پیچھے چلئے میں ثواب ہے یا نہیں ۔ دوسر ہ صاحب ثواب کے مدعی تقواور پہلے صاحب مشکر تھے۔

فیصلہ حضرت عاکشہ خل تھا ہے قباہ گیا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈل تھی کی تھا دی کی ۔ جھ فیصلہ حضرت عاکشہ خل تھا کے قاوئی میں گو ہو تسم کے جوابات ہیں لیکن زیادہ تر زنانہ مسائل ، زن وشو حضرت عاکشہ خل تھا ہے۔ قاوئی میں گو ہو تسم کے جوابات ہیں لیکن زیادہ تر زنانہ مسائل ، زن وشو کے تعلقات ، آخضرت مثل ایش کے حالات ، آپ کے شانہ عبادات اور ذاتی اخلاق کے متعلق ہیں اور بھو اب سے تنفی بھول ابن حزم میں تھیں دہتے و اور جواب سے تنفی بیات نے ۔ تلا نہ ہ جو خدمت میں رہتے تھے، لوگ اپنی غرض مندی سے ان سے تقرب حاصل کرتے تھے ۔ عاکشہ بنت طلحہ جواکشر خدمت گزاری کی عزت حاصل کرتی تھیں ، کہتی ہیں :

كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنُ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا وَ كَانَ الشَّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَسَأَخُونِي فَيُهَٰ لُونَ إِلَى وَ يَكُتُبُونَ إِلَى مِنَ الْأَمْصَارِ فَكَانَ الشَّبَابُ يَسَأَخُونَ إِلَى مِنَ الْأَمْصَارِ فَاقُولُ لِي عَائِشَةُ اَى فَاقُولُ لِي عَائِشَةُ اَى بُنَيَةٍ فَاجَيْبُهِ وَ اَثِيْبِهِ. ﷺ

"لوگ حضرت عائشہ خلافیا کے پاس ہرشہر سے آتے تھے، مُسن آ دمی میرے ان کے تعلقات کی بنا پر مجھ سے ملئے آتے تھے۔ جوان آ دمی مجھ سے برادرانہ وخوا ہرانہ رشتے قائم کر لیتے تھے۔ مجھ کولوگ تحفے بھیجا کرتے تھے اور شہر شہر سے خط لکھتے تھے۔ میں حضرت عائشہ خلافیا سے عرض کرتی: خالہ جان! بید فلال شخص کا خط اور تحفہ آیا ہے، فرما تیں اس کا جواب لکھ دواور معاوضہ میں تم بھی کچھ بھیجو!"

کیکن بایں ہم علم وفضل اگران کے سامنے کوئی ایسااستفتا پیش ہوتا ،جس کے متعلق ان کوکوئی متند واقفیت نہ ہوتی یا ان سے بہتر اس کا کوئی جواب دینے والا موجود ہوتا تو مستفتی کو اس کے



پاس جانے کا تھم دیتیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے سفر میں موزوں پرمسے کرنے کے متعلق استیف ارکیا، فرمایا: علی وٹائٹیؤ سے جاکر پوچھووہ اکثر سفروں میں آنخضرت مَائٹیڈؤ کے ساتھ رہے ہیں۔ 4 ایک دفعہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی بابت کسی نے سوال کیا، بولیس: ام سلمہ دُٹائٹیؤ کے ساتھ وہ کا کر پوچھو ایک بارکا کا واقعہ ہے کہ ایک سائل نے حریر پہننے کی نسبت پوچھا، جواب دیا کہ عبداللہ بن عمر دُٹائٹیؤ کے پاس جاؤ۔

## إرشاد

کی ند ہب میں تجدیدی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے۔ جب امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ا داعی ند ہب کی آواز ایک مدت کے بعد پست پڑجاتی ہے، لیکن قرب عہد میں اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ اس آواز کو بار بارکی صدائے بازگشت سے خاموش نہ ہونے دیا جائے اور اس کا نام ارشاد ہے۔ حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا نے فریضہ ارشاد کو جس حد تک اداکیا وہ ویگر صحابہ کی کوششوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، وہ اپنے ججرہ میں، مجمع میں، موسم جج میں غرض کہیں بھی اس فرض سے غافل نہیں رہتی تھیں۔

حضرت عثمان ردالتین کے عہد خلافت میں سازشوں کا جو جال پھیل رہا تھا، اس سے مذہب کا تارو پوداُ دھڑ رہا تھا، اس کود کی کر حضرت عائشہ خلافیا کا دل دکھتا تھا۔ جنگ جمل کی شرکت بھی اسی در دِ دل کا نتیجہ تھا۔

مصروعجم کی ریشہ دوانیوں سے لوگوں میں حضرت عثان رفیانٹی کی طرف سے اس قدر ناراضی سے انہوں سے بھیلی شروع ہوئی کہ بعض لوگ ان پرلعت ہیں جھیج لگے۔ مخارق بن شامہ بصرہ کے ایک رئیس سے ،انہوں نے اپنی بہن کو حضرت عائشہ وہائٹیا کی خدمت میں بھیجا کہ اس ابتلائے عام کی نسبت وہ اپنی رائے ظاہر کریں۔ فر مایا کہ میرے بیٹوں سے میری طرف سے سلام کے بعد کہد دو کہ میں نے اس حجر کے اندر یہ منظر دیکھا ہے کہ جریل وقی لاتے ہوتے ، آپ تشریف فرما ہوتے ،عثان وٹائٹیا پاس ہوتے ۔ آپ تشریف فرما ہوتے ،عثان وٹائٹیا پاس ہوتے ۔ آپ انٹریک بیدت بفروتر لوگوں کوئیں عطا کر سکتا۔ اس بنا پر جوعثان وٹائٹیا کوگالیاں دے اس پر خداکی لعنت ہو۔ ا

العريد عبد المراجم ١٥٥٥ 🐧 سنن نسائي: باب التعديد في لبس الحريد

<sup>🗱</sup> ادب المفردامام بخارى: باب نقص شي من الاسم -



جواب دیا: جوان پرلعنت بھیجاس پرخدا کی لعنت، میں نے دیکھا ہے کہ دحی آتی ہوتی اور آپ عثمان دخالتائے کے بدن سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ، اپنی دو بیٹیاں کیے بعد دیگر سے ان کے عقد میں دیں ، کتابت وحی کی خدمت ان کے سپر دکی ، خدا بیر شبہ اور تقرب اس کونہیں عطا کرسکتا تھا جواللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معزز نہ ہو۔ \*

ابوسلمہ رہ النیو ،حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رہ النیو کی صاحبزادے تھے۔ایک زمین کی نسبت چندلوگوں کوان سے زاع تھی۔حضرت عائشر رہ النیو کی کہ ابوسلمہ کو بلاکر سمجھایا کہ اے ابوسلمہ!اس زمین سے باز آؤ۔ آنحضرت مکا نیو کی خرایا ہے کہ بالشت بھرزمین کے لیے بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو ساتوں طبقے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ ﷺ

مدینه میں جب بچے پیداہوتے تو پہلے تمرکا وہ حضرت عائشہ ڈاٹٹھٹا کی خدمت میں لائے جاتے ، وہ ان کود عائیں دیتیں ۔ایک بچہ آیا تواس کے سرتلے لوہے کا ایک استرانظر آیا۔ پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اس سے بھوت بھا گتے ہیں ۔ یہ بن کر حضرت عائشہ ڈلٹٹھٹانے استرااٹھا کر بھینک دیا اور بولیس کہ:'' حضورانور مَاکٹیٹیئر نے شگون سے منع کہا ہے ،ایسانہ کیا کرو۔''

مسلمانوں اور اریانیوں میں اختلاطِ عہدِ فاروقی میں ہوا، کیکن حضرت عمر رڈائٹٹؤ کے زوروقوت
کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمانوں میں عجمیت کے جراثیم سرایت نہ کر سکے۔عہدِ عثانی میں اس اختلاط نے عرب
کی آب و ہوا کو مسموم کرنا شروع کر دیا۔ کبوتر بازی، شطرنج بازی، نرد بازی، یہ تمام لہو ولعب اور تھی بچ
اوقات کے طریقے ، اس زمانہ میں پھیلنے گئے۔ صحابہ بڑا گئٹم چونکہ زندہ تھے، انہوں نے سخت داروگیر
شروع کر دی۔ حضرت عاکشہ ہوائٹ کے ایک گھر میں کرایہ دار رہتے تھے۔ ان کی نسبت معلوم ہوا کہ زو
کھیلتے ہیں۔ سخت برافروختہ ہو کمیں اور کہلا بھیجا کہ اگر نردگی گوٹیوں کو میرے گھرسے باہر نہ بھینک دو
گئتو میں اپنے گھرسے نکلوادوں گی۔ بی

ابن ابی السائب تابعی عضلہ مدینہ کے واعظ تھے۔واعظین گری مجلس کے لیے نہایت مسجع دعائیں بنابنا کر پڑھا کرتے اوراپ تقدس کے اظہار کے لیے موقع بے موقع ہروقت وعظ کے لیے آ مادہ رہتے تھے۔حضرت عائشہ ڈالٹیٹانے ان سے خطاب کر کے کہا: تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کرو، ورنہ

میں بر درتم سے باز پرس کروں گی۔عرض کی : یا ام المؤمنین! وہ کیا با تیں ہیں؟ فرمایا:'' دعاؤں میں عبار تیں مبح نہ کرو، کہ آپ مُٹائیخ اور آپ کے اصحاب رُخائیخ ایسانہیں کرتے تھے۔ ہفتہ میں صرف ایک دن وعظ کہا کرو، اگر یہ منظور نہ ہوتو دودن اور اس سے بھی زیادہ چاہوتو تین دن ۔لوگوں کواللہ کی کتاب سے اکتا نہ دو، ایسا نہ کیا کرو کہ لوگ جہاں بیٹھے ہوں ، آ کر بیٹے جاؤاور قطع کلام کر کے اپنا وعظ شروع کردو، بلکہ جب ان کی خواہش ہواوروہ درخواست کریں، تب کہو۔''

اسلام میں تھم ہے کہ مطلقہ عورتیں عدت کے دن اپنے شوہر ہی کے گھر میں گزاریں۔اس تھم کے مخالف صرف ایک فاطمہ بنت قیس کی شہادت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کوطلاق دے دی اور آنحضرت مُٹائیڈیٹر کے ارشاد سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر دوسر کے گھر میں جا کر رہیں۔ فاطمہ اس واقعہ کو بیان کر کے اجازت انتقالی مکان پر استدلال کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹر کے عہد میں اس واقعہ کی سند سے ایک معزز باپ نے اپنی مطلقہ بیٹی کوشوہر کے یہاں سے بلوالیا۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹر کے اس عام محکم اسلامی کی مخالفت پر سخت اعتراض کیا۔ مروان اس زمانہ میں مدینہ کا گور زخوا، اس کو کہلا بھیجا کہتم سرکاری حیثیت سے اس معاملہ میں وخل دو اور نفس مسئلہ کی نبست فرمایا کہ اس واقعہ سے عام استدلال جائز نہیں۔ واقعہ بیتھا کہ فاطمہ ڈٹائٹر کیا گھر شہر کے کنار سے پر تھا اور رات کو جانوروں کا خوف رہتا تھا۔ اس بنا پر آنمخضرت مُٹائٹریٹر نے اس کوا جازت دی تھی۔ گھ

عجم کے فتح ہونے کے بعد عرب شراب کی جدید اقسام اور اس کے نئے ناموں سے آشنا ہو گئے تھے۔ جن میں سے ایک' باذق' تھا، یعنی بادہ، عربی میں لغتہ '' خر' کا اطلاق شراب کی خاص قسموں پر ہوتا ہے۔ اس بنا پرلوگوں کو شبہ تھا کہ ان نئی شرابوں کا کیا تھم ہے۔ حضرت عائشہ ڈالٹیٹا نے اپنی مجلس میں بالاعلان کہد یا کہ شراب کے برتنوں میں چھو ہارے تک نہ بھگوئے جا کیں، پھر مخصوص عورتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا: اگر تمہار نے کم کیانی سے نشہ پیدا ہوتو وہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ آنخضرت منا اللیکٹی نے ہرمنتی چیز کوئع فرمایا ہے۔ علیہ کیونکہ آنخضرت منا اللیکٹی نے ہرمنتی چیز کوئع فرمایا ہے۔



ا پنے اپنے شو ہروں کومطلع کردو کہ پانی سے طہارت کیا کریں کہ یہ مسنون ہے۔ 🗱

ایک دفعہ کوفہ کی چند بیبیاں حاضر خدمت ہوئیں، دریافت فرمایا: کہاں ہے آئی ہو؟ عرض
کیا کوفہ ہے ۔اس نام ہے ان کو پچھ تکدر ہوا، اس کے بعد ان میں ہے ایک نے مسئلہ کی ایک
صورت پیش کی ۔ بیصورت حضرت زید بن ارقم بڑالٹیئو مشہور صحابی کے ساتھ پیش آئی تھی ۔ فرمایا: تم
دونوں پرارقا ملہ کیا، زید ہے کہد دینا کہ انہوں نے اپنے جہاد کا تواب جورسول اللہ مٹالٹیئو کم معیت
میں کیا تھاباطل کر دیا، لیکن میہ کہ وہ تو بہ کرلیں ۔ جا ایک دفعہ شام کی عور تیں زیارت کو آئیس ۔ وہاں
حمام میں جا کر عور تیں بر ہنے شل کرتی تھیں ۔ فرمایا کہتم ہی وہ عور تیں ہو جو جماموں میں جاتی ہو،
آنحضرت مُناٹیئو نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے باہرا پنے کیڑے اتارتی ہے وہ اپنے میں اور
اللہ میں پردہ دری کرتی ہے۔ ﷺ

موسم جج میں حضرت عائشہ و النہ کی قیام گاہ لا کھوں مسلمان قلوب کا مرکز بن جاتی تھی۔ عورتیں چاروں طرف سے گھیرلیتیں، وہ امام کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چیسے جاتے ۔ ایک دفعہ ایک درمیان میں ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے جاتے ۔ ایک دفعہ ایک عورت کود یکھا، جس کی چا در میں صلیب کے نقش و نگار بنے تھے، دیکھنے کے ساتھ ڈاٹنا کہ یہ چا در ایک اتارد و آئخضرت مَال ایک کی ایک کی مرد کی کھتے تو کھا ڈوالئے ۔

عورتوں کوابیاز پور پہننا جس ہے آواز پیدا ہوممنوع ہے، نیز گھنے وغیرہ کی آوازمنع ہے ایک دفعہ ایک لڑک گھنگر و پہن کر حضرت عائشہ ڈٹائٹوٹا کے پاس آئی ۔ فرمایا یہ پہنا کرمیرے پاس نہ لا یا کرو، اس کے گھنگر و کاٹ ڈالو۔ ایک عورت نے اس کا سبب دریافت کیا، بولیس کہ آپ مَا ٹائٹوئیم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اور جس قافلہ میں گھنٹہ بجتا ہو، و ہاں فرشتے نہیں آتے۔ ﷺ

حفصہ بنت عبدالرحمٰن آپ کی جھیتجی تھیں، وہ ایک دن نہایت باریک دوپیہ اوڑھ کرپھوپھی کے پاس آ ئیں، دیکھنے کے ساتھ ان کے دوپیہ کوغصہ سے چاک کرڈ الا۔ پھر فر مایا: تم نہیں جانتیں کہ سور ہ نور میں اللّٰہ نے کیاا حکام نازل کیے ہیں،اس کے بعد دوسرا گاڑھے کپڑے کا دوپیٹہ منگوا کراوڑھایا۔ ﷺ

🐞 منداحه: جلد٢ص٩٣،٩٣ - 😻 سنن يبيق: كتاب البيوع - 🥴 منداحه: جلد٢ بص٣٧١-

🗱 منداحد: جلد ۲، ۱۲۵، موطاكتاب الحج، نيز ديكهوباب افتاء كاييان 📗 🌣 ايضاً ص ۲۲۵ و ۲۳۰ ـ

الصَابْس ٢٢٠ ﴿ مُوطَالُم مِا لَك: كَتَابِ اللَّبَاسِ \_



حضرت عائشہ و اللہ اللہ اللہ علام آزاد کیا۔ رخصت کرتے وقت نصیحت کی کہ جاؤاور جہاداللی میں شریک ہو، آنخضرت مُلَّ اللہ اللہ میں شریک ہو، آنخضرت مُلَّ اللہ اللہ میں شریک ہو، آنخضرت مُلَّ اللہ اللہ میں گرد وغبار نہیں پہنچتا، لیکن خداجہم کی آگ اس برحرام کردیتا ہے۔ اللہ

ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر ان کے پاس آئے اور معمولی طرح سے جھٹ پٹ وضواجھی طرح کیا طرح سے جھٹ پٹ وضواجھی طرح کیا کرو۔ آنحضرت مثالثینی کم میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وضو میں جوعضو نہ بھیکیں گے،اس پر جہنم کی سنا ہے کہ وضو میں جوعضو نہ بھیکیں گے،اس پر جہنم کی سنا ہے۔

ایک دفعه ایک گھر میں مہمان اتریں۔ دیکھا کہ صاحبِ خانہ کی دولڑکیاں جواب جوان ہو چلی تھیں، بے چا دراوڑ ھے نماز پڑھرہی ہیں، تاکید کی کہ آئندہ کو کی لڑکی بے چا دراوڑ ھے نماز نہ پڑھے، آئخضرت مَنَّ الْنَیْزُ نے یہی فرمایا ہے۔

یہود یوں کا دستورتھا کہ کسی عورت کے بال چھوٹے ہوتے تو وہ مصنوعی بال جوڑ کر بڑے کر لیتی ،ان کود کھے کرعربعورتوں میں اس کارواج ہو گیا تھا۔

ایک دفعہ ایک عورت نے آ کرعرض کی کہ میری ایک بیٹی دلہن بن ہے۔ بیاری سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا بال جوڑ دوں؟ فرمایا کہ آنخضرت مُنَا لِیُّنِیِّمْ نے بال جوڑ نے والیوں اور جوڑ وانے والیوں پرلعت جمیعی ہے۔ ﷺ

- شداحه:جلداص ۸۵ منداحه:جلداص ۸۵ ۴۸ منداحه:
  - 🗗 منداحمه:جلد۲ بص۹۶\_
- اللہ منداحہ: جلد ۲ بھی اا ا، بیصدیث اور کم ابول میں بھی ہے اور سے ہے ، مدت تک اس تعلی کی ممانعت اور اس پراس سخت وعید کی علت میری مجھ میں نہیں آئی ، انفاق سے ایک دفعہ کی رسالہ میں یورپ کا حال پڑھ رہا تھا کہ خوبھورت بالوں والی عورتیں جب مرتی ہیں تو زینت و آرائش کی کمپنیاں ان کے بال خرید لیتی ہیں اور ان کو دوسری لیڈیاں اپنی بالوں میں مصنوی طور سے جوڑنے کے لیے خرید لیتی ہیں چونکہ بیا نہائی ونا بیت اور خلاف انسانیت فعل ہے ۔ اس لیے سزا اور لعنت ہے ، عرب کے بہود یوں میں بھی ای تسم کا دستور ہوگا۔ چونکہ بیلوگ بے صدلا کچی اور روپ کے حریص تھے ، اس لیے بجب نہیں کہ ایسا کرتے ہوں ورندا بی زندگی میں کسی عورت سے بیتو تع کیونکر ہوسکتی ہے کہ دوسروں کے حسن و جمال کے لیے این بدصورت و بد جمال کو گوارا کرتی ہوا وراسے بال کو اگر فرو وخت کے لیے دی ہو۔

ملے گا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا: اے ام المؤمنین! بعض لوگ ایک شب میں قرآن دو دو، تین تین بار پڑھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا: ''ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، آنخضرت مَالَّيْتُ ہِمُّمَام مَام رات نماز میں کھڑے رہے تھے، کین بقرہ، آل عمران اور نساء ہے آ گے نہیں بڑھتے تھے (گویا انہی تین سورتوں تک پہنچتے بہنچتے رات آخر ہوجاتی تھی) جب کی بشارت کی آیت پر پہنچتے تو خدا سے دعاما نگتے اور جب کی وعید کی آیت پر پہنچتے تو پناہ ما نگتے۔ \*\*

حضرت اسید بن تغییر ڈاٹٹئے بڑے پایہ کے صحابی تھے۔ جج کا قافلہ والیس آرہا تھا، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی کا انقال ہو گیا ہے۔ منہ پر کپڑار کھ کررونے گئے۔ محبت کی خوبی ہے سی کوا نکار ہے گراس طرح منہ چھپا کرعین مجمع میں رونا، صبر وحلم کے نمونوں کے لیے مناسب نہ تھا۔ قافلہ میں حضرت عاکشہ ڈپاٹٹئ بھی تھیں ۔انہوں نے حضرت اسید ڈپاٹٹئ ہے خطاب کر کے کہا: آپ رسول اللہ منا اللّٰیم کے سحابی ہیں۔ آپ کو اسلام کی اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تھا۔ کیا دوتے ہیں۔ بیج

کوبہ پر ہرسال ایک نیافلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا اتارلیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فران ہیں کوبہ کے متولی پرانے فلاف کوادب کی بنا پرز مین میں اس لیے دفن کردیتے تھے کہ اس کو کئی ناپاک ہاتھ نہ گئے پائے۔ شیبہ بن عثان نے جواس زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، بیان کیا کہ ہم سارے فلاف کو اکٹھا کر کے ایک گہرا کنواں کھود کر اس میں دفن کردیتے ہیں، تا کہ ناپا کی کی حالت میں لوگ اس کو نہ پہن لیس۔ شریعت کے کلتہ شناس نے بچھ لیا کہ بی تعظیم غیر شرعی ہے، جس کا خدا اور رسول نے حکم نہیں دیا، اور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے کوئی سوء اعتقاد بیدا ہو۔ ام الموسنین نے شیبہ سے فرمایا: بیتو اچھی بات نہیں، تم براکرتے ہو، جب وہ غلاف کعبہ پر سے از گیا، تو اگر کسی نے ناپا کی کی حالت میں اس کو پہن بھی لیا تو کوئی مضا گفتہ نہیں، تم کو جا ہے کہ اس کو بچے ڈالا کروا در اس کے جو دام الموسنین اور تمرک کے بعد بیہ پرانا غلاف مسلمانوں کے جو دام ہاتھ کھاڑ چھاڑ کھاڑ کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور مشاق مسلمانوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ فران نیک کا ہی ممنون حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے لیے مسلمانوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ فران گھا کا ہی ممنون حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے لیے مسلمانوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ فران گھا کا ہی ممنون حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے لیے مسلمانوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ فران گھا کا بی ممنون حاصل کرتے ہیں۔ اس فیض کے لیے مسلمانوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ فران گھا کا بھا موں

<sup>🐞</sup> منداحد:جلد۲، ص ۱۱۱ - 🍇 منداحد:جلد۲، ص۳۵۲

<sup>🗱</sup> عين الاصابه سيوطى بحواله سنن بيهيق \_



ہونا چاہیے۔جن کی بدولت ان کے ہاتھ بیدولت آئی۔

ایک دفعہ ایک صاحب ( غالبًا حضرت ابو ہریرہ دفائیّنُ ) مسجد نبوی میں آئے اور حضرت عائشہ دفائینُ کے جمرے کے پاس بیٹھ کر جلدی جلدی اور ان کے سانے کے لیے زور زور سے حدیثیں بیان کرنے لگے ۔ حضرت عائشہ فی ٹیٹن نماز پڑھ رہی تھیں۔ فارغ ہو کیں تو وہ اٹھ کر جا چکے تھے۔ عروہ ملنے گئے تو ان سے کہا: کیے تعجب کی بات ہے! فلال صاحب جمرے کے پاس بیٹھ کر میر سے سانے کو جلدی جلدی جلدی حدیثیں بیان کرنے لگے۔ میں نماز میں تھی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اگر جھے سے ملاقات ہوتی تو میں کہتی کہ آئے خضرت من الی تی شہاری طرح جلدی جلدی جلدی با تیں نہیں کرتے تھے۔ 4 ما المؤمنین کا مقصد میں تھا کہ جولوگ حدیث نبوی کا شغل رکھتے ہیں ، ان کے قول وعمل میں مطابقت چا ہے ورنہ حدیث باثر رہے گی۔

جے کے موسم میں منیٰ میں ایک خیمہ میں تھیں ،لوگ ملا قات کو آرہے تھے۔ چند قریش نوجوان ہنتے ہوئے آئے۔ ہننے کا سبب دریافت کیا ،عرض کیا ایک صاحب خیمہ کی ڈوری میں پھنس کرایے گرے کہ ان کی آئے ہی چلی جاتی ، یا گردن ٹوٹ جاتی ۔ہم لوگوں کو بید کیھ کر بے ساختہ بنسی آگئ ۔ فرمایا: ہنسنا نہ چا ہیے ،کسی مسلمان کو کا نثا چھوجائے یا اس سے بھی معمولی مصیبت اس پر آئے تو اللہ اس کا درجہ بڑھا تا ہے۔ گ



<sup>🐞</sup> صحيح بخارى:صفة النبي مَثَالِثَيْرَةِ \_

<sup>🤁</sup> صحیح مسلم:باب ثواب المؤمن نیما یصیب ـ



اب ہم کتاب کے آخری باب پر پہنچ گئے ہیں ،اوراب ہمارےاس علمی سفر کی بیر آخری منزل ہے۔حضرت عائشہ ڈپانٹھا کی پاک زندگی کے کارناموں کا خاتمۃ الباب وہ خدمات جلیلہ ہونی چاہئیں جو انہوں نے اپنی ہم جنس بہنوں کے لیے مختلف طریقوں سے انجام دیں۔

جنسِ نسوانی پران کاسب سے بڑا احسان میہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو میہ بتا دیا۔ کہ ایک مسلمان عورت پردہ میں رہ کربھی علمی، نم ہی، اجتماعی اور سیاسی اور پند وموعظت اور اصلاح وارشاد اور امت کی بھلائی کے کام بجالا سکتی ہے۔ غرض اسلام نے عورتوں کوجور تبہ بخشا ہے اور ان کی گزشتہ گری ہوئی حالت کو جتنا اونچا کیا ہے، ام المؤمنین وظافی کی زندگی کی تاریخ اس کی عملی تغییر ہے۔ صحابہ رفحائیت میں اگر ایسے لوگ گزرے ہیں جو سح اسلام کے خطاب کے ستحق تا اور عہد محمدی کے ہارون بننے کے سز اوار تھے تو الحمد للد کہ صحابیات میں بھی ایک ایسی ذات تھی جو مریم اسلام کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور خطاب کے ستوں میں اسلام کی حیثیت رکھتی تھی۔ ا

<sup>🗱</sup> حفرت ابوذر (النيئو مسح اسلام تقے، استیعاب اور اصابہ میں ان کا حال دیکھو۔ 😢 حدیث میں ہے کہ حفرت علی ڈلائٹو کوآپ نے فرمایانت منبی بیمنز لہ ہارون من موسیٰ.

حضرت عائشہ رہا ہے کا کونیت ہے کہ عورتوں میں صرف چار کا ملہ گزری ہیں، مریم .....اور عائشہ کی بزرگی الیی ہے جھیے کھانوں میں ٹرید کی۔
 منداحمہ: جلد ۲، صحیح کھانوں میں ٹرید کی۔

سيريني عالشدولها

حولاء وللفين ايك صحابية تعيس ، جورات بعرسوتى نةتعيس ، برابرنمازيں برُ ها كرتى تعيس \_ اتفاق ہے وہ ایک دفعہ سامنے ہے گزریں ۔حضرت عائشہ ڈپانٹیٹا نے عرض کی: یارسول اللہ! بیرحولاء ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بیرات بھرنہیں سوتیں۔ آپ مَالْشَیْخ نے تعجب سے فرمایا کہ رات بھرنہیں سوتیں؟ پھر فرماما كام اتناكروجونبھ سكے۔ 🎁

ا یک عورت کو چوری کے جرم میں سزادی گئی تھی ،اس کے بعدوہ تائب ہوکر نیک ہوگئی۔شاید اور بیبیاں اس حالت میں بھی اس ہے ملنا پیند نہ کرتی تھیں ،لیکن وہ حضرت عا کشہ ڈاپٹیڈا کے پاس آتی تھی اور وہ اس سے ملتی تھیں۔ بلکہ ضرورت پڑتی تو وہ آنخضرت مُٹاٹیٹیِلم تک بھی اس کی درخواست پہنچادی تنظیں۔ 🤁 ایک صحابیکوان کے شوہر نے ماراجس سے بدن میں جا بجانیل پڑ گئے۔وہ سیدھی ام المؤمنين كے ياس آئيں اور اپنابدن دكھايا \_ آنخضرت مَاليَّيْظِ جب تشريف لائے تو ام المؤمنين نے عرض کی:

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يُلْقِي الْمُؤمِنَاتِ لَجِلْدُهَا اَشَدُّ خَضُرةً مِّنُ ثَوْبِهَا.

''مسلمان ہویاں جو تکلیف اٹھاتی ہیں، میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی ،اس بیچاری

کابدن اس کے کیڑے سے زیادہ سبز ہور ہاہے۔''

ان کے شو ہر کومعلوم ہوا کہ اٹلی بیوی بار گاہ نبوت میں پینچی ہے، وہ بھی دوڑ ہے آئے اور اظہار

ہےفریقین کاقصور ثابت ہوا۔ 🥵

عورتوں کو جولوگ ذلیل سمجھتے تھے،ام المؤمنین ان سے سخت برہم ہوتی تھیں کسی مسئلہ ہے اگران کی ذلت اور حقارت کا پہلونکا تھا تو وہ اس کوصاف کردیتی تھیں ۔بعض صحابیوں نے روایت کی ہے کہ عورت، کتا اور گدھا اگر نماز میں نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نما زنوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ (فِلَيُّهُا نِهِ سَاتُو فرمایا: '' إِنَّ الْمَهُ أَهَ إِذًا دَابَّةُ سُوءٍ ''توعورت بھی ایک بدجانور ہے ''بِفُسَ مَا عَدَ لُتُمُونَا بِالْحِمَادِ وَالْكَلْبِ ''تم نے كيمابراكياكہم كوكد سےاور كتے كيرابركر دیا، آنخضرت مَنَاتِیْنِم نماز برُ ها کرتے اور میں آ کے لیٹی رہتی تھی۔ پیطیالسی کی روایت ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ فرمایا: آ یہ بجدہ کرنا چاہتے ،میرے یاؤل دبادیتے ،میں سمیٹ لیتی۔ 🗱 بعض

<sup>🗱</sup> منداحمه:جلد ۲، من۲۲۴\_

<sup>🤁</sup> صحیح بخاری:بابِالثیابِ انخضر۔ 🤁 صحیح بخاری:باب شہادۃ القاذف۔

<sup>🗗</sup> ابوداؤ د: باب المرأة لاتقطع الصلوة ـ 🗗 مندطیالی م ۲۰۵ طبع حیدرآ باد۔



فقہاء کے نزدیک عورت کے چھونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیکن ام المؤمنین کی بیروایت ان کی اس خطار کرا حتادی کریں کہ دارگ

خطائے اجتہادی کے پردہ کوچاک کردیتی ہے۔ حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹنڈ نے بیان کیا کہ آنخضرت مَثَاثِیْزِ کم نے فرمایا کہ نموست تین چیزوں میں

رف بر بر روه ری موسط بیان یوسط است می این است عصر آیا۔ بولین بسم ہالی است کا است کا است کا است کا است کی جس نے محمد مَنَا الْمَیْمُ برقر آن اتارا، آپ مَنَا اللَّهُمُّ نے یہ ہر گرنہیں فرمایا۔ بیالبت فرمایا ہے کہ اہل جاہلیت

ان سے نحوست کی فال لیتے تھے۔

بعض ایے فقہی احکام جن میں صحابہ مختلف الرائے تھے، انہوں نے ہمیشہ وہ پہلوا ختیار کیا جس میں عورتوں کے لیے سہولت اور آسانی ہوتی تھی کہ ان کی جنسی ضرورتوں کو وہی بہتر جانتی تھیں۔اس پر کتاب وسنت سے استدلال کرتی تھیں۔ چنانچے عموماً فقہا کا فیصلہ انہی کے حق میں رہا اور اکثر اسلامی ملکوں میں انہی کے فتووں پڑمل ہے۔

حضرت ابن عمر رہی گئی گئی گئی گھا کہ عور تیں شرع طہارت کے لیے اپنے جوڑے کھول کر نہایا کریں۔حضرت عائشہ نے ساتو فرمایا کہ وہ یہی فتو کی کیوں نہیں دیتے ؟ کہ عورتیں اپنے چونڈے منڈ واڈ الیں۔ میں آنخضرت مُنا ﷺ کے ساتھ شل کرتی تھی اور صرف تین دفعہ پانی ڈال لیتی تھی ﷺ اورایک بال بھی نہیں کھولتی تھی۔ ﷺ

جے میں سرمنڈ وانایا تر شوانا بھی حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے کسی قدربال کوا
وینا کافی ہے۔ حضرت ابن زبیر وہالٹیڈ فتو کی ویتے تھے کہ ناپ کر چارانگل تر شوانا چاہیے۔ حضرت
عائشہ ڈھائٹیڈا کوان کا فتو کی معلوم ہوا تو فرمایا کہ تم کو ابن زبیر وہائٹیڈ کی بات پہ تبجب نہیں ہوا کہ وہ محرم
عورت کوچارانگل بال کوانے کا تھم ویتے ہیں، حالانکہ کسی طرف کا ذراسابال لے لینا کافی ہے۔ لیکھ
احرام کی حالت میں مردوں کو موز نے نہیں پہننا چاہئیں۔ اگر کسی مجبوری سے پہنیں تو شخنے
سے کا مند دیں۔ حضرت ابن عمر دہالٹیڈ عورتوں کے لیے بھی یہی فتوے دے ویتے تھے۔ حضرت
عائشہ ڈھائٹیڈا نے فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے خصوص ہے، عورتوں کوموزہ شخنے سے کا شاخر وری نہیں ہے،
تا تحضرت مَنا اللہ ہے نے دیا کو اجازت دی ہے۔ یہ ن کر حضرت ابن عمر وہائٹیڈ نے اپنے فتو کی سے رجو ر

····

🕻 صحیمسلم:باب الغسل ۔ 🏚 نیائی:باب الغسل ۔

🥴 عين الاصابه سيوطى بحواله مناسك كبيرامام ابن عنبل - 🦸 ابوداؤد: باب مايلبس الحرم-



احرام کی حالت میں خوشبو کا استعال منع ہے کہ اس سے حاجی کی فطری ابراہیمی صورت میں فرق آتا ہے۔ اس سے بعض صحابہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ احرام کے وقت بھی خوشبو ملنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹ نے فر مایا کہ ہم (از واج) احرام کے وقت پیشانی پرخوشبول لیتی تھیں اور پسینہ سے وہ خوشبو وقعل کر بعضوں کے چیروں پر آجاتی تھی۔ آنخضرت منگا الیا ہم یہ کی حقے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے۔ اور منع نہیں

حضرت ابن عمر دوائنی نے آنخضرت منا اللی سے دوایت کی ہے کہ احرام میں چہرہ پر نقاب نہیں دوائن ہے ہے۔ دوایت کی ہے کہ احرام میں چہرہ پر نقاب دوائن کا دوائن ہے۔ کہ اس مرد بھی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے چہرہ پر نقاب ڈالتے تھے ) کیکن عور توں کے لیے اس پر دائن عمل مشکل تھا۔ حضرت عاکشہ دوائن نے فر مایا: ہم لوگ جب آپ کے ساتھ ججتہ الوداع میں چلے ، قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، جب مقابل آجاتے ، ہم سرسے چا در ڈال لیتے ، جب وہ نکل جاتے ہم منہ کھول دیتے ۔ جب چنانچہ قرن اول کی عور توں کا حضرت عاکشہ دوائن ہی کے فتوے پر عمل تھا۔

ا میک تابعیہ جس نے حضرت عا مُشہ ڈلٹٹٹا کی بہن حضرت اساء ڈلٹٹٹا کے ساتھ حج کیا تھا۔ بیان کرتی ہیں کہ ہم منہ چھپاتے تھےاوروہ منع نہیں کرتی تھیں۔ 🗱

حضرت عبداللہ بن عمر وُلِيُّهُا نے آنخضرت مَلَّالِيُّمُ سے روایت کی ہے کہ ایک صحابی کے جواب میں آپ نے فرمایا: احرام کی حالت میں کرمتہ، پا جامہ، عمامہ، ٹو پی اورموز ہ نہ پہنا جائے اور نہ زعفران اورکوسم (ورس) سے ریکے ہوئے کپڑے پہنے جائیں ۔ ﷺ

اس حدیث کی رو سے عورتوں کو بھی زعفران اوراس کے رینے ہوئے کپڑوں کے پہننے سے بعضوں نے منع کیا ہے مگر ذرا تامل سے معلوم ہوگا کہ یہ پورانتم مردوں سے متعلق ہے اورا یک مردہ می کے سوال کے جواب میں آپ مُلا اُلیّن نے فر مایا۔ چنا نچہ حضرت عائشہ ڈھائین خوداحرام کی حالت میں زعفران سے ریکے ہوئے کپڑے بہنتی تھیں، بلکہ عورتوں کو بحالتِ احرام زیور پہننے اور سیاہ اور گلا بی ریگے کپڑون اور موزوں کے بہننے میں بھی ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ ﷺ

ر مات ب پارس کر مرد کر میں ہے۔ کا ایضاً۔ 🌣 موطاامام ما لک: بابتخیرالحر م وجھہ۔ 🗱 ابوداؤ د باب مالک: بابتخیرالحر م وجھہ۔

🥸 صحیح بخاری:باب مایلبس الحرم من الثیاب

🥸 صحیح بخاری:باب مایلبس اکحر م من الثیاب والا روبهٔ -

المرتب عالثه والله المحالة الم

سونے اور چاندی کے استعالی زیور پر زکوۃ ہے یا نہیں، حضرات صحابہ جُواُلَیْنَ کا اس میں اختلاف ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ولیالیْنِ اور بعض دوسرے صحابہ اور تا بعین اور ائمہ کے نزد کی اس میں ذکوۃ ہے، فقہائے احناف کا ای پڑھل ہے۔حضرت ابن عمر ولیالیْنِ ،حضرت انس بن ما لک ولیالیْن اور حضرت جابر بن عبداللہ ولیالیٰن کے ان میں کوئی زکوۃ نہیں ہے۔امام شافعی، امام ما لک اور امام احمد و میں اللہ و میں نہیں ہے۔امام شافعی، امام ما لک اور امام احمد و میں اللہ و میں نہیں ہے۔اس لیے حضرت عاکشہ والیٰن کی اور کے اس بارہ میں زیادہ معتبر ہو سے تھی ،گران کا طرز عمل بھی اس بارہ میں واضح نہیں، ایک طرف تو جیسا رائے اس بارہ میں زیادہ معتبر ہو سے تھی ،گران کا طرز عمل بھی اس بارہ میں واضح نہیں، ایک طرف تو جیسا دوسری طرف ابودا و داور دارقطنی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عاکشہ ولی ہیں کہا تھوں میں ورسری طرف ابودا و داور دارقطنی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھیں ،فر مایا کہ ان کی زکوۃ دیتی ہو؟ بولین نہیں، فر مایا کہا تشکی دور نے جا تھوں میں نکوۃ نہ دویا نے سری دور نے ہے بچو فل ہر ہے کہائی تہدید کوئی کرناممکن ہے کہ دہ زیوروں میں زکوۃ نہ دویا ور دار قطنی (باب زکوۃ الحلی) میں حضرت عاکشہ ولی تھی دوایت ہے کہ جس زیور کی جوئی جہائی از بوروں میں دور کوۃ دی جا بی بہننا جائز ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھی نہیں خور سے سے کہ جس زیور کی سے حسرت عاکشہ ولی تھی اس کی بہننا جائز ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھی نہیں ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھی تھیں کہ بہننا جائز ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھی کہ اس کی بہننا جائز ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تھی کہ اس کی بہننا جائز ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی تو دور کی جائی تھیں کی بیا کہ سے دور سے کہ جس زیور کی جس کی جس کی بیا کہ ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ ولی کی بیا کہ میں کر کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا کو تو کو دور کی جائی تھی کی بیا کی بیا کی بیا کو تھی کی بیا کی بیا کہ کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کو تھیں کی بیا کی بی

🗱 ترندی اورموطاامام ما لک، باب ز کو ة اُلحلی به



ز کو ۃ کے وجوب کی قائل تھیں۔

مؤطا کی اس حدیث کا جس میں ذکر ہے کہ وہ اپنی یتیم بھتیجیوں کے زیوروں کی زکو ق نہیں دیتی تھیں۔ یہ جواب ہوسکتا ہے کہ وہ نابالغ پرزکو قو واجب نہیں جانتی تھیں، جیسا کہ بہت سے صحابداور فقہاء کا مسلک ہے۔ اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ وہ پھراپنے نابالغ بھتیجوں کے مال کی زکو ق جیسا کہ موطا میں فدکور ہے، کیوں دیتی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نابالغ کے مال میں وجوب زکو ق کی قائل نہ تھیں، بلکہ استخباب کی قائل تھیں۔ زیور چونکہ بعینہ رکھے تھے ان کو بھی کریا بدل کر تجارت میں نہیں لگایا تھا کہ اس میں اضافہ ہوا وراز کیوں کے لیے بہر حال ان کی ضرورت تھی، اس لیے یتیم نابالغ کہیں ورکھیں بہی پہلومناسب معلوم ہوا کہ ان کے زیور کی زکو ق دے کراس کو کم نہ کریں اور لیے اس میں ان کوزکو ق ادا کردیے کا پہلو دیا دہ مناسب معلوم ہوا۔

سی مقتول کے بدلہ میں اگر قاتل خون بہاادا کرنا چاہتا ہے تو درجہ بدرجہ اسکے تمام وارثوں کو رضامند کرنا چاہیے۔حضرت عائشہ ڈیالٹھٹا کہتی ہیں کہ آپ سُٹاٹٹیٹِ نے فرمایا ہے: ''و ان کسانست اهرا آہ'' اللہ یعنی اگر وارثوں میں عورتیں ہوں تو ان کوراضی کرنا بھی ضروری ہے۔صرف مردوں کی رضا مندی کافی نہیں ہے کیونکہ وراثت کاحق صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔

عرب میں اسلام سے پہلے وراثت میں عورت کاحق نہ تھا۔اسلام نے آ کران کو بھی ان کا حق دلا یا۔ وراثت کے اکثر مسائل تو قر آ ن مجید ہی میں مذکور ہیں، اس میں لڑکوں کے حصہ کی بھی تفصیل ہے۔لیکن بعض الی صورتیں بھی پیش آ ئیں جن کے طل کرنے کے لیے کتاب وسنت سے فکر واستنباط کی ضرورت پیش آئی۔ ان موقعوں پر حضرت عائشہ ڈھائٹی نے اپنی جنسی بہنوں کاحق فراموش نہیں کیا۔ایک صورت یہ ہے کہ اگر لڑکا وارث نہ ہو،صرف بیٹیاں، پوتیاں اور پوتے ہوں تو تقسیم کیوکر ہوگی؟ حضرت عائشہ ڈھائٹی پوتیوں کا حصہ نہیں دلاتے ۔صرف پوتوں کو حصہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ ڈھائٹی، پوتیوں کا بھی حصہ لگاتی ہیں۔ ج

دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرہ بھی جو تیوں کا بھی حصدلگائی ہیں۔ 🕏 عورتیں ہار گاو نبوت میں مسائل دریافت کرنے کو آیا کرتی تھیں۔ بعض پردہ کے مسائل ہوتے

تھے، جو کم فہم بیبوں کی سمجھ میں نہ آتے اور آپ خود حیاہے اس کی تفصیل نہیں فرما سکتے تھے تو ایسے موقع پرام المومنین ہی اپنی بہنوں کی امداد فر ماتی تھیں اور اپنے پاس بلاکر آپ کا مطلب سمجھادیتی

4 ابوداؤد: كتاب الديات، باب عفوالنساء - 🥸 مندداري: كتاب الفرائض -



تھیں ﷺ اوران کے سوالات آپ کی حدمت میں پیش کر کے ان کے جوابات ان کو بتاتی تھیں۔
عرب میں دامن کا اتنا برا رکھنا کہ زمین پر گھشتا ہوا چلے، فخر اورعزت کی علامت سمجھی جاتی
تھی۔ آپ مَانَّ لِنَّیْمُ نِے فرمایا کہ جو شخص غرور سے اپنادامن گھیٹ کر چلے گا، خدااس کی طرف نظر رحمت
سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سُن کر حضرت عائشہ خالا پہنا نے عرض کی: یا رسول اللہ! عورتوں کے متعلق کیا تھم
ہے؟ فرمایا: ایک بالشت نینچ لڑکا کیں۔ بولیس کہ اشنے میں پنڈلیاں کھل جا کیں گی۔ تو فرمایا:
"ایک ہاتھ۔" بھ

اسلام میں نکاح کے جواز کے لیے لڑکوں کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔
آپ مُنَّا اللّٰیَۃِ نَمُ ایا کہ کنواری عورتوں سے اجازت کی جائے اور بیوہ سے اس کا تھم طلب کیا جائے۔
لیکن خدانے عورتوں کو جو فطری حیا اور شرم عطاکی ہے اس کی بنا پر زبان سے رضامندی کا اظہار تقریباً
محال ہے۔ ام المومنین اس مشکل ہے آگاہ تھیں ، عرض کی۔ فرمایا: ''کہ ان کی خاموثی ان کی
رضامندی ہے۔ ﷺ

بعض اولیاء لاکی کی رضامندی کے بغیر صرف اپنے اختیار سے نکاح کر دیتے ہیں۔
آنخضرت مُنَا ﷺ کے زمانہ میں اس قتم کا ایک واقعہ پیش آیا ۔عورتوں کی عدالت عالیہ حضرت عائشہ وُلِیْ ہی کا جمرہ تھا۔ لڑکی اس آستانہ پر حاضر ہوئی۔ آنخضرت مُنَا ﷺ تشریف فرمانہ تھے۔ حضرت عائشہ وُلِیْ ہی کا جمرہ تھا۔ لڑکی اس و بٹھالیا۔ جب آپ تشریف لائے تو صورت واقعہ عرض کی۔ آپ نے لڑکی کے باپ کو بلایا اورلڑکی کو اپنا مختار آپ بنایا۔ یہ سُن کرلڑکی نے عرض کی :یارسول اللہ! میر باپ نے جو کچھ کیا، میں اب اس کو جائز تھہراتی ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ عورتوں کو اپنے حقوق معلوم ہو جائیں۔ ﷺ

جس عورت کواس کے شوہر نے ایک یا دوبار طلاق دی ہو، زمانہ عدت تک اس کا نفقہ اور سکونت مرد پر متفقاً فرض ہے۔ لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں تو ایسی حالت میں اختلاف ہے کہ نفقہ یا

<sup>🐞</sup> صحیح بخاری: باب الأحکام التی تعرف بالدلائل

<sup>🗱</sup> منداحمہ: جلد ۲، ص ۷۵ و ۱۲۳ ابعض حدیثوں میں بیواقعہ حضرت ام سلمہ کی طرف منسوب ہے ممکن ہے کہ دونوں بیو یوں نے اپنی اپنی جگہ پرعرض کیا ہو۔

<sup>🤁</sup> صحیح بخاری: کتابالنکاح۔

<sup>🗱</sup> نسائی:بابالکریز د جهاابو باد بی کار مه و دارقطنی کتاب النکاح (من مراسل این بریده) ـ

## 

مسكن مرد پرواجب ہوگا یا نہیں ، بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ نفقہ اور سکونت کی ذہداری مرد پر عائد نہیں ہوگ ۔ دلیل یہ پیش کی کہ قرآن میں جہال اس مسلہ کا ذکر ہے کہ شوہر کے گھر سے نہائیں اور نہ شوہر ان کو گھر سے نہائیں ۔ اس کے بعد یہ ہے: ﴿ لَمُعَلَّ اللّٰهُ یُحُدِثُ بَعُدَ ذٰلِکَ اَمُوّا ﴾ '' شاید خدااس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے ۔'' یعنی مقصود یہ ہے کہ زمانہ عدت تک شوہر کے گھر سے مطلقہ کو دوسر سے گھر میں اس لیے منتقل نہ ہونا چا ہے کہ شاید ایک گھر میں چند مہینے ساتھ رہنے سے اتفاقی کدور تیں مٹ کرا گلا ساا خلاص پیدا ہوجائے ۔لیکن جب تین طلاقیں پڑگئیں تو اب رجعت ہونہیں سکتی ، اس لیے ایک گھر میں رہنے کی علت مفقو دہوگئی ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا بی تم طلاق رجعی ہے متعلق ہے، بائن سے نہیں۔ ا

لیکن در حقیقت بیاستدلال کی قدر غلط ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ ذما نہ عدت میں مرد کے گھر میں رہے کا ایک سبب بیتھی ہے کہ لیکن میسے خبیں کہ تمام تر سبب یہی ہے۔ اس تھم میں اور مسلحتیں بی ہیں کہ جب اس کو پہلے شوہر نے طلاق دے دی اور بیدریافت کرنے کے لئے کہ آیا اس کو اس سے حمل تو خبیں اس کو چند مہینے انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے وہ دوسری شادی ابھی نہیں کر کئی ، چونکہ بینقصان اس کو شوہراول کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے تاز مائڈ انتظار اس کے طعام وقیام کا ذمہ دارای کو ہونا پڑے گا، چنا نچے حضرت عائشہ وہ بینچا ہے، اس لیے تاز مائڈ انتظار اس کے طعام وقیام کا ذمہ دارای کو ہونا پڑے گا، چنا نچے حضرت عائشہ وہ بینچا نے فاطمہ کے استدلال کی نہایت سخت مخالفت کی ، اور فر مایا کہ فاطمہ کے لئے خیر نہیں کہ ایپ واقعہ کو استدلال میں پیش کرے ۔ اس کے پہلے شوہر کا گھر چونکہ غیر محفوظ تھا اس لیے آپ نے اس کو دوسرے گھر میں منتقل ہونے کی اجازت دی تھی ۔ مروان کے زمانہ میں جب اس کو کہلا بھیجا کہ بیتم نے ٹھیک نہیں کیا۔ فاطمہ کا واقعہ بیہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں بنتی نہیں ، اس کو کہلا بھیجا کہ بیتم نے ٹھیک نہیں کیا۔ فاطمہ کا واقعہ بیہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں بنتی نہیں ، بعض اور روایتوں میں ہے کہ فاطمہ زبان کی تیز تھیں۔ اس لیے آئے خضرت میں بیتی نہیں کہا منتقل کر دیا۔ چی

شو ہر کی وفات کے بعد عورت کو چار مہینے دس دن تک عدت میں بیٹھنا چاہیے اور گھر سے باہر نکل کر کسی دوسرے مقام پرنہیں جانا چاہیے،اس سے بعض فقہانے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ ہے، تو شوہر کی وفات جہال ہواور اگر ساتھ نہیں ہے تو جہال اس کو خبر معلوم ہو، اس کو وہیں

🚯 ابوداؤر: كتاب الطلاق \_ 🌣 صحيح بخارى: ابوداؤد ، موطا، كتاب الظلاق \_



تفہر کرعدت کے دن گزار نے چائیں، یعنی اس حالت میں سفراس پرحرام ہے۔اس دعوے کے جوت
میں احادیث سے جس قدرد لائل وہ پیش کرتے ہیں، وہ بیہ کہ وطن اور گھرسے باہر نہیں نکانا چاہیے۔

اللہ حالا نکہ ثابت سیر کرنا چاہیے کہ باہر سے گھر بھی نہیں آنا چاہیے، اور مسافرت سے وطن میں بھی وہ
منتقل نہیں ہو سکتی۔ چنا نچام الموسنین والٹیڈ نے اسی بنا پر ان کے استدلال کو تسلیم نہیں کیا ، ان کی ایک
بہن کا نام ام کلثوم تھا، اور وہ حضرت طلحہ والٹیڈ سے بیابی تھیں۔ جنگ جمل میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ
تھیں۔ حضرت طلحہ والٹیڈ نے وہاں شہادت پائی۔ عام خیال کے مطابق ان کوز مانۂ عدت وہیں بسر کرنا
چاہیے تھا، کیکن حضرت عاکشہ والٹیڈ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئیں۔ راستہ میں مکم معظمہ میں بھی ان
کا تیام رہا، لوگوں میں اسکا چرچا بھیلا۔ ابوب ایک تابعی تھے انہوں نے جواب دیا کہ سے گھرسے باہر
نکل نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر آنا ہے۔ حضرت عاکشہ والٹیڈ نے مسافرت سے ان کو وطن میں منتقل کر دیا۔

لکتا نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر آنا ہے۔ حضرت عاکشہ والٹیڈ نا نے مسافرت سے ان کو وطن میں منتقل کر دیا۔

لکتا نہیں جا لکک صبح تھا۔ واقعات کی رُوسے غور کرنا چاہیے کہ اگر حضرت عاکشہ والٹیڈ اس مسئلہ کو واضح نہ کرتیں تو اس حالت میں بہت ی عور توں کو کئنی مشکلات کا سامنا ہوتا۔

طلاق تمام مباح امور میں سب سے براکام اور فساد معاشرت کا آخری چارہ کار ہے۔ اس لیے جہال تک ممکن ہوا س دائرہ کو محدود کرنا چاہیے۔ شوہرا گریوی کو مفارقت کا اختیار دے دے اور وہ اس اختیار کو والیس کر کے شوہر ہی کی زوجیت کو قبول کر بے تو بعض صحابہ کا فتو کی تھا کہ ایک طلاق پڑجائے گی۔ حضرت ماکشہ ڈاٹٹھٹا نے تحق سے اس فتو کی کا انکار کیا اور دلیل میں خود آنخضرت مکا ٹیٹھٹا کو افعہ پیش کی ۔ حضرت عاکشہ ڈاٹٹھٹا نے تحقیر کے بعد تمام ہویوں کو علیحد گی کا اختیار دے دیالیکن کوئی علیحدہ نہیں ہوئی، تو کیا کہ آپ نے آپ کے ایک ایک طلاق پڑگئی ؟ اور پھر یہا خلاق اور وفاشعاری کا خون نہیں ہے کہ ایسی شوہر پر ست اور وفاشعار ہوی کو اپنے لائق تحسین ایثار کا جواب شریعت کی طرف سے ایک معاشرتی واغ کی صورت میں ملے ، چنانچہ جمہور فقہاء اور محدثین کا تمل حضرت عاکشہ ڈاٹٹھٹا کے اسی فتو کی پر ہے۔

ای طرح اگرز بردی کوئی شخص کسی کومجبور کرے کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔ ورنہ وہ قیدیا قتل کر دیا جائے گایا اس کوکوئی سزادی جائے گی اور شوہر ڈرکراس کی تعمیل کر دے ۔ تو عائشہ ڈپانٹھٹا فر ماتی بیس کہ بیطلاق شرعاً صبحے نہ ہوگی ، ﷺ امام ابوحنیفہ کے سوااور تمام فقہااور محدثین نے اس اصول کوتسلیم

<sup>🗱</sup> ابوداؤ داورموطاوغیرہ میں فریعہ بنت ما لک کی ایک صدیت ہے،اس کواستدلال میں پیش کرتے ہیں۔ ص

<sup>🗱</sup> ابن سعد جزءنساء، ۱۳۳۹ - 🗱 صحیح بخاری وسلم وغیره حدیث طلاق فی اغلاق دیکھو۔



کرلیا ہےاور واقعہ یہ ہے کہا گر ٰقانو نِ اسلامی میں بید فعہ نہ ہوتی تو شرافت مآ ب خاتو نو ں کا ظالم اور جابرا مراءاورسلاطین کے دستِ ستم سے محفوظ رہنا مشکل ہوجا تا۔

جاہلیت میںعورتوں کی نازک گردنیں رسوم وعوا ئد کے جن آہنی طوقوں ہے گراں بارتھیں ۔ان

میں ایک رپھی تھا کہاس زمانہ میں نہ طلاق کی تعداد کی تعیین تھی اور نہ طلاق کے بعد زمانہ رجعت کی کوئی تحدید کھی ۔سنگدل شو ہرعورت کوطلاق دے دیتااور جب رجعت کا زمانہ ختم ہونے لگتا بھرز وجیت میں لے لیتا، پھرطلاق دے دیتا۔اگر جا ہتا تو عمر بھرعورت کواس جال سے نگلنے نہ دیتا۔اس طرح میسکین دائمی رنج و کوفت میں گرفتار رہتی ، اور مجھی اس کے پنجرُستم ہے آ زاد نہ ہوسکتی، کیکن مسلمان عورتوں پر ام المؤمنين فطانعنًا كاسب سے بڑااحسان بیہ کہ انہوں نے ان کوجاہلیت کی اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے آ زاد کرادیا۔ زمانہ اسلام میں ای قتم کا ایک واقعہ پیش آیا۔مظلوم بیوی چارہ گری کے لیے ام المؤمنین کے <sup>ا</sup>

یاس دوڑی آئی، انہوں نے بیر مقدمه آنخضرت مُلاہین کے سامنے پیش کیا۔ اس پر بیا بت اتری: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَٰنِ فَامُسَاكٌ ٰ بِمَعُرُوفٍ اَوْ تَسُرِيُحٌ بِاحْسَان. ﴾

''وہ طلاق جس کے بعدر جعت جائز ہے، دوبار ہے۔اس کے بعدیا بحسن اسلوب اس کوز و جیت میں رکھ لینا ہے یا بخیروخو بی اس کورخصت کر دینا۔''

جج كا زمانداوائلِ تاريخ قمرى ميں واقع موتا ہے، اور بيزماندا كشوعورتوں كى شرى معذورى كا ہوتا ہے، کدالی حالت میں اگر مناسک جج ان کے لیے تاطہارت ناجائز ہوجا کیں تو میدان جج وعمرہ، میدانِ قیامت ہوجائے ۔ یعنی ہزاروں کوانتظار میں پڑار ہنا پڑےاور پھران کےساتھان کےاعزہ کو بھی ژکنا پڑے، یا حج کو ناتمام چھوڑ دینا پڑے اور یہ دونوں صورتیں عورتوں کے حق میں سخت ترین مصائب ہیں۔ام المومنین واللہ پانے اس مشکل کاحل خوداینے واقعہ سے فرمادیا۔ آنخضرت مَاللَّهُ يَامِ سے اس میں فتوی کو چھافر مایا: اے عائشہ ولی پیٹا طواف کے سوااور تمام مناسک ادا کیے جاسکتے ہیں، جو حاجی ادا کرتے ہیں اورا گریوم النحر (•اذوالحبہ) کے قریب بیوا قعہ پیش آئے ، تو آخری طواف ضروری ہے۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رہائیہ عورتوں کو لے کر جج کرتی تھیں ، تو انہیں جن کے متعلق شبہ ہوتا تھا ان کو طواف آخری ہے پہلے رخصت کر دیتی تھیں، اور اگر طواف آخر کے بعد ایبا معاملہ پیش

🗱 پہفصل واقعہ تریزی کتابالطلاق میں ہے۔



آتا تواس حالت مین وہ بقیداعمال (نفر)ان سے اوا کراتیں۔ صحابہ میں سے حضرت زید روائٹیڈ، حضرت رید روائٹیڈ، حضرت این عمر روائٹیڈیا اور حضرت عمر روائٹیڈیا کو ان مسائل میں حضرت عاکشہ سے اختلاف تھا۔ بعد میں حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن عمر روائٹیڈیا نے اپنا فتو کی قائم کی اے حضرت عمر روائٹیڈیا نے اپنا فتو کی قائم کی ایسا میں ایک و حضرت عبداللہ بن عمر روائٹیڈیا نے ساب اوا قعہ پیش آیا، تو اس کو مکہ میں تا طہارت روک رکھا۔ ایک و فعہ حضرت عاکشہ والی گئا کے سامنے لوگوں نے اس مسئلہ کا تذکرہ کیا تو فر مایا کہ اگر ایسانہ کیا جائے تو منی کے میدان میں چھ ہزار عورتیں بیک وقت رکی پڑی رہیں، پھر عمل جمہور سے اس کی تا ئیدگی۔ اس مسائل میں کون صاحب سند ہے، اس کا فیصلہ ہر خض کر سکتا ہے۔



🗱 دېچمومؤ طازر قانی:بابافاضة الحائض\_



# عالمِ نسوانی میں حضرت عا ئشہ ڈاٹٹٹا کا درجہ

آ پ صدیقہ کبری ام المؤمنین حضرت عائشہ وٹھٹٹا کی سیرت مبارک کا ایک ایک حرف پڑھ چکے۔ ان کی مقدس زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ کی نظر سے گزر چکا۔ آپ دنیا کی سینکڑوں بڑی بڑی خوا تین کی خوا تین کے حالات سے واقف ہوں گے۔ تاریخ نے آپ کے سامنے دنیا کی مشہور خوا تین کی زندگیوں کے بیٹار مرقع پیش کیے ہوں گے،لیکن بھی آپ نے ان کا باہم مقابلہ بھی کیا۔

دنیا کی غیر مسلم مشہور عور توں کی فہرست میں جونام داخل ہیں۔ اس میں زیادہ تر ایس عور تیں ہیں جن سے اپنی سطح جنسی سے ذرا بلند کوئی ایک اتفاقی کا رنا مظہور میں آگیا۔ وہی ان کی شہرت کا بال و پر بن گیا۔ ایک عورت نے کسی پُر جوش مجمع میں کوئی تقریر کردی ، کسی تدبیر سے دشمنوں کی سازش کو تو ژ دیا ، یا اپنی توت بازو سے کسی میدان کو مارلیا۔ بیفوری اسباب اس کی تاریخی بقااور شہرت کا ذریعہ بن گئے ۔غور سے دیکھیے کیا اس کا مقابلہ ایک مسلسل ، بانظام اور مشمر العمل کا رنامہ سے ہوسکتا ہے؟ حسن و جمال کی غیر معمولی سحرکاری اور کسی محروم الولد خاندان شاہی کے تاج زرنگار نے بھی اکثر جنس نسوائی مصر و ایران اور روم کی تاریخی روداد بھی آپ کے سامنے ہے ، اس سے ایک کا میاب مقدس اور یارسایا نہ زندگی کا مواز نہ کیا سوءا و بنہیں .....!؟

ان عموی حیثیتوں کو الگ کر کے مذہب ، اخلاق اور تقدیں کا پہلوسا سے لایے تو معلوم ہوجائے گا کہ کا مناسے نسوانی کا ایک ستارہ بھی اس افق سے طلوع ہونے کے قابل نہیں ، ہندوستان کی بعض معصوم صورت بیبیاں آ گے بڑھ کر اپنا استحقاق پیش کریں گی ، لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عفیغو! طبیعت کی پاکیز گی اور شوہر بریتی کی مسلم دلیلوں کے علاوہ کوئی اور سند بھی اپنے پاس رکھتی ہو؟ صدیقة کبریٰ بڑھ ہے اور تھا کی کون خاتون ہے جس نے مذہب ، اخلاق اور تقدیس کے ساتھ مذہبی ، علمی ، سیاسی ، معاشرتی ، غرض گونا گوں خاتون ہے جس نے مذہب ، اخلاق اور تقدیس کے ساتھ مذہبی ، علمی ، سیاسی ، معاشرتی ، غرض گونا گوں فرائض انجام دیے ہوں اور جس نے اپنی زندگی کے کارناموں سے خدا برتی کے خورتوں کے لیے ایک کامل زندگی اور شریعت اور تا کا کون کی ایک تعلیموں سے اور کسی دین و شریعت اور تا کی تعلیموں سے اور کسی دین و

🕻 مسلمان عورتوں کی تخمینی تعداد۔

# الله والله والله

گراں بہاعملی نمونہ چھوڑا ہواور جس نے اس عظیم الشان تعداد نسوانی کواپنے مذہبی ، اجتماعی اورعلمی احسانات ہے گرانباد کیا ہو۔

مسلمان عورتوں کی تاریخ میں ازواج مطہرات بنی ایش اور بنات طاہرات بنی کی شی کا سوا حضرت عائشہ ڈیلٹیٹا کی زندگی کا کس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تمام علائے اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام مين حضرت خذيجيه الكبرى وليلفئها ،حضرت فاطمه زبرا وليفنهما اورحضرت عا كشهصد يقه وفي فيهنه عورتول میں سب سے افضل ہیں۔ جمہور علما نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ وہا تھنا چھر حضرت خدیجہ وہا تھنا اور تیسرے درجہ میں حضرت عائشہ ڈھانٹیا کا نام رکھاہے۔لیکن بیز تیب کسی نص شری یا حدیث سیحے سے ثابت نہیں، بلکہ علمانے اینے اپنے قیاس واجتہاداور ذوق سے بیر تیب قائم کی ہے۔ ان تینول خواتین کے ا لگ الگ فضائل اورمنا قب احادیث میں مروی ہیں ،اسی بنا پربعض علمانے اس باب میں تو قف مناسب سمجھا ہے، علامہ ابن حزم میں ہیں۔ مناسب سمجھا ہے، علامہ ابن حزم میں اللہ نے تمام علا کے برخلاف علانیہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عا مَشه ﴿ لَيْهِ إِنَّا مُصرف اللِّديت ميں ، نه صرف عورتوں ميں بلكه صحابه رُحُ الْغِيْمُ ميں ٱلْمُحْضرت مَا لَيْغِيْمُ كے بعد سب سے افضل ہیں۔اس دعوی بران کے بہت سے دلائل ہیں جس کوشوق ہووہ"ا لملل و النحل" میں نصل صحابہ رٹنائنٹنز کی بحث کی طرف رجوع کرے۔ ہمارااعتقاداس بارہ میں علامہ ابن تیمیہ موٹاللہ اوران کے شاگرد حافظ ابن قیم بھیلیا کے ساتھ ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ فضیلت سے مقصود اگر درجہ اخروی ہے تو اس کا حال خداہی کومعلوم ہے لیکن دنیاوی حیثیت سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل مختلف الجبات میں۔ اگرنسی شرافت کا اعتبار ہے تو حضرت فاطمه و زمرا والنفؤاسب سے افضل ہیں۔اگر ایمان کی سابقیت ، اسلام کی ابتدائی مشکلات کے مقابلہ اور اس زمانہ میں حضرت رسالت مآب مَنْ ﷺ كاعانت وتسكين خاطر كي حيثيت ہے ديكھيے تو حضرت خدىج كبرى والنونا كى بزرگى سب ير مقدم ہے، کیکن اگر علمی کمالات، دینی خدمات اور آنخضرت مَنَا ﷺ کی تعلیمات وارشادات کے نشر و اشاعت کی فضیلت کا پہلوسا منے ہوتوان میں صدیقہ کبری ڈانٹینا کا کوئی حریف نہیں ہوسکتا۔ 🗱

اگر چہ حضرت مریم اللہ کی بزرگی کا ہم کواسلام کے ذریعہ سے علم ہے لیکن انجیل کی روایات ان کو ایک ذریعہ سے علم ہے لیکن انجیل کی روایات ان کو ایک ذرہ بھی متاز نہیں کرسکتیں ،فرعون کی بیوی حضرت آ سیہ علیما اللہ بھی اسلام میں فضیلت کی ستحق قرار دی گئی ہیں ،لیکن تورات ان کے شرف کے اظہار سے خاموش ہے، اس بنا پر عقیدۃ ہم کو ان کی اجمالی

🗱 زرقانی برمواہب جلد ۳ مص ۲۲۹ حضرت خدیجہ ڈکاٹٹیٹا کا حال۔

فضیلت اور بڑائی سے انکار نہیں کیکن واقعات اور تاریخ کی زبان سے اس کا جواب سکوت محض ہے۔ بہر حال وحی کی معصوم زبان نے جو فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ سچا فیصلہ اور کیا ہوسکتا ہے:

عَنْ آبِى مُوْسَى الْاَشُعَرِى ۗ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَهُ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكُمُ مِنْتُ عِمْرَانَ وَ السِيَةُ إِمْرَاةُ فِرُعَوْنَ وَ وَلَمْ مَنْتُ عِمْرَانَ وَ السِيَةُ إِمْرَاةُ فِرُعَوْنَ وَ فَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الْقَرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

''ابوموی اشعری رایشی سے روایت ہے کہ آنخضرت منافیق نے فرمایا: مردوں میں بہت سے کامل گزرے لیکن عورتوں میں مریم علیا اللہ تت عمران اور آسید علیا اللہ وجہ فرعون کے سواکوئی کامل بیدا نہ ہوئی اور عائشہ واللہ اللہ کوعورتوں پرای طرح فضیلت ہے جس طرح ٹرید اللہ کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر۔''

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِهِ الْاَطُهَارِ وَ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَ اَزُوَاجِهِ الْمُطَهَّرَاتِ.

د (ر (لعصنفین (جونغ گرم ۵/ زیعقد ۱۳۳۵ هرمطابق ۲۲ راگست ۱۹۱۷ء



<sup>🗱</sup> بخارى: كمّاب فضائل اصحاب النبي مَاليَّيْنِيمُ ، رقم: ٢٩ ٢٥ ـ

لله ﴿ يدايك عربى كھانا ہے جور و ٹی كوشور ہے میں بھگو كرتيار كيا جاتا ہے ، اور آنخضرت مَنْ النَّيْزَ كے زمانہ میں عربول میں بہت اعلیٰ غذا مجھی جاتی تھی ۔







## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ٥

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحذا جزء لخَّصُتُ فيه كتاب الاجابة لا يرادما استدركته عائشة على الصحابة للامام بدر الدين الزركشى، مع زيادة ما تيسرو سميتُه "عين الاصابة في استدراك عائشة على الصحابة" وقد سبق الشيخ بدر الدين الى التاليف في ذلك الاستاذابو منصور الحسن بن محمد بن على بن طاهر البغدادي الفقيه المحدث المشهور فعمل في ذلك كتابًا اورد فيم خمسة و عشرين حديثا باسانيده عن شيوخه وقد انبأني به ابوعبدالله بن مقبل عن البحاري عن الخشوعي عن ابي عبدالله بن الحسن بن الحسين بن محمد بن خسرو.

### باب فضل عائشه طالعه والنافيا

اخبرنا المصنف سماعًا اخرج الحاكم في المستدرك المعن عروة قال مارأيتُ احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة، واخرج المحاكم و صححه عن عروة قال قلت لعائشة قد اخذت السنن عن رسول الشعر والعربية عن العرب فعمن اخذت الطب، فقالت انَّ رسول الله و الله والعربية عن العرب فعمن اخذت الطب، فقالت انَّ رسول الله و كان اطباء العرب يأتونه فاتعلم منهم، واخرج الحاكم عن مسروق قال والله لقدر أيت الصحابة يسألون عائشة عن الفوائض عن مسروق قال والله لقدر أيت الصحابة يسألون عائشة عن الفوائض واخرج الحاكم عن عطاء قال كانت عائشة افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رأيا في العامة واخرج الحاكم عن الزهري قال لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي من المحدة الي بكر و الحاكم عن موسى بن طلحة قال مارأيت احدا افصح من عائشة و عن الاحنف قال سمعت خطبة ابي بكر و عمر و عثمان و على والخلفاء هلم جرا فما سمعت الكلام من فم مخلوق افخم و لا احسن منه من في عائشة و اخرج الحاكم و صححه عن عائشة قالت خلال لى

🗱 والطبراني بسند صحيح كما في زرقاني على المواهب صفحه ٢٢٧/٣ 🐯 راجع ايضاً الطبقات لا بن سعد جلد ٢ ص ١٢٦.



تسع لم تكن لا حد من النساء قبلى الامااتى الله عزوجل مريم بنت عمران ، والله ما اقول هذا انى افخر على احدٍ من صواحباتى، قيل و ما هن قالت جاء الملك بصورتى اللى رسول الله و الله و انا ابنة سبع سنين و اهديت اليه و انا ابنة تسع و تنزوجنى بكرا و كان يأتيه الوحى و انا و هو فى لحاف واحدة و كنت من احب الناس اليه و نزل فى ايات من القرآن كادت الامة تهلك فيها و رأيت جبريل و لم يره احد من نسائه غيرى و قبض فى بيتى لم يله احد غير الملك

### باب الطهارة

روى يعقوب بن سفيان القسرى حدثنا محمد بن مصفى حدثنا يحى بن سعيد القطان الانصارى حدثنا عثمان بن عطاء عن ابى سلمة بن عبدالرحمن قال دخلت على عائشة فقلت يا امتاه ان جابر بن عبدالله يقول الماء من الماء فقالت اخطأ جابر ان رسول الله على عائشة فقلت يا امتاه از جاوزالختان الختان فقد و جبت الغسل ايوجب الرجم ولا يوجب الغسل، اخرج ابو منصور البغدادى في كتابه بسند فيه من يحمل عن عبدة بن ابى لبانة عن محمد الخزاعي عن ابى بن كعب اتى عائشة فقال لها ان على بن ابى طالب يقول ما ابالى على ظهر حمار مستحب ام على التساخين فقالت عائشة ارجع اليه فقل له، ان عائشة تنشدك هل علمت ما علم رسول الله على التساخين فلما تنبزيل سورة المائدة فاتاه فقال ان عائشة اخبرتنى ان رسول الله ويستمين الى قول سورة المائدة لم يزد على المسح على التساخين فلما اخبره ذلك انتهى ، الى قول عائشة و عمل به على التساخين اله (الخفاف)، قال ثعلب لاواحد لها واخرج اللدارقطنى في في سننه من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها بلغها المسم

♣ التساخين الخفاف لا واحد لها مثل التعاشيب، و قال ثعلب ليس للتساخين واحد من لفظها كالنساء لاواحد لها و قيل الواحد تسخان و تسخن و في الحديث انه مله الميلية بعث سرية فامر هم ان يمسحوا على المشاوذ والتساخين، المشاوذ العمائم والتساخين الخفاف قال ابن الاثير و حمزة الاصبهاني في كتاب الموازنة التسخان تعريب تشكن و هو اسم غطاء من اغطية الراس ، كان العلماء والسموابذة يا خذونه على رء وسهم خاصة دون غيرهم، قال و جاء ذكر التساخين في الحديث فقال من تعاطى تفسيره هوا لخف حيث لم يعرف فارسيته والتاء فيه زائدة (لسان العرب ،الجزء ≥ ١ ، ص ١٩ قصل السين حرف النون)"سخن" نض المن عن دارقطني جلد ، ص ٥٠.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



قول ابن عمر فى القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله وسلط الله و هو صائم ثم لا يتوضأ واخرج مسلم والنسائى عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان ابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رء وسهن قالت افلا يأمرهن ان يحلقن رء وسهن لقد كنت اغتسل انا و رسول الله وسلط من اناء و احد ما ازيد على ان افرغ على راسى ثلاث افراغات و لفظ النسائى و ما انقض لى شعرا الهوا واخرج ابو منصور البغدادى فى كتابه من طريق محمد بن عمرو بن يحيى بن عبدالرحمٰن بن حاطب عن ابى هريرة أنه قال من غسل ميتا اغتسل و من حمله توضاء فبلغ ذلك عائشة فقالت او ينجس موتى المسلمين و ما على رجل لو حمل عودًا.

### باب الصلواة

اخرج الطبراني في الاوسط من طريق محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله وسلطة عن لم يوتر فلا صلاة له فبلغ ذلك عائشة فقالت من سمع هذا من ابي القاسم ما بعد العهدوما نسينا انما قال ابو القاسم وسلط من بحآء بصلوات الخمس يوم القيامة حافظا على و ضوئها و مواقيتها و ركوعها و سجودها لم ينتقص منه شيئا كان له عندالله عهد الايعذبه و من جاء و قد انتقص منهن شيئا فليس له عندالله عهد ان شاء حديه واخرج ابو القاسم عبدالله بن فليس له عندالله عهد ان شاء عذبه واخرج ابو القاسم عبدالله بن محمد البغوى من طريق ابي القاسم بن محمد قال بلغ عائشة ان اباهريرة يقول ان المراة تقطع الصلوة فقالت كان رسول الله وسلمي فتقع رجلي بين يديه او بحذائه فيصر فها فاقبضها واصله في الصحيح واخرج البيهقي في سننه عن ابي نهيك ان ابا المدرداء خطب فقال من ادرك الصبح فلا و ترله فذكر ذالك لعائشة فقالت كذب ابوالله رداء كان النبي المسلاة بعد العصر واخرج عن طاؤس عن انس قال كان عمر ابوالله رداء كان النبي الصلاة بعد العصر واخرج عن طاؤس عن عائشة قالت و هم انما نهي رسول الله وسلم علوع الشمس و غروبها.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🖚</sup> مسلم باب افاضة الماء و نسائي باب ترك المرأة نقض راسها.

<sup>🗗</sup> اخرجه احتمد فی مسند ۵ جلد ۲، ص ۴۳۰.



#### باب الجنائز

اخرج مسلم عن عباد بن عبدالله بن الزبير ان عائشة امرت ان يمر بحنازة سعد بن ابي وقياص في المسجد فتصلى عليه فانكر الناس ذلك عليها فقالت ما اسرع مانسي النَّاس، ما صلَّى رسول الله على سهل بن البيضاء الا في المسجد واخرج الشيخان عن عبدالله بن ابي مليكة قال توفيت ابنة 🗗 لعثمان بن عفان فجئنا لنشهدها و حضرها ابن عمرو ابن عباس فقال عبدالله بن عمر لعمر و بن عثمان الاتنهي عن البكاء فان رسول الله عليه، فقال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، فقال ابن عباس قلد كان عمر يقول بعض ذلك، فذكر ذلك لعائشة فقالت يوحم اللَّه عمر لا والله ما حدث رسول عَلَيْكَ عُلان الله يعذب المؤمن ببكاء احد و لكن قال ان الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء اهله عليه قال و قالت عائشة حسبكم القران ﴿وَلا تَوْرُواوْرَةٌ وِزُ رَأُخُرى . ﴾ [٢/الانعام: ١٦٣] قال ابن مليكة فوالله ما قال ابن عمر अ شيئاً، واخرج الشيخان عن عمرة ان عائشة ذكر لها ان عبدالله بن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لا بي عبدالرحمن اما انه لم يكذب و لكنه نسى اوا خطأ انما مر رسول الله ﷺ على يهو دية يبكي عليها اهلها فقال انهم يبكون عليها و انها لتعذب في قبرها، واخرج الممسلم عن عروة قال قيل لعائشة انهم يزعمون ان رسول الله عَلِيلِيُّ كفن في بردحبرة قالت قدجاء واببرد حبرة و لم يكفنوه واخرج الطبراني في الاوسط عن موسيٰ بن طلحة قال بلغ عائشة ان ابن عمر يقول ان موت الفجائة تخفيف على المؤمنين و سخطة على الكافرين، واخرج البخاري عن ابن عمر قال وقف النبي المسلط على قليب بدر فقال هل وجدتم ماوعـدكـم ربكـم حـقاثم انهم الأن يسمعون ما اقول فذكر ذلك لعائشة فقالت انما قال رسول الله عَيْكِيُّ انهم ليعلمون الأن ما كنت اقول لهم حق واخرج

<sup>🕻</sup> اسمها ام ابان و توفیت بمکة کما عند مسلم. 🥸 و لفظ البخاری ان الله لیعذب المؤمن ببکاء اهله علیه. 🔻 🌣 کما عند البخاری و عند مسلم من شی

<sup>🥸</sup> ايضاً في مسند احمد ص ۱۳۳/۲.



الدارقطني من طريق مجاهد عن ابي هريرة قال قال رسول الله جَيَالِيهُ اذا احب العبد لقاء الله احب الله لقائه واذا كره العبد لقاء الله كره الله لقائه فذكر ذالك لعائشة فقالت يرخمه الله حدثكم بآخر الحديث ولم يحدثكم باوّله قالت عائشة قال رسول الله عَلَيْكُ اذا اراد الله بعبد خيرًا بعث اليه ملكاً في عامه الذي يموت فيه فيسدده و يبشره فاذا كان عند موته اتى ملك الموت فقعد عندراسه فقال ايتها النفس المطمئنة اخرجي على مغفرة من الله و رضوان ويتهوع نفسه رجلان فتخرج فذالك حين يحب لقاء الله ويحب الله لقائه و اذا اراد بعبد شرأ بعث اليه شيطاناً في عامه الذي يموت فيه فاغراه فاذا كان عند موته اتاه ملك الموت فيقعد عند راسه فقال ايتها النفس اخرجي الى سخط من الله وغضب فتـفـر ق في جسده فذالك حين يبغض لقاء الله و يبغض الله لقائه قال الدّار قطني غريبٌ من حديث مجاهد عن ابي هريرة و عائشة تفردبه عطاء بن السائب عنه ولا اعلم احداً حدث به عنه غير محمد بن فضيل ، واخرج ابو داؤد وابن حبان والحاكم # وصححه عن ابي سعيد الخدري انه لما حضره الموت دعابثياب جدد فلبسها ثم قالت سمعت رسول الله سَلط الله عَلَيْ يقول أن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها قال الزركشي رأيت في كتاب اصول الفقه لابي الحسن احمد بن القبطان من قدماء اصحابنا من اصحاب ابن جريج في الكلام على الرواية بالمعنى ان اباسعيد الله فهم من الحديث ان النبي المنطن اراد بالثياب الكفن و ان عائشةٌ انكرت ذالك عليه و قالت يرحم الله ابا سعيد انما ارادا النبي مُلَكُّ عمله الذي مات عليه فحد قال رسول الله عَلَيْكِ يحشر الناس حفاة عراة غرلا انتهى، واخرج ابو منصور البغدادي من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن الاعمش عن خيشمة عن ابي عطية قال دخلت انا و مسروق على عائشة فقال مسروق قال عبدالله بين مسعود من احب لقاء الله احب الله لقاء هُ و من كره لقاء الله كره الله لقائه فقالت عائشة يسرحه الله ابا عبدالسرحمين حدث بساول المحديث ولم تسألوه عن

المستدرك للحاكم، ص ١ /٣٣١.



اخره ان الله اذا اراد بعبده خيراً قيض له قبل موته بعام ملكا يوفقه و يسدده حتى يقول الناس مات فلان على خير ما كان فاذا حضرو راى ثوابه من الجنة تهوع بنفسه او قال تهوعت نفسه فذالك حين احب لقاء الله و احب الله لقاء ه و اذا اراد بعبد سوءً قيض له قبل موته بعام شيطاناً فافتنه حتى يقول الناس مات فلان على شرّما كان فاذا حضر راى مانزل عليه من العذاب فبلغ نفسه ذالك حين كره لقاء الله وكره الله لقاء ة.

#### باب الصيام

اخرج احمد المعن يحيى بن عبدالرحمن عن ابن عمر عن النبي بينا الشهر تسع وعشرون فذكرو اذالك لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن انما قال الشهر قد يكون تسعاً و عشرين و احرج ابن ابي شيبة عن سعيد بن عمر ان عبدالله بن عمر حدّثهم ان النبي سَلِيلِيٌّ قال انا امة امية لانكتب ولا نحسب الشهر كذا وكذا وضرب الثالثة وقبض الابهام فقالت عائشة يغفر الله لابي عبدالرحمٰن انما هجر النبي النبي الساء ه شهرا فنزل لتسع و عشوين فقيل يا رسول الله انك اليت شهر ا فقال و إن الشهر يكون تسعاو عشرين، واخرج مسلم عن الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن قال سمعت ابا هريرة يقص يقول في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصم قال فذكرت ذالك لعبد الرحمٰن بن الحارث فذكره لا بيه فانكر ذالك فانطلق عبدالرحمٰن معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة فسألها عبدالرحمن عن ذالك قال فكلتاهما قالت كان النبي ﷺ يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم فانطلقنا الى مروان فذكر ذالك له عبدالرحيم فقال مروان عزمت عليك الا ماذهبت الى ابي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا ابا هريرة فذكر له عبدالرحمن فقال ابو هريره اهما قالتا قال نعم قال هما اعلم ثم رد ابو هريرة ماكان يقول في ذلك الى الفضل بن عباس قال سمعت ذالك من الفضل و لم اسمعه من النبي وَاللَّهُ فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذالك قال البزار في مسنده و لا نعلم روى ابو هريرة عن الفضل 🎁 في مسند ، ص ۲/۲۳۳.



بن العباس الاهذا الحديث الواحد.

#### باب الحج

اخرج البيهقي في سننه 🗗 عن سالم عن ابي عمر سمعت عمر يقول اذا رميتهم و حلقتم فقد حَلَّ لكم كل شئي الاالنساء والطيب قال سالم وقالت عائشة كل شئ الاالنساء انا طيبت 🗗 رسول الله ﷺ لحله قال سالم وسُنة رسول الله احق ان تتبع و اخرج البخاري و مسلم عن عمرة بنت عبدالرحمٰن ان زياد بن ابي سفيان كتب 🗱 اللي عائشة ان عبدالله قال من اهدى هد يا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدى وقد بعثت بهديي فاكتبى الى بامرك فقالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلا لد هدى رسول الله المسابيدى ثم نحر الهدي و اخرج البيهقي في سننه الله عن الزهري قال اوّل من كشف العمي عن الناس وبين لهم السنة في ذالك عائشة فاحبرني عروة و عمرة ان عائشة قالت اني كنت لا فتل قلا لد هدى رسول الله تُلَكِي فيبعث بهديه مقلّدًا و هو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئاً حتى ينحر هديه فلما بلغ الناس قول عائشة هذا اخذوابه وتركوا فتوي ابن عباس واخرج البخاري ومسلم والنسائي عن محمد بن المنتشر قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الاحرام قال لان اطلى بالقاراحب الى من ان ينتضح طيبا فأذكرت ذالك لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن قدكنت اطيب رسول الله مُلكِينة فيطوف في نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباو اخرج الشيخان عن مجاهد ان عروة سأل ابن عمر كم اعتمر رسول الله عَلَيْكُ فقال اربع عممر احدا هن في رجب و كرهنا ان نرد عليه وسمعنا استنان عائشةً في الحجرة فقال عرومة الاتسمعين يا ام المؤمنين الى ما يقول ابو عبدالرحمٰن قالت وما يقول

<sup>👣</sup> راجع النسخته المطبوعة ۵، ص ۱۳۵.

<sup>🥸</sup> واخرجه احمد في مسنده بلفظ آخر ۲، ص ۱۷۵ .

<sup>🥸</sup> وهذا لفظ مسلم 🧗 راجع النسخته المطبوعة ۵، ص ۲۳۳.



قال يقول اعتمر رسول الله مَيُنظِين اربع عسمر احدا هن في رجب فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن ما اعتمر رسول الله عليه الأوهبي معه و ما اعتمر في رجب قط و اخرج ابو داود والنسائي و ابن ماجة عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله عَيْنِينَ فِقَالَ مُرتِينَ فَقَالَتَ عَائِشَةَ لَقَدَ عَلَمَ ابن عَمْرَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَيْنِينَ قَدَاعَتُمْ ثَلاثًا سوى التي قرنها بحجة الوداع اخرج الشافعي والبيهقي عن سالم عن ابيه انه كان يفتى النساء اذا احرمن ان يقطعن الخفين حتى اخبرته صفية عن عائشة انها تفتى النساء اذا احرمن ان لا يقطعن فانتهى عنه واخرج ابو داؤد و ابن خزيمة عن سالم بن عبدالله بن عمر كان يصنع ذالك ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله عَيْنَا في حان رخص النساء في الخفين فترك ذالك و أخرج الامام احمد في كتاب المناسك الكبير عن مجاهد ان عائشة كانت تقول الاتعجبون من ابن النوبيس يفتي المرأة المحرمة ان تاخذ من شعرها اربع اصابع و انها يكفيها من ذالك البطوف واخرج البيهي في سننه عن ابي اسحق عن البراء قال اعتمر رسول اللهُ مُلْكُلُكُ ثَلَاث عمر كلهن في ذي القعدة فقالت عائشة لقد اعتمرا اربع عمر بعمرته التي حج معها واخرج البيهقي في سننه عن ابي علقمة قال دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال يا ام المؤمنين ان ثياب الكعبة تجمع علينا فتكثر فنعمد الى ابار فنحفرها فنعمقها ثم ند فن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت عائشة ما احسنت و بئس ما صنعت ان ثياب الكعبة اذا نزعت منها لم يضرها ان يلبسها الجنب والحائض ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وابن السبيل.

### باب اكبيع

اخرج عبدالرزاق في المصنف والدارقطني والبيهقي في سننهما عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انهاد خلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا ام المؤمنين كانت لي جارية اني بعتها من زيد ابن ارقم بثمان مائة الى عطائه وانه اراد بيعها فاتبعتها بستمائة درهم نقدًا فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت فا بلغى زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله ماليا



المرأة لعائشة ارأيت ان لم اخذ منه الارأس مالى قالت فمن جاء هُ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. #

### باب النكاح

اخرج الحاكم وصححه عن ابن ابى مليكة قال سألت عائشة عن متعة النساء فقالت بينى و بينكم كتاب الله و قرأت هذه الاية ﴿وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعٰى وَ رَاءَ ﴿ فَظُونُ لِلْاَعَلٰى اَزُواجِهِمُ اَوُ مَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاتَهُمُ فَاتَهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعٰى وَ رَاءَ ﴾ خفظون الله على الله على الشعبى الشعبى المواود على المالكة فقدعدا على قضاء رسول الله والا ربعة عن الشعبى قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله والله على على الله الله والله الله والله والله والله والله والله والله والله عن عروة قالت فلم يَجُعل لى الله الله الله والله والله

### باب جامع

اخرج البخارى من طريق القاسم عن عائشة قالت من زعم ان محمداً راى ربَّه فقد اعظم ولكن راى جبريل في صورته و خلقته سادًا ما بين الافق، واخرج مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة يا اماه هل راى محمد ربه فقالت لقد قفّ شعرى مما قلت من حدثك بان محمدًا راى ربه فقد كذب ثم قرأت ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبُصَارُ وَ هُوَ يُدُرِكُ الْاَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيرُ ﴾ [٢/انعام: ١٠٣] ولكنه راى جبريل في صورته

- 🗱 هذه رواية دارقطني ٣ ، ص ١ ٣٠١ و اخرج البيهقي بالفاظ آخر ٥، ص ٣٣١.
  - 🥸 وفي القران ذلك فاولئك هم العدون فكانما فسرت عائشة ذلك بقولها.



مرتين واخرج البخاري عن ابي مليكة قال قرأ ابن عباس ﴿حَتِّي إِذَا اسْتَيُأْسَ الرُّسُلُ وَظُنُّوآ ٱنَّهُمُ قَدُكُذِبُوا﴾ [١٢/يوسف: ١١٠] خَفِيْفَةٌ اللهِ وتلا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوُا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهِ فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعدالله رسوله من شئ قط الاعلم انه كائن قبل ان يموت ولكن لَم تـزل البـلايـا بـالـرسـل حتُّي حـافوا ان يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرء ها قد كِذَّبوا مثقلة واخرج الطيالسي في 🤁 مسنده عن مكحول قال قيل لعائشة ان ابا هريىرـة يـقـول قال رسول اللهُ عَلَيْكُ ،الشوم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس فقالت عائشة لم يحفظ ابو هريرة انه دخل و رسول الله بَيْكِ يقول قاتل الله اليهود يقولون ان الشوم في ثلاث في الداروالمرأة والفرس فسمع آخر الحديث ولم يسمع اوّله، واخرج احمد 🕏 عن ابي حسان الاعرج ان رجلين دخلا على عائشة ان ابا هريرة يحدث ان المنبي مُنْكِيِّه كان يقول انما الطيرة في المرأة والدّابة والدار فقالت والذي انزل الفرقان عللي ابى القاسم ما هكذ كان يقول ولكن كان يقول كان اهل الجاهلية يقولون البطيبرية فبي البمبرأية والبدابة والدار ثم قرأت عائشة ﴿مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْاَرُضِ وَلَا فِـىُ اَنْــُفُسِــكُـمُ اِلَّا فِـىُ كِتَابِ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَّبُرَأَهَا﴾ [۵۷/الـحديد:٢٢] اَكْليةَ واخرج البزار عن علقمة قال قيل لعائشة ان اباهريرة يروى عن النبيءَلُولِيُهُ أن امرأة عذبت في هرة فقالت عائشة ان المرأة كانت كافرة قال و لا نعلم روى علقمة عن ابي هريرة الاً هذا الحديث، واخرج قاسم بن الله ثابت السرقسطي في غريب الحديث عن علقمة بن قيس قبال كنا عند عائشةً و معنا ابو هريرة فقالت يا ابا هريرة انت الذي تحدث عن رسول اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ بِالنَّارِ فِي جَرَّءَ هُوهُ لا اطعمتها ولا سقتها ولاهي تركتها تأكل من خشائه شرالارض حتّى مهاتت، قيال ابو هريرة سمعت من رسول الله مَالْطِيَّة قيالت

<sup>4</sup> في تفسير سورة القبرة.

<sup>🥸</sup> قرء ذلك ابن عباس تفسيرا لآية وليس من القران.

<sup>🤁</sup> في نسخة المطبوعة ص ٢١٥.

<sup>🥨</sup> مسند جلد ۲، ص ۱ . ۳۲۲ واخرج في صفحة ۲۴۰ بلفظ آخر.

#### 

عائشة المؤمن اكرم عندالله من إن يعذبه في جرء هرة امّا إن المرأة مع ذلك كانت كافرة يا اباهريرة اذا حدثت عن رسول الله عَاليُّ فانظر كيف تجدث و احرج البخاري و مسلم عن عرومة عن عائشة قال ان ازواج النبي الشي عين توفي رسول اللهُ عَلَيْكِ ادن ان يبعثن عشمان بن محفان الى ابى بكر يستلنه ميراثهن من رسول الله عَيْكُ فَيْ اللَّهُ عَالِمُهُ لَهِنَ اليس قد قال رسول اللهُ عَيْكُ لا نورت ما تركناه صدقة و اخرج ابو عروبة الحسين بن محمد الحرابي و ابو منصور البغدادي عن الكلبي عن ابعي هريرة قال لان يمتلأ جوف احدكم قيحا و دما خيرله من ان يمتلأ شعرا فقالت عائشة لـم يحفظ الحديث إنَّما قال رسول الله عَلَيْكُ لان يـمتلاً جوف احد كم قيحا و دما خير له من ان يمتلئي شعرًا هُجيت # به و اخرج الحاكم و صححه والبيهقي في سننه عن عروة قال بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول أن رسول الله عَلَيْكِ قال لان امتع بسيوط في سبيل الله احب الى من ان اعتق ولدالزنا و ان رسول الله ﷺ قال ولدالزنا شر الثلاثة وإن الميت يعذب ببكاء الحي فقالت عائشةٌ رحم الله إبا هريرة اساء سمعًا فاساء اجابة اما قوله لان امتع بسوط في سبيل الله احب الى من ان اعتق ولد الزنا انها لمَّا نزلت ﴿فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ ٥ وَ مَآ أَذُرَاكَ مَاالْعَقَبَةُ ٥ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [١٣،١] قيل يا رسول الله مَنظيلة ما عند ناما نعتق الا أن أحد ناله جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه فلوا مرنا هن فزنين فجئن بالا ولاد فاعتقنا 🗗 هم فقال رسول الله مُلطِّليٌّ لان امتع بمسوط في سبيل الله احب الى من ان امر بالزنائم اعتق الولد امّا قوله ولد الزنا شرالثلاثة فلم يكن الحديث على هذا انما كان رجل من المنافقين يو ذي رسول اللهَ اللهَ عَلَيْ فقال من يعلوني من فلان قيل يا رسول الله مَنْ الله مَنْ عليه على عما به ولدزنا فقال هو شر الثلاثة والله تعالى يقول ولا تـزروازرة وزرا خرى و اما قوله ان الميت يعذب ببكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول اللهُ وَيُنْطِلِنُهُ مربدار رجل من اليهود قيدمات واهله يبكون عليه و انه ليعذب 🤁 والله عزوجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها واخرج البخاري عن ابن عمران رسول اللهَ الطُّ

ايضاً في مسند الطيالسي في مسند عائشة ، ص ٩٩١.

<sup>💋 🏼</sup> قال الشوكاني في موضوعاته انه موضوع٬ ص۴٠ ا .

المستدرك للحاكم كتاب التعق جلد ٢، ص ٢١٥.



قال ان بلا لا يؤذن بليل فكلوا وا شربوحتْي يؤذن ابن ام مكتوم واخرج البيهقي عن 🗱 عروة عـن عـائشةٌ قـالت قال رسول اللهُ تَلْكِيْهُ ابن ام مكتوم رجل اعمى فــان اذن فكلوا واشربوا حتّى يوذن بلال وكان بلال يُبصر الفجر وكانت عائشة تقول غلط ابن عبمه، هيذا أخر ما أورده الزركشي، وقدحذفت مما أورده أشياءً لأنها ليست من باب الاستدراك و هذه زيادات لم يذكرها، اخرج الائمة الستة الاابا داؤد عن ابي هريرية قبال إتبي النبي مُنْكِينَ بلحم فرفع اليه الزراع وكانت تعجبه و اخرج التيرمذي عن عائشة قالت ما كانت الزراع احب الى رسول الله بَيْطِيِّة ولكن كان لا يجد اللحم الاغبا فكان يعجل اليه لانه اعجلها نضجاً، و اخرج ابن ابي شيبة عن ابي رزين قال حرج على الينا ابو هريرة يضرب بيده على جبهته ثم قال انكم تحدثون اني اكذب رسول الله عَلَيْكِ الله له لسمعت رسول الله عَلَيْكِ اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشى في الاخرى حتّى يصلحها وقال ابن ابي شيبة حدثنا ابن عيينة عن عبدالرحمٰن بن القاسم عن ابيه ﷺ ان عبائشة كانت تمشى في خف واحد و تقول لاحتقين اباهريرة انتهي والله اعلم نجز كتاب عين الاصابة فيما استدركته السيدة عائشة رُبِيُّهُمَّا على الصحابة تاليف العلامة المحدث سيدنا ومولانا الجلال السيبوطي تبغيميده الله ببالرحمة والرضوان ونفعنا به وببركات علومه ونفحاته و جلوته و رحمنا به.



<sup>🕻</sup> فلا نه ثبت عن عائشة في البخاري ، ص ١ /٨٤.

<sup>🗱</sup> في جامع الترمذي باب ما جاء في كراهية المشي في نعل واحدة ، ص ١٠٣٠،

<sup>🤁</sup> الترمذي ايضاً.







#### يسيم الله الترفين الترجيخ

## حضرت عا ئشہ ڈاٹٹھا کی عمراُن کے نکاح کے وقت کیاتھی؟

حضرت عائشہ وہ اللہ اسے آنخضرت مَنَّ الله کُلُم کا جب نکاح ہوا ہے۔ اس وقت اسلامی روایات کے مطابق آنخضرت مَنَّ الله کُلُم کا جب رس تھی اور حضرت عائشہ وُلُو کُلُم کی عمر کا چھٹا سال تمام تھایا ساتواں شروع تھا۔ نکاح کے تین برس بعدان کی رفعتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نوبرس کی تھی۔

مخالفین اسلام کا اعتراض ہے کہ آپ مُٹاٹیٹے کا آئی بڑی عمر میں اس قدر کم سن لڑی سے نکا ح کرنا نامناسب تھا۔ اس اعتراض کے جواب میں مسلمان جواب دینے والوں نے مختلف راہیں اختیار کیں۔ ایک نے کم سنی کی شادی کی نامناسبت ہی کا انکار کر دیا، دوسرے نے نکاح اور زخصتی کی تاریخوں کو تسلیم کرلیا، کیکن زخصتی کے اس عمر میں ہوجانے سے تعلقات نے ن وشوئی کا بھی اسی زمانہ سے شروع ہوجانا ضروری نہیں قرار دیا بلکہ ان کے نویں سال کو صرف زخصتی کی عمر قرار دیا۔

کین تیسرے صاحب سب نے یادہ تیز ثابت ہوئے انہوں نے آج کل کے جدید علم کلام
کی پیروی ہیں سرے سے ان واقعات کی ان تاریخوں ہی سے انکار کردیا، اور اس پرایک بے جوڑ سا
مضمون کھی کرتمام اخباروں ہیں شائع کردیا، اشتہار کی صورت ہیں تقسیم کیا اور لوگوں کے پاس بذریعہ
ڈاک بھیجا، خود میرے پاس بیگی مرتبہ بھیجا گیا اور میں ہر دفعہ سیجھ کرخاموش رہا کہ ضمون نگار کی نبیت
اچھی ہے لیکن دیکھا ہوں کہ اس تسام نے ایک طرف بینقصان پہنچایا کہ بیہ جدید نظریہ متندتار پخوں
میں جگہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنا نچہ سیرت نبوی کے ترکی مترجم کے معاون اردوظفر حسن صاحب
میں جگہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنا نچہ سیرت نبوی کے ترکی مترجم کے معاون اردوظفر حسن صاحب
نے تسطنطنیہ سے اس مضمون کا حوالہ دے کر لکھا کہ آگریہ ضمون آپ کی تحقیق میں درست ہے تو سیرت
کے ترکی ترجمہ میں داخل کر دیا جائے ، اور دوسری طرف بیآ گے بڑھ کر ایک فقہی مسئلہ کے استدلال
میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس لیے اب ضرور دی ہے کہ اس غیر ذمہ دار انہ ضمون کی تردید کی جائے۔
میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس لیے اب ضرور دی ہے کہ اس غیر ذمہ دار انہ ضمون کی تردید کی جائے۔
اس مضمون کی بنیاد بید ہے کہ مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالیہ نے مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالیہ نے مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالیہ نے مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ نے مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ نے ، جومشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ میں ایک مختصر سارسالہ '' الا کے مسال فی استماء المر جال '' ککھا ہے ، جومشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ میں ایک مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ میں ایک مشکو ق کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب عوالہ میں ایک مشکو ق کے مصنف شیخوں کے مصنف شیخوں کے مسئوں کی مشکو ق کے مصنف شیخوں کے مسئوں کے مطاب کے مسئوں کی مشکو ق کے مصنف شیخوں کے مسئوں کے مسئوں کی مشکو ق کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کی مسئوں کے مسئوں کی مسئوں کے مسئوں کی مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کی مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کے مسئوں کی مسئوں کے مس

آخر میں ضمیمہ کے طور پر چھپ گیا ہے۔ صاحب مضمون کا بیان ہے کہ اس میں پر کھاہے کہ حفزت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## عَالِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عائشہ و النون کی بہن حضرت اساء و النون ،حضرت عائشہ و النون کے دس برس بری تھیں، اور حضرت اساء و النون کی بہن حضرت اساء و النون کی اس سے بیٹیجہ اکلا کہ جمرت کے وقت حضرت اساء و النون کی عمر سائیس سال اور حضرت عائشہ و النون کی ان سے دس برس کم کا برس ہوگی اور تکاح کے وقت بیندر ہواں برس ختم یا سولہواں شروع ہوگا۔

اس واقعہ کی تقید کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خوداس رسالہ کی حیثیت معلوم کی جائے پھراس کی روایت کی تحقیق کی جائے اور پھر متندروا بیول سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شخ ولی الدین خطیب مشاہد کا بیخ ضررسالہ کوئی استناد کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سرسری طور پرصرف مشکلو ق کے طلبہ کی معمولی واقفیت کے لیے تکھا گیا ہے، خطیب آٹھویں صدی کے آدی ہیں۔ کے بعد ایجا کے ایک الیے اور ایک ایے واقعہ کے لیے جو تمام قدیم متندرواتیوں کے خلاف ہے، آٹھویں صدی کے لیے مؤلی کہاں تک قابل وثوق ہوگا۔

لیکن اس سے زیادہ عجیب ہیہ کہ مضمون نگار نے شیخ خطیب عشایہ کی اصل عبارت نقل نہیں کی اور صرف بیلکھ کر کہا ہے تقد اور معتبر و مستند مؤلف نے بیلکھا ہے۔اس کے بعد مذکورہ بالا بیان جزم ویقین اور حتم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، حالا نکہ غریب خطیب نے اس کوضعف کے صیغہ کے ساتھ نقل کیا ہے،اصل الفاظ یہ ہیں:

قِيْلَ اَسُلَمَتُ بَعُدَ سَبُعَةَ عَشَرَ إِنْسَانًا وَ هِىَ اَكْبَرُ مِنُ اُخْتِهَا عَائِشَةَ بِعَشُرِ سِنِيُسَ وَ مَاتَتُ بَعُدَ قَتُلِ إِبْنِهَا بِعَشُرَةِ اَيَّامٍ وَ قِيْلَ بِعِشُرِيْنَ يَوُمًا وَلَهُ مِائَةُ سَنَةٍ وَ ذَٰلِكَ سَنَةُ ثَلاثِ وَ سَبُعِيْنَ.

'' کہا گیا ہے کہ وہ (اساء وہا فیا) کا آ دمیوں کے بعد اسلام لا کیں۔ وہ اپنی بہن عائشہ وہا فیا سے دس برس بردی ہیں۔اپنے فرزند (عبد اللہ بن زبیر وہا فیا) کے قبل کے دس دن اور کہا گیا ہے کہ بیس دن کے بعد انتقال کیا۔اس وقت ان کی عمر ۱۰۰ برس کی متحی اور <u>۳۲ کید</u> تھا۔''

کہاں مضمون نگار کا جزم ویقین ، کہاں مؤلف کاضعف وعدم قطعیت ، اگراس عبارت کو قبل کے تحت میں بھی مانیے تو میہ مانیے کہ ہرمصنف سے تسامح کا ہوناممکن ہے۔خطیب نے بھی عَالَثْهُ وَالْعِنَاكُ مُر يَّتِقَافِلُ مُ يَتَقَافِلُ مَا يَعِيقُونَا لَكُورِ عَلَيْهِ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْ

یہاں غلطی کی ہےاور وہ بلاشک وشبہ تسامح کے مرتکب ہوئے ہیں ، چنانچہ ای کتاب میں حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کے حال میں وہ لکھتے ہیں:

تَـزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ فِي شُوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ مِّنَ النُّبُوَّةِ قَبُلَ الْهِجُرَةِ بِفَلْثِ سِنِيُنَ وَ قِيُـلَ غَيْرُ ذَالِكَ وَاَعُـرَسَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اِثْنَيْنِ مِنَ الْهِجُرَةِ عَـلْى رَأْسِ ثَمَانِى عَشَرَ شَهُرًا وَلَهَا تِسُعُ سِنِيْنَ وَقِيْلَ دَخَلَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ سَبُعَةِ اَشْهُرٍ مِّنُ مَّقُدَمِهِ بَقِيَتُ مَعَهُ تِسُعَ سِنِيْنَ وَ مَاتَ عَنُهَا وَلَهَا قَمَانِى عَشَرَةَ سَنَةً.

"آنخضرت مَنَّ النَّيْمَ نَے شوال اللہ نبوی میں جمرت سے تین سال پہلے ان سے شادی کی اور تین سال سے کم و بیش زمانہ بھی بتایا گیا اور آپ نے ان کے ساتھ شب عروی گزاری، مدینہ میں شوال سے میں جمرت کے ۱۸ مہینے بعداس وقت وہ نو برس کی تھیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمرت کے سات مہینہ کے بعد آپ مَنْ النَّیْمَ نے خلوت کی اور آپ کے ساتھ وہ نو برس رہیں اور آپ مَنْ النَّیْمَ کَی وفات کے وقت وہ ۱۸ برس کی تھیں۔"

ذراہمارے محقق مضمون نگارایک ہی مصنف کی ایک ہی کتاب کے ان دومقامات میں تطبیق تو وے دیں، پھر کیا بیمکن ہے کہ حضرت عائشہ ڈھاٹھٹا کی شخفیق حال کے لیے انہوں نے اس رسالہ میں حضرت اساء ڈھاٹھٹا کا تو حال پڑھا ہو، کیکن خود حضرت عائشہ ڈھاٹھٹا کے حال پران کی نظر نہ پڑی ہو۔ پھر کیا بیددانستہ غلطی کا ارتکاب نہیں ہے۔

جو پچھ خطیب نے اس موقع پر لکھا ہے۔ اسلام کے پورے تاریخی سرمایہ میں ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ صبح بخاری ( مناقب عائشہ ڈاٹھٹا، تزوی صغار ( وغیرہ ابواب ) صبح مسلم ( نکاح ) متدرک حاکم ( جلد ۴ ) منداحمد ( جلد ۱ صغیہ ۱۸۱۱ ) نیز ابن سعد ( جلد ۸ ) استیعاب ، اسد الغابہ ، اصابہ وغیرہ حدیث وسیر کی تمام کتابوں میں بہی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کہتی ہیں کہ میرا نکاح چیہ برس کے بن میں اور زفعتی نو برس کے بن میں ہوئی۔ بخاری ( فضل خدیجہ ڈوٹھٹا ) اور مسند احمد ( جلد ۲ ، صفحہ ۵ ) میں جو بہلکھا ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ ڈوٹھٹا کی احمد حضرت خدیجہ ڈوٹھٹا کی تاریخ بنا کہتا ہوئی ہیں کہ حضرت خدیجہ ڈوٹھٹا کی تاریخ بنادی ہوئی۔ اس سے مقصود رفعتی ہے، یاراویوں نے غلطی سے دفعتی کی تاریخ بنادیا ہے کیونکہ دیگر صبحے روایتوں سے اس کی تطبیق ناگز ہر ہے۔ تاریخ بنادیا ہے کیونکہ دیگر صبحے روایتوں سے اس کی تطبیق ناگز ہر ہے۔



اب یا تو آٹھویں صدی کے خطیب کی ایک غلط روایت پر قیاس در قیاس کو شیح مانو، یاامام بخاری، امام سلم، امام احمد بن حنبل، ابن سعد، ابن عبدالبر، ابن الاثیر، ابن حجر تجوز احتیار و عبره محدثین و مؤرخین اسلام کو مانو، بیکھی یا در ہے کہ بخاری، مسلم، ابن حنبل، حاکم اور ابن سعد میں حضرت عائشہ والنہا کی اسلام کو مانو، بیکھی کی در بعد سے مروی ہیں، فکاح و رخصتی کی بیتار پخیس خود انہیں کی زبانی اور انہیں کے گھر کے لوگوں کے ذریعہ سے مروی ہیں، جس سے زیادہ معتبر روایت اور کیا ہو کتی ہے۔

ان اصل شہادتوں کے ساتھ شمنی بیانات کو بھی ملالو۔ حضرت عائشہ ہو النہ اللہ اللہ اللہ و اور زخستی کے وقت اتنی چھوٹی تھیں، ہنٹرو لے جھولتی تھیں، گڑیاں کھیاتی تھیں۔ (ابوداؤ دکتاب الا دب وابن ملجہ باب مداراۃ النساء وضح مسلم باب فضل عائشہ ہو النہ اللہ ہو کی ہیں کہ سورہ قمر کی آیتیں جب نازل ہو کیں، تو میں کھیل رہی تھی۔ (صحیح بخاری تغییر قمر) کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ (ابن سعد ۸، صفح سم) افک کے موقع پر ہے کہ وہ جسادیۃ حسدیشۃ المسن (بخاری) ''کم من لڑکی تھیں'' حالانکہ مضمون نگار کے قیاس در قیاس کی روسے اس وقت ان کی عمر کم از کم بیں اکیس برس ہوگی، بیں اکیس برس کی عورت کم من لڑکی کہی جائے گی؟

ان دلائل کے بعدخطیب کی ایک اتفاقی غلطی پر جو بنیاد کھڑی گئی ہے، اس کے گرنے میں کتنی دیر گلگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ارادی غلطی کا کیوں ارتکاب کیا گیا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم علم اور غرب کے باب میں'' دروغ مصلحت آمیز'' کے نتو کی پڑمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ابر ہااصل اعتراض کا جواب تو وہ یہ ہے کہ محرض یورپ کی سرد آب وہوا پرعرب کی گرم
آب وہوا کا قیاس کررہا ہے۔ شنڈ سے ملکوں میں بلوغ کی عمر بہت دیرکوآتی ہے اورگرم ملکوں میں بہت جلد آ جاتی ہے۔ خود ہندوستان میں بھی یورپ سے نسبتا جلد لڑکیاں جوان ہوجاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس نکاح سے آنحضرات منافیقی کا جومقصودتھا، وہ تاریخ اسلام کے صفوں سے ظاہر ہے۔ اول مقصودتو نبوت و خلافت کے باہمی رشتوں کا استحکام تھا اور دوسر سے حضرت عائشہ وہا تھی ذکاوت و نبوت و خلافت کے باہمی رشتوں کا استحکام تھا اور دوسر سے حضرت عائشہ وہا تھی ذکاوت و نبوت سے اسلام کو فائدہ پہنچانا اور عورتوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے نشر واشاعت کا سامان کرنا۔ بحد للد کہ یہ مقاصد عظمیٰ حرف بور سے ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ وہا تشنائی مثال ہے جس کی پیروی مسلمان کو صرف استثنائی ہی صورت میں کرنا چاہیے۔



بہرحال تمام احادیث میں خود حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے نکاح اور خصتی کے متعلق جو الفاظ مروی میں وہ بلا استثنایہی میں صحیح بخاری، باب النکاح الرجل میں ہے:

عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنَا لِللَّهِ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَأُدُّحِلَتُ عَلَيْهِ

وَهِیَ بِنُتُ تِسُعِ وَ مَكَثَتُ عِنْدَهُ تِسُعًا. [جلدا، ص 22] " معزت عائشه رُحالَّهُ الصروايت بركم آنخضرت مَنَّ التَّيْمُ نے جب ان سے شادی

مفرے عاصر ہی جانے دوایت ہے لدا مفسرے علی جب ان سے سادی کی تو وہ چھ برس کی تھیں اور جب وہ آپ کی خدمت میں لائی گئیں تو نو برس کی تھیں اورنو برس آپ کی رفاقت میں رہیں۔''

یمی واقعه احادیث کے مختلف ابواب وفصول میں اورخصوصاً بخاری میں شاید چار پانچ مقام پر صح

ہے۔ صحیح بخاری باب تزوت کا کشہ رہالٹھٹا میں ہے:

قَ الَ تُولِّقِيْتُ حَدِيْجَةُ قَبُلَ مَخْرَجِ النَّبِيّ عَلَيْكَ الْمَدِيْنَةِ بِفَلاَثٍ فَلَبِثَ سَنَتُينِ اَوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذَالِكَ وَ نَكَحَ عَائِشَةَ وَ هِى بِنْتُ سِتِّ سِنِيُنَ وَ بَنَى بَنَتُ سِتِّ سِنِيُنَ وَ بَنَى بَعَهُ وَ هِى بِنْتُ سِتِّ سِنِيُنَ وَ بَنَى بَعَهُ وَ هِى بِنْتُ سِتِّ سِنِيُنَ وَ بَنَى بَعَهُ وَ هِى بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَ بَنَى اللهِ اللهُ ١٩٥٥ مَا اللهُ ١٩٥٥ مَا اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ ١٩٥٥ مَنْ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

'' عروہ ڈاٹٹئُ نے کہا کہ خدیجہ ڈاٹٹٹا نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی، آنخضرت مَاٹٹیٹِ تقریباً دو برس تھہرے اور عائشہ ڈاٹٹٹا سے نکاح کیا تو وہ چھ برس کتھیں اور جب وہ آپ مَاٹٹیٹا کے پاس آئیں تو ہرس کتھیں۔''

فَلَبِتُ سَنَعَيْنِ اَوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذَالِکَ سے مراد بے نکاح کے رہنائہیں ہے جیسا کہ ظاہر بین کودھوکا ہوسکتا ہے ورنہ اچ میں حضرت عائشہ واللہ اللہ کی نوبرس کی عمر نہیں ہو علق ۔ بلکہ یہ کنایہ اس بات سے ہے کہ حضرت خدیجہ واللہ کی وفات کے بعد باوجود حضرت سودہ واللہ کا اور حضرت عائشہ واللہ اللہ کا کے کہ لینے کے آپ دوبرس تک کسی ہولی کے قریب نہ گئے۔

اس صفحه میں دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ واللین کہتی ہیں:

تَزَوَّ جَنِى النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَ اَنَابِنُتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَاسْلَمْنَنِى اِلَيْهِ وَاَنَا بِنُتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

''رسول الله مَا لِيَّةِ إِنْ جب مجھ سے شادی کی تو میں چھ برس کی تھی اور جب عورتوں نے مجھے آپ کے سپر دکیا تو میں نو برس کی تھی۔''



حضرت خدیجہ والنجائے کے سال وفات میں اور اس کی بنا پر حضرت عائشہ والنجائے نکاح و پیدائش کی تاریخ میں جو بھی اختلاف ہو، مگر اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں کہ وہ نکاح کے وقت الا برس کی اور زخصتی کے وقت الا برس کی اور زخصتی کے وقت الا برس کی اور زخصتی کے وقت الا برس کی اور ان ہے۔ یہ واقعہ خود حضرت عائشہ والنجائی بیان کرتی ہیں اور ان سے سن کر حضرت عروہ والنجائی بیان کرتے ہیں، اور عروہ والنجائی سے ان کے بیٹے ہشام، حضرت عروہ والنجائی کون ہیں؟ ان حضرت اساء والنجائی کے مال وعمری تعیین کرنے کی کوشش کی جا حبر اور ہے۔

[معارف: شاره نمبرا، جلد٢٢]



شایدناظرین کویاد ہوکہ مولانا محمطی صاحب لا ہوری کے ایک بالکل نے فتوی پرجس کا مفہوم بی تھا، کہ اسلام میں صغرتی کی شادی جائز نہیں ، اور اس کے سلطے میں بیتھا کہ حضرت عائشہ رہی گئا کے متعلق جویہ مشہور ہے کہ وہ صغرتی میں بیابی گئی تھیں، شیح نہیں ہے۔ ہم نے ''معارف'' (جولائی ۱۹۲۸ء) کے مشدرات میں کچھ سوالات کیے تھے، کئی مہینے بعدا حباب کے اصرار پرصاحب مضمون نے اپنے اخبار میں ان شذرات کا جواب دیا ہے، ہم نے تحقیق حق مضمون نے اپنے اخبار میں ان شذرات کا جواب دیا ہے، ہم نے تحقیق حق کے لیے مناسب سمجھا کہ اس جواب کی تنقید کریں اور اس کے مسامحات کو

[شذرات: شاره جنوری 1979ء]



# حضرت عا کشہ ڈالٹیڈا کی عمر مولا ناسیدسلیمان ندوی کے اعتراضات کا جواب

[از:مولا نامحرعلی صاحب لا ہوری]

صغرسی کی شادی اور حضرت عا کشه والنجهٔ

حضرت عائشہ و اللہ اللہ کا عمر کا سوال مدت ہے میرے دل میں کھٹکتار ہا ہے، نداس لیے کہ میں نے اس بات کو ناممکن سمجھا ہو کہ کوئی نوسال کی غیر معمولی تو کی کیاڑ کی حدِ بلوغ کو پہنچ جائے اوراس میں تعلقات از دواجی کی صلاحیت پیدا ہوجائے ، بلکہ اس لیے کہ ایک طرف اگر وہ احادیث تھیں جن میں حضرت عائشه ولانتنها كي عمر كالبعثت نكاح جهه ياسات سال مونااور بونت رخصتانه ٩ سال مونا بيان كيا گیا ہے تو دوسری طرف بعض الی احادیث بھی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ واللہ کا س اتنا چھوٹا نہ تھا، مگر میں نے اس سوال بر کبھی غائر نظر نہیں ڈالی۔سال رواں میں جب صغر سی کی شادی کے متعلق ایک بل اسمبلی میں پیش ہوا، تو مجھے ضرورت ہوئی کہ میں بھی اس امریرایے خیالات کا ظہار کروں کہ آیا صغر تنی کی شادی اگر قانو ناروک دی جائے تو بدامر خلاف شریعت اسلامی ہوگا؟ میں نے اس مسلد برغور کیا تو میری مجھ میں یہی آیا کہ ایس ممانعت خلاف شریعت اسلامی نہیں کیونکہ شریعت اسلامی ، کا منشابھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شادی بلوغ کے بعد ہو، چنانچہ میں نے اپنی جماعت کے چندعلا کے خیالات کو بھی معلوم کیا تو ان کی رائے کواپنی رائے کے موافق پایا اور ایک مضمون اس موضوع برلکھ کراخبار' لائٹ' میں شائع کیا، اس مضمون کے ذیل میں مجھے اس بات کا جواب دیے کی ضرورت محسوس ہوئی جوصغریٰ کی ممانعت کوخلاف شریعت اسلامی قرار دینے والوں کی طرف سے زور ہے پیش کی گئی تھی کہ حضرت عائشہ ہلائٹیا کی شادی صغرتی میں ہوئی اور جب خود پیغیبر مُنافِیم اس کے مجوز ہوں تو اور کسی کوکیاحق ہے کہ وہ صغرتی کی شادی کوروک سکے۔

اصل مبحث

اس مضمون كااردوتر جمنتى دوست محمرصاحب اليريش بيغاصله "فودكرك" بيغام صلح" مين



تجمى شائع كيا\_' نبيغا صلح' مين جواب ان الفاظ مين تها:

''اس کے خلاف بید کہا جاتا ہے کہ آنخضرت مَنْ النّیْنِ نے حضرت باکشہ اللّی اسے اس وقت شادی کی جب وہ چھ یاسات سال کی عمر میں تھیں ، ایک احادیث کو اگر معتبر بھی سمجھا جائے تو بھی بیا کی مسلم بات ہے کہ شادی اور طلاق کے تو انین جو تر آن کریم میں بیان ہوئے ہیں مدینہ میں نازل ہوئے اور حضرت عاکشہ ڈی ٹیٹنا کے آن خضرت مَنا ٹیٹنا کا تکار اس وقت ہوا جب ابھی آپ مکہ میں تھے ، اس لیے اگر بین کار فی الحقیقت حضرت عاکشہ ڈی ٹیٹنا کی صغرتی ہی میں ہوا ہو تو بھی اسے ، اس قانون کے بالمقابل جو بعد میں نازل ہو ااور اس کے ، اس صبح مفہوم کے خلاف جو خود آنخضرت منا ٹیٹنا نے بیان فرمایا ، بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا۔''

اس جواب کے ساتھ ہی ذیل کے الفاظ بھی ہیں جو' پیغام سکے'' سے ہی نقل کرتا ہوں۔

''لیکن یہ باور کرنے کے وجوہ ہیں کہ حضرت عائشہ وُٹائیڈیا آنخضرت مَاٹائیڈیل سے نکاح کے وقت فی الحقیقت اس قدر صغیر سن نقیس معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بردی بہن حضرت اساء وُٹائیڈیا سے دس برس چھو ٹی تھیں اور حضرت اساء وُٹائیڈیا کی عمر اس وقت جب آنخضرت مَاٹائیڈیل نے مدینہ کو بجرت کی ستا کیس سال تھی ، اس لحاظ سے حضرت عائشہ وُٹائیڈیا کی عمر اس وقت جب آنخضرت مَاٹائیڈیل نے بجرت سے ایک سال قبل ان سے شادی کی ، سولہ سال تھی ۔''

### بنائے استدلال

اس مضمون کے نکلنے پر اور پھراس پر جو نقید معارف ( جولائی) میں ہوئی ، مجھے متعدد خطوط موصول ہوئے کہ حضرت عائشہ ڈلٹیٹا کی عمر کے سوال پر پوری روشنی ڈالی جائے ،مگرسب سے بڑھ کر مَالْدِه وَلِمِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلِمُونَا مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلِمُونَا مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا الللَّهُولَا الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا

سیدریاست علی صاحب ندوی کا اصرار رہا کہ میں ان روایات کا پیتہ دوں جس کے لیے انہوں نے متعدد خطوط بھی منتی دوست مجمرصاحب کو کھے، کہ میں اپنی غلطی کا اقر ارکروں سویہ تو درست ہے کہ جب حضرت عائشہ بڑا نیکا کے حضرت اساء ڈاٹھ کیا ہے دس سال جھوٹے ہونے کا حوالہ میں نے دیا تو میرے ذہمن میں " اسکے سال" کا حوالہ بھی تھا۔ جو پچھلے دنوں بصورت اشتہار شائع ہوا اور جس پرسید سلیمان صاحب نے معارف میں تقدیم بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے ایک کرم فرمانے مجھے ذکر کیا کہ ان کے پاس اسدالغابہ کا ایک حوالہ ہم جس میں بید ذکر ہے کہ حضرت عائشہ وہ کی عرفکات کے وقت بارہ سال تھی۔ انقاق سے اسدالغابہ میں بید کر ہے کہ حضرت عائشہ وہ تا تا جہ ہم کی البتداب حوالہ موجود ہے مگر کتاب اس وقت نہیں ملی ، اس لیے میں نے ان کی یا دواشت پر اعتبار کیا ( البتداب جو کتاب اسد الغابہ میں نے منگوا کر وہ کیمی تو حضرت عائشہ وہ کا گھڑ ، حضرت اساء وہ کی کتے ہیں کہ انہوں نے ابو کر دیا تھڑ کے کر دیا تھا ہم کے بیجو الرقب میں میارت اسدالغابہ میں پڑھی ہے اور فرصت ملنے پر وہ اس کو نکال دیں گے ) مگر ان سب سے بڑھ کر ایک عبارت اسدالغابہ میں پڑھی ہے اور فرصت ملنے پر وہ اس کو نکال دیں گے ) مگر ان سب سے بڑھ کر ایک عبارت اسدالغابہ میں پڑھی ہے اور فرصت ملنے پر وہ اس کو نکال دیں گے ) مگر ان سب سے بڑھ کر ایک عبارت اسدالغابہ میں پڑھی ہے اور فرصت ملنے پر وہ اس کو نکال دیں گے ) مگر ان سب سے بڑھ کر وہ می معتبرا حادیث کی بنا پر بید خیال تھا کہ دھرت عائشہ وہ کو کو میں معتبرا حادیث کی بنا پر بید خیال تھا کہ دھرت عائشہ وہ کی کھونے دو بعض معتبرا حادیث کی بنا پر بید خیال تھا کہ دھرت عائشہ وہ کی کو تو معتبرا حادیث کی بنا پر بید خیال تھا کہ دھرت عائشہ وہ کو کھونے دو بعض معتبرا حادیث کی بنا پر بید خیال تھا کہ دھرت عائشہ وہ کو کھونے دو تھا تھے کہ کو تھا تی چھوٹی نہیں کے دورت تا تیں چھوٹی نہیں کی دورت تا تھی جو دورت تا تیں کو تھا تی چھوٹی نہیں کی دورت کے دورت تا تی چھوٹی نہیں کیا کی دورت کے دورت تا تی چھوٹی نہیں کے دورت تا تی جو تھا تی جو دورت تا تی کو دورت تا تی کو دورت تا تی کی دورت کی دورت تا تی کو دورت تا تی کو دورت کی کو دورت کی کو دورت کے دورت کی کو دورت کی دورت کی کو دورت کے دورت کی کو دورت کے دور

ضمنی بحث کی وجہسے کم تو جھی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قبل جرت، حفرت عائشہ واللہائے اناح کا ذکر ہے۔

الله سیرسلیمان صاحب نے جہال ''معارف'' بیس میرےاس مضمون پر تقید فرمائی ہے، دہاں میرےالفاظ کو قال کرکے آخر پراستہزاءً میذ ققرہ چہاں کیا ہے '' غلطی ہائے مضامین مت بوچ'' غلطی کا تو جھے انکارٹیس، کین جناب سیدصاحب نے اس موقع پر جواستہزاء کیا ہے گومیری غلطیاں ای لاکُق ہوں گران کی فضیلت کے شایاں بید تھا۔ وہ کہ سکتے تھے کہ اس مضمون میں ایک نہیں د خلطیاں ہیں۔ اگر میں نے غلطی ہے بھرت سے لیک سال پہلے نکاح ہونالکھ دیا تو کیا ہے



### نوسال کی عمر میں نکاح کی روایات

یہ تو محض تمہیدی با تیں ہیں، اب میں اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ روایات کے برے حصہ کا اس بات پرا تفاق نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ بڑا گئیا کی عمر نکاح کے وقت چھ یا سات سال تھی اور رخصتانہ کے وقت المحارہ سال تھی اور رخصتانہ کے وقت المحارہ سال تھی اور آنحضرت منا تھی کے میں ایس ہیں، جن میں نوسال تھی لیکن طبقات ابن سعد میں دوروایتیں حضرت عائشہ بڑا گئیا کے ذکر میں ایس ہیں، جن میں نوسال کی عمر میں نواح کی عمر میں نواح کی عمر میں نواح کی عمر میں نواح کی اور آن کے طرحت میں نوسال کی تھیں 'اور کی عمر میں نواح کی بینٹ کے تیسٹے سینین کے اللہ میں ایک تاریخ کے اللہ میں ایک تو میں ایک تھیں 'اور صفح کا میں بینٹ کو سینین کی تحضرت منا لی تھی 'اور یہ کہا جائے گا کے حضرت عائشہ خالی تھی کہا جائے گا کے حضرت عائشہ خالی کی کھی 'اور یہ کہا جائے گا کہا کہ کہا کہ سینین کو طرف توجہ نہیں کی گئی جیسا کہ میں نے کہا کر سے روایات کی طرف توجہ نہیں گئی جیسا کہ میں نے کہا کر سے روایات کی اس بات پر انفاق ہے کہ حضرت عائشہ خالی گئی کی عمر نکاح کے وقت چھ یا سات سال اور رخصتانہ کے وقت نوسال تھی ۔ اب اگر معرب میں کو وہ بخاری، سلم یا منداحم میں ہوں ، بخت شہات پیدا ہوتے ہیں۔

## تاریخ نکاح کی روایات

حضرت عائشہ و اللہ اللہ کا کاح کی تاریخ پر دوایات میں اختلاف تو ضرور ہے لیکن اس میں پھھ بھی شبہ نہیں کہ متندیمی ہے کہ نکاح سالے نبوی میں حضرت خدیجہ واللہ کا وفات کے تھوڑے دن بعد ہی ہوگیا اور اس کے معاً بعد ہی حضرت سودہ والٹھا سے نکاح ہوا لیمن حضرت عائشہ والٹھا سے

بقیہ حاشیہ ..... بخاری میں بیدونوں تول موجوز بیں اور گواب (معارف جولائی صفح ال) سیدصاحب نے بخاری کے الفاظ فلہ استین او قویداً من ذالک و نکح عائشہ کی اور توجیہ کی ہے گرسیرت عائشہ والحق اللہ میں مندیم کر اس اختلاف میں ہے کہ بخاری اور چکے ہیں۔ ''اس اختلاف کے موقع پرخود حضرت عائشہ والحق کیا تول زیادہ معتبر ہوسکتا تھا، کیکن اطف میہ ہے کہ بخاری اور مندیمی خودان سے دوروایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ والحق کی وفات کے تین برس بعد نکاح ہوا اور درمری میں ہے کہ ای سال کا بیوا قدے۔'' [سرت عائش میں ۲۲]

عَالَثُهُ وَالْحِيْلُ مِنْ يَتِمْقِينًا لِمُ يَعْتِقِ نَظْرِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ال آ تخضرت مَنَاتِینِیْم کا نکاح پہلے ہوا اور حضرت سودہ ڈیاٹیٹا ہے اس کے بعد ہوا ، اور چونکہ حضرت سودہ ذاتیجۂ سے نکاح میابے نبوی میں یعنی ہجرت سے تین سال پیشتر ہونا،ایک مسلم امر ہے جیسا سید . سلیمان صاحب نے بھی سیرت عائشہ وہا گئیا کے صفحہ الا پر لکھا ہے، تو یہی حضرت عائشہ وہا گئیا کے نکاح <u>ے۔ اب</u> نبوی میں ہونے پرایک فیصلہ کن امرہے۔حضرت عائشہ ڈاٹٹھ کا کے نکاح کی تاریخ کے متعلق جواختلاف روایات میں ہے وہ حضرت خدیجہ فریا کھنا کی وفات کی تاریخ میں اختلاف سے پیدا ہوا معلوم ہوتا ہے یعنی بعض مؤ رخین نے حضرت خدیجہ واللہ ﷺ کا انتقال، ہجرت سے یا نچے اور بعض نے ، ہجرت سے حیارسال پیشتر مانا ہے،ان کے نز دیک حضرت عائشہ وہالٹیا کے نکاح اور حضرت خدیجہ ڈھاٹیا کی وفات میں ایک یا دوسال کا فرق ہوگا ۔ مگر صحح پیہے کہ حضرت خدیجہ ڈپھٹٹا کی وفات • ابنوی میں ہوئی،تواس فرق کی بنایر بیہ خیال کرلیا گیا کہ حفرت عائشہ ڈٹاٹھٹا کا نکاح جمرت سے ایک یا دوسال پیشتر ہوا۔بہرحال روایات میں اختلاف ہےاورخود بخاری کی روایات دونو *ں طرح* کی ہیں \_ یعنی بعض میں حضرت عائشہ مٰظافیا کا نکاح ہجرت سے تین سال اور بعض میں ایک سال پیشتر مانا گیاہے ۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں روایات میں سے ایک قتم کی روایات یقیناً غلط ہیں خواہ وہ بخاری میں ہوں یامسلم میں۔ اس ليے تنقيدي امور ميں جذبات كو برا الجيخة كرنا كه كيا جم بخارى يامسلم كوغلط مانيں صحيح طريق نہيں \_ اس میں شک نہیں کہ بخاری بڑے اعلیٰ یا بیری اور حدیث کی سب سے زیادہ متند کتاب ہے، کیکن وہ كتاب الله نہيں ۔اس ليے غلطياں اس ميں بھي ہيں ۔حضرت عائشہ و اُنٹي کے نکاح كى تاریخ کے بارے میں جواختلاف ہے اس میں جمہور محققین نے یہی صحح مانا ہے کہ انبوی نکاح کی تاریخ ہے جبیرا كة خودسيدسليمان صاحب في بهي ماناسي:

"جہبور محققین کا فیصلہ یہ ہے اور روایت کا کثیر اور متند حصدای کا مؤید ہے کہ حضرت خدیجہ ورخقتین کا فیصلہ یہ ہے دمضان میں خدیجہ واللہ اللہ انہا نے نبوت کے دسویں سال جمرت سے تقریباً تین برس پہلے رمضان میں انتقال کیا اور ای کے ایک مہینے کے بعد شوال میں حضرت عائشہ واللہ اسے نکاح ہوا۔"

ہوا۔" [بیرت عائشہ م ۲۲]

### تاریخ رخصتانه

اب دوسرا سوال میہ ہے کہ حضرت عائشہ وہائٹنٹا رسول اللہ مٹائٹیئی کے گھر میں کب آئیں؟ سو اس میں بھی اختلاف تو ضرور ہے لیمن بعض روایات میں ہجرت سے آٹھ ماہ بعد کا واقعہ اسے قرار دیا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عَالْشْهِ وَيُتِيالُ مُ رِيَّقِيقَ نَظْرِ الْمُحْلِيلُ مُنْ الْمُعْلِيلُ مُ رَبِّقِيقَ نَظْرِ الْمُحْلِيلُ مُ ہے اور بعض میں اٹھارہ ماہ بعد ۔ سیدسلیمان صاحب نے سیرتِ عا کشہ ڈٹاٹیٹا میں علامہ عینی میشانہ کے قول کو کہ حضرت عائشہ ڈھائٹیٹا کی زخصتی جنگ بدر کے بعد ہوئی یعنی ج<sub>ا جد</sub>میں رد کرتے ہوئے شوال اھے کوچیح قرار دیاہے(صفحہ۳)اور حاجی معین الدین صاحب ندوی نے'' خلفائے راشدین'' میں ہجرت کے بعد دوسال کو صحیح قرار دیا ہے ( خلفائے راشدین صفحہ ۲ ) سیدسلیمان صاحب نے ۲ھے میں رخصتانہ کے قول کو صرف اس لیے رد کیا ہے کہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ وہا ہے کا دسوال سال ہوگا ۔ غالبًا ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اگر ہجرت کا پبلا سال بھی رخصتا نہ کا مانا جائے تو حضرت عا ئشہ ڈلٹیٹا کی عمر کاان روایات کے مطابق بھی یہ دسواں سال نہیں گیار ہواں سال تھا۔شوال الے نبوی میں نکاح ہوااوراس وقت عمر چھ باسات سال کی بتائی جاتی ہے،اس حساب سے شوال ۱۳ نبوی میں لیعنی ہجرت سے جھ یا سات ماہ پیشتر حضرت عائشہ ڈپانٹھٹا کی عمرنو یا دس سال ہو چکی تھی اور شوال یہ اچوکبھی تاریخ رخصتانہا گر مانا جائے تو حضرت عائشہ ڈی بھیا اس وقت ان روایات کے مطابق بھی پورے دس سال کی ہوکر گیار ہویں سال میں داخل ہو چگی تھیں یا گیارہ سال کی ہوکر بار ہویں سال میں داخل ہو پیچکی تھیں اورنوسال کی عمر کسی صورت میں بھی صیحے نہیں تھہرتی کمیکن درست وہی ہے جو عینی نے شرح بخاری میں کھا ہے کہ حضرت عا کشہ ڈائٹٹا کارخصتانہ جنگ بدر کے بعد ۲ ھے میں ہوا۔ اس کےموافق علامہ ابن عبدالبرنے بھی استیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت عا کشہ ولیکٹھٹا کا رخصتا نہ نبوت ہے اٹھارہ ماہ بعد ہوا، تو اس حساب ہے حضرت عا کشہ رخی کھٹا رخصتا نہ کے وقت ان روایات کی بنا پر بھی گیارہ سال کی ہوکر بارہویں سال میں یابارہ کی ہوکر تیرہویں میں داخل ہو چکی تھیں ۔ بہرحال اس میں کوئی بھی شبنہیں کہا گریہ روایات درست ہیں تو حضرت عائشہ وہا تھیا کواپنی عمر بیان کرنے میں کچھے

## دوسری روایات سے عمر کا قیاس

اس کے علاوہ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ وہا ہے گئی گئی گئی گئی ہوقتِ نکاح بعنی المیے نبوی میں اس قدر کم نبھی بعنی چھ یا سات سال جیسے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے اور یہی وہ روایات ہیں جن کی وجہ سے مجھے پہلے پہلے بیشبہ پیدا ہوا کہ ان روایات میں جن میں نکاح

غلطی لگی ہے۔ کیونکہان کے نکاح اور رخصتانہ میں پورے یانچ سال کا فرق تھااور حیارسال سے کم تو

کسی صورت میں نہ تفاراس لیے اگران کی عمر پونت نکاح چھ یاسات سال کی مانی جائے جیسا کہ اکثر

روایات میں ہےتو بوقت رخصتا نہ نوسال کی عمر ہونا ناممکنات میں سے ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## عَالَمْ وَلَيْنِالَ مَ رَجِقَقَ لَطْ اللَّهِ اللَّ

کے وقت جھ یا سات سال عمر بتائی گئی ہے کچھ تقص ضرور ہے۔ بیروایات بھی صحیح بخاری کی ہیں۔ایک روایت کتاب النفیر میں سور و قمری تفییر میں ہے جس کی راوی خود حضرت عائشہ خاتیجا ہیں۔ قسالت لَقَـٰدُ ٱنْـٰزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ بِـمَكَّةَ وَ إِنِّي لَجَـارِيَةٌ ٱلْعَبُ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَ أَمَرُ ﴾ يعني ' معزت عائشه ولله إنه أنه عن كدر سول الله مَثَالِيَّةُ مِي مكه ميس بيآيت نازل موئى اورييس اس وقت لركى تقى " ﴿ بَسِلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ اب بيآية ينت سورة قمريس بي اور سورۂ قمر کا نزول ابتدائی کی زمانہ کا ہے۔ کیونکہ اس میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ میہ معجزہ ابتدائی زمانه کاہے، کیونکہ بعد میں کفار کی مخالفت آنخضرت منالطیّن سے اس قدر سخت ہوگئ تھی کہ انہوں نے آ ب کوشعب ابی طالب میں محصور کردیا تھا اور رہے ہے نبوی کا واقعہ ہے۔ اور دوسرے سور ہمجم اور سورهٔ قمر کابا ہم بہت تعلق ہے جیسا کہ فسرین نے تسلیم کیا ہے۔اس لیے ان کانزول بھی ایک ہی زمانہ کا ہونا چاہیے اور سور ہُ جم کا ہے۔ نبوی میں نازل ہونا بھینی امر ہے۔ پس اسی وقت کے قریب قریب سورة قمريهي نازل مونى اورجن لوكول في آيات ﴿سَيُهُ وَمُ الْمَجْمُعُ ﴾ كامدينه مين نازل مونامانا ہے۔انہیں یفلطی اس لیے لگی ہے کہ بیآیات آنخضرت مَالْیَیْزِ نے جنگ بدر کےموقع پر تلاوت فرمائی تھیں ۔ یہ بتانے کو کہان میں وہ پیشین گوئی ہے جو بدر کے دن پوری ہوئی ،تو بعض لوگوں نے غلطی سے ان کا نزول مدینہ میں سمجھ لیا۔ پس ہے۔ نبوی پال یہ نبوی ان آیات کا نزول ہے اور حضرت عا ئشه رالتينا فرماتی ہیں کہ میں اس وفت لڑی تھی اور کھیلا کرتی تھی اور پھران آیات کوس کر سمجھ کریا دبھی رکھتی تھی ،توبیہ یانچ چوسال ہے کم عمر کا ز ماننہیں ہوسکتا۔اس ہےا تناضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹنٹا کی عمرے ایہ نبوی میں بوقت نکاح چھ پاسات سال ہونا قرین قیاس نہیں اورا گریہ روایات سیح ہیں تو\پی عمر کے بیان کرنے میں انہیں غلطی لگی ہے۔

## حضرت عا ئشه ظائفنا كى ايك اورروايت

اى كى تائىد بخارى كى ايك اورروايت سے بوتى ہے جوباب بحرة النبى مَنَا يَّيْمُ مِن آتى ہے اور يدوايت بھى دورايت بى بوقى ہے جو باب بحرة النبى مَنَا يَّمُ مِن آتى ہے اور يدوايت بھى حضرت عائش فَنْ فَنْ فَلْ كَلَ هُ اللّهِ عَلَيْكُ لَهُ اَعْقِلُ اَبُوَى قَطُّ اِللَّهِ مَا يَدِيُنَانِ اللّهِ عَلَيْكُ مَلْ اللّهِ عَلَيْكُ مَلْ اللّهِ عَلَيْكُ مَلْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



## عمر كے متعلق حضرت عائشہ ڈٹی ٹھا كا خيال

توان روایات کےمطابق ہے گیا ہے ہوی حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کے ہوش کا زمانہ ہیں کہلا سكتا اور كييه نبوي سے آنخضرت مَاليَّنْ شعب ابي طالب ميں محصور ہو گئے تھے۔اس وقت آپ كی آ مدور فت حصرت ابوبكر رطالفيُّؤ كے گھرنہ ہوسكتى تھى \_اور جب شعب سے نكلے تو حصرت خدىجہ واللَّذِي جلد ہی وفات یا گئیں اور حضرت عا کشہ ڈونٹٹا سے آنخضرت مُناٹٹینِ کا نکاح ہوگیا۔ پس حضرت عا کشہ ڈونٹٹا کا بیر بیان جس میں بعض واقعات کا ذکر ہے جس کی تصدیق دوسری طرح بھی ہوسکتی ہے، یقیینا اس کے خلاف ہے،جس میں انہوں نے اپنی عمر بیان کی ہے۔اس لیے اس بیان کوتر جیح دی جائے گی جس کی تصدیق دوسرے واقعات 🗷 ہوتی ہےاور یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت عا کشہ ڈاٹٹیٹا کواپنی عمر کے متعلق کیچھ غلط بنی تھی اور قرین قباس ہے ہے کہ ان کی عمر نکاح کے وقت گیارہ سال سے اور رخصتا نہ کے وفت سولہ سال نے کم ندتھی۔ایک اورا مرقابل ذکرہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹیڈا کے آنخضرت مَالٹیڈیم ے نکاح کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضرت ابو بحر والٹی نے کہا کہ وہ ایک جگہ پہلے کہد چکے ہیں۔ان سے دریافت کر کے جواب دیں گے۔اب ظاہرہے کہ عرب میں چارچاریا نچے یا نچ سال کی لڑ کیوں کی نبت یا نکاح کارواج ندتھااورحضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کی نبیت کا پہلے ہو بچکنا بتا تا ہے کہان کی عمراس وقت الی تھی کہ جب الریوں کی نسبت یا نکاح کا عام طور پر خیال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شہادت اس امر یرے کہ بونت نکاح حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کی عمر چیسال سے زیادہ تھی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## صاحب مشكوة كاقول

سے صرف دس سال چھوٹی تھیں کہ سکتا کہ صاحب مشکوۃ کاس قول کی کہ حضرت عاکشہ والیہ اساء والیہ اسام والیہ والیہ اسام والیہ والیہ اسام والیہ والیہ اسام والیہ وا

[محمطي٢٧ نومبر ١٩٣٨م]





#### حضرت سيدصاحب عثييه كاجواب

## حضرت عائشه الله الكريكة كي عمر

# مولا نامحمعلی صاحب کے شبہات کا جواب

ناظرین!اوپرکامضمون آپ ملاحظہ فرما بھے،اباس ضمن میں میری گزارشوں پر بھی ایک نظر واللہ لیجے، جوگو کسی قدر طویل ہیں، تاہم فوائد سے خالی نہیں۔سب سے پہلے میں اپنے شذرات (معارف) میں غالب کے ایک معرع کے لکھنے پر معافی جاہتا ہوں جس کومولوی صاحب نے طنز و استہزاء سمجھا ہے حالانکہ اس کا درجہ شوخی تحریر تک ہے۔گر بہر حال میں اس ایک معرع کی معافی جاہتا ہوں کہ اس تحریر ومراسلہ سے مقصود واقعہ کی تحقیق ہے نہ کہ کسی فریق کی دلآ زاری اور استہزاء۔

اس کے بعد میں مولوی صاحب کی انصاف پیندی اور جرائت کی داد ویتا ہوں کہ انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اپنے مسامحات کا اعتراف کیا ، اور صاف کھا کہ ان کے پاس بوقت نکاح حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کے سولہ سال اور بوقت رخصتی ستر ہ سال کی عمر ہونے پر تاریخ وحدیث کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اور بیت کیم کرلیا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا نکاح شوال اور بحتی میں اور زخصتی شوال سامی موجود نہیں ہوئی اور بہت تھینج تان کرنے کے بعد بھی یہی تسلیم کیا کہ نکاح کے وقت ان کی عمر نو برس کے بجائے جیسا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کا بار باربیان ہے تا یا سابرس تھی ، اور نکاح اور زخصتی میں تین برس کا نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا بتاتی ہیں، بلکہ

''ان کے نکاح اور رخصتانہ میں پورے پانچ برس کا فرق تھا، اور جارسال سے کم تو کسی صورت میں نہ تھا۔اس لیے اگر ان کی عمر بوقت نکاح چھ یا سات سال مانی جائے جیسا کدا کثر روایات میں ہے تو بوقت رخصتا نہ نوسال کی عمر ہونا ناممکنات سے سے۔''

اس السلمين چنداموري طرف اشاره كرنا ہے جس سے بينامكن ممكن موسكتا ہے۔

سب سے پہلی بات بیہ کہ آغاز اسلام میں بلکہ عبد نبوت میں اور عبد صدیقی میں



سند کارواج ندتھا،سند کی تدوین عہد فاروقی میں ہوئی ہے۔ پہلے پیطریقہ تھا کہ ہجرت سے استے مہینہ پیشتریا استے مہینے بعد بیوا قعہ ہوا۔ بعد میں لوگوں نے ان مہینوں سے سال بنالیا، پھرسنہ کی ترتیب قائم ہوگئی۔

- یہ جومشہور ہے کہ آنخضرت مالی ایک نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں رہے ، تو یہ پورے
   تیرہ برس نہیں ہیں ، بلکہ کسور کے ساتھ ہیں یعنی چند مہینوں کی کی کے ساتھ ۔
- سنہ نبوی کوسنہ ہجری کے ساتھ جوڑنے میں ایک غلطی کثیر الوقوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ سنہ ہجری کی خصوصیات سنہ نبوی پر بھی عائد کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ سنہ ہجری محرم سے شروع ہوکر ذی الحجہ پر تمام ہوتا ہے، مگر سنہ نبوی کا بیر حال نہیں ہے، وہ ہم طریقہ سے کسی مہینہ سے شروع ہوکر ذی الحجہ پر تمام ہوتا ہے اور آخر میں محرم سے شروع ہو کر رہے الاول پر تمام ہوتا ہے۔
- قرآن پاک کے اشارات اور ابن اسحاق کی روایت کی بنا پر بیر ثابت ہوتا ہے کہ

  ا نبوی رمضان سے شروع ہوا، تو گویا چار مہینے کے بعد بی ذی الحجہ میں چار مہینوں
  پرتمام ہوا، اور آخری سال یعنی سمال نبوی محرم اور صفر صرف وو مہینوں پرتمام ہوا۔
  اس بنا پر سنہ نبوی ورحقیقت بارہ برس اور چیو مہینوں پر مشتمل ہے جس کو تجوز
  عام میں ۱۳ برس کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس والٹیو کی
  روایت ہے۔
- کہ ہجرت کا آغاز رکھے الاول ہے ہوا، گرسنہ کی تدوین کے وقت دومہینے آگے بڑھا کر محرم سالہ نبوی ہے محرم المہ ہجری کا آغاز ہوا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ سال کے حساب میں اگر تدقیق اور غور سے کام نہ لیا جائے تو دومہینے مکرر پڑجاتے ہیں۔ اس لیے سالہ نبوی نہیں ہولتے کیونکہ سمالہ کے صرف دومہینے ہیں، اور وہ الہ ہجری میں داخل کر لیے گئے۔
- اب سنہ نبوی کا حال میہ ہے کہ اس کا پہلاسال چارمہینہ کا، اس کے بعد ۱۲ اسال بارہ

6



مہینوں پرمشمل اور آخری سال دومہینوں پر۔

حضرت عائشہ ولینٹیا کے واقعات کوسنین سے تطبیق دینے میں مولا نامحمرعلی صاحب نے بیہ تمجھا ہے کہ سنین اصل ہیں اوران کی عمر کا شاران سنین برمتفرع ، حالانکیہ بیہ صریحاً مغالطہ ہے۔اصل ان کی عمر کا شار ہے اور وہ بھی انہیں کے بتائے ہوئے سنین یراوراس شار برلوگوں نے سنہ ہجری کوظیق دیا ہے ، اوران روایات کے بموجب حضرت عائشہ رہائھا کی عمر نکاح کے وقت چھ برس کی اور رخصتی کے وقت نو برس کی تھی اور بیوگی کے وقت اٹھارہ برس کی ۔اب سنہ جمری کی تطبیق سے اس کا جوسنہ بھی لگاہیے، بعضوں نے بورے بورے ۱۲ مہینے کے سال لیے تو سنہ گھٹ گئے اور بعضوں نے نبوت کا پہلاسال چارمہینوں والا ، آخری سال دومہینوں والا اور ہجرت کا پہلاسال دس مہینوں والالیا توسنہ بڑھ گئے ،اس بنار بعض راوی کہتے ہیں کہ فلال واقعہ لیے کوہوادوسرا کہتاہے ۲ یہیں ہوا،اس لیےخوب مجھے لینا چاہیے کہ سنہ کا حساب اصل نہیں ہے بلکہ عمر کا حساب اصل ہے، اور اس سے حساب لگا کرراویوں نے سنہ بنایا ہے۔اس لیے آپ سنہ کے حساب میں ترمیم کر سکتے ہیں مگر حضرت عائشہ ہالینا کی عمر کے حساب میں ترمیم نہیں کر سکتے۔

## نکاح کے وقت حضرت عا کشہ ڈاٹٹھٹا کی عمر

مولا نامحر على لكصة بين:

''روایات کے بڑے حصہ کا اس بات پرا تفاق نظر آتا ہے کہ حضرت عا کشہ ڈٹھ ٹھٹا گی عمر نکاح کے دفت چھ میاسات سال کی تھی۔''

اس کے بعد آپ چھ یاسات سال برابر لکھتے گئے ہیں، حالا نکہ صرف ایک مشکوک الحافظ راوی نے اس وقت آپ کی عمر کا نوبرس یاسات برس ہونا ظاہر کیا ہے، اور کہیں بھی سات برس نہیں ہے اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ'' روایات کے بڑے حصہ کا اس بات بر اتفاق نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کی عمر نکاح کے وقت چھ یاسات سال کی تھی۔'' بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک دوروا تیوں کے علاوہ تمام روایتیں اس پر ہنفق ہیں کہ چھ برس کے من میں نکاح اور نوبرس کے من میں رخصتی اور ۱۸ ابرس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کی من میں بیوگی ہوئی۔

مولانانے این سعدی بیروایت نقل کی ہے کہ تنزو جَبھا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ هِی بِنْتُ تِسُعِ سِنِیْنَ (جلد ۸) آنخضرت مَنَّ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بہر حال نکاح کے وقت نو برس کا سن ہونا صرف ایک ضعیف الحافظ راوی کے بیان کے علاوہ جو یہ کہتا ہے کہ''نویں برس یا ساتویں برس نکاح ہوا۔''اور کسی نے نو برس کا ہونا نہیں ظاہر کیا ،اور جس دوسرے نے یعنی اسود نے نو برس میں نکاح ہونا بیان کیا ہے ، ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے اس کی مراد رفصتی ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ''نویں برس نکاح ہوا ،اور اٹھارہ برس کی تھیں جب آنحضرت مُنا ﷺ مرائے وفات پائی۔''اور ظاہر ہے کہ اگر نویں برس نکاح ہوتا اور تین برس کے بعد رفصتی ہوتی ،اور اس کے بعد نو برس کے بعد رفصتی ہوتی ،اور اس کے بعد نو برس کی ہوتیں اور بیاس راوی کے بیان کے ظاف ہے۔
برس کی ہوتیں اور بیاس راوی کے بیان کے ظاف ہے۔

اب جس راوی (ہشام بن عروہ) ہے ایک دوجگہ سات برس کے بن میں نکاح ہونا ابن سعد میں ہے۔ اس ہے متعدد صحیح ترین روایتوں میں بتھرتے بلاشک وشبہ چھ برس کے بن میں نکاح اور نو برس کے بن میں نکاح اور نو برس کے بن میں زکاح اور نو برس کے بن میں رفعتی مروی ہے۔ بخاری و مسلم کا ہرگز لحاظ نہ سیجھے مگر صحیح اور کثیر روایتوں کا تو لحاظ سیجھے مگر سے بن میں رفعتی ہوئی۔ جوکوئی جن کی بنا پر یہ بالکل قطعی ہے کہ چھ برس کے بن میں نکاح ہوا اور نو برس کے بن میں رفعتی ہوئی۔ جوکوئی نکاح کی عمر سات برس بھی بتا تا ہے وہ رفعتی کی عمر نو ہی برس کہتا ہے اور سات کو ملا کر نکاح اور رفعتی



میں وہی تین برس کافصل نکالتاہے۔

اب آیے دوسر مے محققین کی طرح اس کو نبوی اور ہجری سنین سے نظبیق دے لیں۔ آپ نے سلیم کرلیا ہے کہ ٹا نبوی میں نکاح ہوا۔ مہینہ کی بھی تصریح کردیجیے تا کہ سنہ کے بنانے میں آسانی ہو، وہ بالا تفاق شوال کا مہینہ تھا۔ نکاح بھی شوال میں ہوا اور خصتی بھی چندسال کے بعد شوال ہی میں ہوئی اور دونوں باتوں کے درمیان فصل بھی بالا تفاق تین برس ہوا۔ اب جن محققوں نے مثلاً علامہ عینی اور ابن عبدالبر نے زخصتی کا وقت شوال سے لیے ہانہوں نے نکاح کا زمانہ خال نبوی نہیں بلکہ اور ابن عبدالبر نے زخصتی کا وقت شوال سے لیے ہانہوں نے نکاح کا زمانہ خال نوی نہیں بلکہ نبوی لیا ہے اور اگر کی ایک دونے فلطی سے ایسا کیا ہے کہ تاریخ نکاح خال نوی اور تاریخ زخصتی سے سے کہ انہوں نے نبوت کا پہلاسال پورا کر کے آخری سال ۳۰ صفر سمانہ ہوگی کے بیا سے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ شوال خالہ نبوی کا زمانہ نوی کے تین برس بعد ہی قرار دیتے دمانہ دانہ نوی کے تین برس بعد ہی قرار دیتے ہیں۔ آپ کی طرح چار پانچ برس نہیں قرار دیتے جوناممکن ہے۔

آپ سال بوھانے کی غرض ہے یہ کرتے ہیں کہ نکاح کا سال تو دوسر نے فریق کے حساب سے لیتے ہیں یعنی سے اور سے اسے اور سے میں میں اور رفعتی کا سال پہلے فریق کے حساب سے لیتے ہیں یعنی سے اور سے اور سے صرت غلطی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی فریق بھی ان دو واقعوں کے درمیان تین برس سے زیادہ کا فصل نہیں ما نتا۔ اس بارہ میں انہیں دو بزرگوں کے اقوال اور تحقیقات پیش کرتا ہوں جن کوآپ نے مستند قرار دیا ہے، یعنی علامہ بدرالدین عینی اور حافظ ابن عبدالبر۔ جنہوں نے شوال سے ہجری کا زمانہ رفعتی کے لیے اختیار کیا ہے۔

#### علامه عينى وعشية كأبيان

چنانچ علامہ عینی جو یہ مانتے ہیں کہ شوال سے میں زخفتی ہوئی ، انہوں نے شوال سے ہیاس کے خوال سے ہیاں کے خوال سے دور میں ہوا۔ اس کے خود کے خوال سے کہ نکاح ٹالے نبوی میں نہیں بلکہ اللہ نبوی میں ہوا۔ اس لیے تین برس کے فصل کے ساتھ انہوں نے شوال سے چسلیم کیا۔ یہ نہیں کیا ہے کہ نکاح ٹالہ نبوی میں مان کر زخفتی سے میں مان کر زخفتی سے میں سلیم کیا ہو، جیسا کہ سالوں کے بوھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اصل محت یعنی حضرت عائشہ ڈانٹھ کیا گئی کی عمر کے متعلق بھی ان کا بیان محفوظ رکھے:



تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِعْدَةِ قِبْلَ الْهِجُوةِ بِسَنَتُيْنِ، وَقِيْلَ بِفَلاَثِ وَقِيْلَ بِسَنَةٍ وَ نِصُفِ اَوْ نَحُوهَا فِي شَوَّالٍ وَهِي بِنْتُ سِتِ سِنِيْنَ وَقِيْلَ سَبُعٍ وَ بَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ اَيُضًا بَعُدَ وَقُعَةٍ بَدْرٍ فِي السَّنَةِ النَّانِيَةِ مِنَ الْهِجُوةِ اللَّهِ عَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ اَيُضًا بَعُدَ وَقُعَةٍ بَدُرٍ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ مِنَ الْهِجُوةِ القَامَ فِي بَنْتُ اللَّهُ عَلَى عَنْهَا وَهِي بِنْتُ اللَّهُ وَقُعَةٍ بَدُرٍ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ مِنَ الْهِجُوةِ القَامَ فِي مِنْتُ اللَّهُ عَمْرَةً وَ عَاشَتُ خَمُسًا وَ سِتِينَ سَنَةً . [عمة القارى جلدا الله الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى ا

دیکھیے علامہ عنی نے ہجرت سے دوسال پہلے یعنی شوال البیح کا نکاح تسلیم کیا ہے اور باتی اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے ہجرت سے تین سال قبل نکاح تسلیم کیا ہے وہ شوال البیح میں رخصتی تسلیم کرتے ہیں۔ جو لوگ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے کہتے ہیں وہ اس لیے کہ شوال آھ میں ان کے نزویک تین سال پورے ہوجاتے ہیں۔ الغرض بیتمام سنین ای تفصیل میں ہیں کہ ذکاح اور رخصتی میں تین سال کا فصل قائم رہے۔ سنین کے نظابق کے جھڑے کو چھوڑ کر اصل مجھ میں کہ وہ نکاح کو تا اٹھارہ ہرس کی تھیں ، علامہ عنی کو کو کا اختلاف نہیں ہے۔ و ذلک ہو المعراد.

#### علامها بن عبدالبر عثية

دوسراحوالہ آپ نے علامہ ابن عبد البركا دیا ہے۔ بے شک انہوں نے استیعاب جلد دوم صفحہ کا کے دوسراحوالہ آپ نے علامہ ابن عبد البركا دیا ہے۔ بے شک انہوں کے ایک روایت بیا کھی ہے کہ 'شوال والے نبوی میں ہجرت سے تین سال پہلے ذکاح ہوا اور مدینہ میں ہجرت سے اٹھارہ مہینے بعد شوال میں رخصتی ہوئی۔''

گریة خودعلامه ابن عبدالبری خقیق نہیں ہے۔ بلکه ان کی کتاب کی منجمله اور روایتوں کے ایک

# 

روایت یہ بھی ہے کہ جوابن شہاب زہری پر موقوف ہے، اور بھی اس میں نقائص ہیں۔ان کی اصل تحقیق پیہے جس کوانہوں نے شروع میں اپنی طرف سے کھاہے:

وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ءَلُنِظِ إِمَكَّةَ قَبَلَ الْهِجُرَةِ بِسَنَتُنِ هَذَا قَوُلُ آبِیُ عُبَیْدَةَ وَ قَالَ غَیْرُهُ بِثَلاَثِ سِنِیْنَ وَ هِیَ بِنْتُ سِتٍ وَ قِیْلَ بِنْتُ سَبْعِ.

''آ تخضرت مَنَّ الْآَيَّةِ إِنْ ان سے مکہ میں ہجرت سے دوبرس پہلے نگاح کیا یہ ابوعبیدہ کا قول ہے اور دوسرے نے کہا کہ تین برس پہلے نکاح کیا اور وہ اس نکاح کے وقت چھ برس کی تھیں۔'' برس کی تھیں اور کہا گیا ہے کہ سات برس کی تھیں۔''

اورسب سے آخر میں ان کا وہ بیان ہے جس کووہ اجماعی کہتے ہیں۔

وَابُتَنَى بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ وَهِيَ إِبْنَةُ تِسْعِ لَا اَعْلَمُهُمُ إِخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكَ ''اوران كى رَصْتى مدينه مِين ہوئى جب وہ نو برس كى تقيں اور مجھے علم نہيں كہ كى نے بھى اس مِيں اختلاف كيا ہے۔''

يمى علامدا بن عبدالبراى كتاب كرحداول صفحه ١٩ (حيدرآباد) مي لكهة بين:

تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ قَبُلَ سَوُدَةَ وَقِيْلَ بَعُدَ سَوُدَةَ اَجُمَعُوا عَلَى اَنَّهُ لَمُ يَبُنَ بِهَا إِلَّا بِالْسَمَدُينَةِ قِيلُ سَنَةُ إِثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجُرَةِ فِي شَوَّالٍ وَ إِلَّا بِالْسَمَدُ تِسُعِ سِنِينَ وَكَانَتُ فِي حِيْنِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِنُتُ سِتِّ سِنِينَ وَ كَانَتُ فِي حِيْنِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِنُتُ سِتِّ سِنِينَ وَ قِيلً بَنْتُ سَبْع سِنِينَ وَكَانَتُ فِي حِيْنِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِنُتُ سِبِّ سِنِينَ وَكَانَتُ فِي حِيْنِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِنُتُ سِتِّ سِنِينَ وَ قَيلً بَنْتُ سَبْع سِنِينَ .

''ان سے زکار کمدیس ہواحضرت سودہ ڈانٹٹا سے پہلے اور کہا گیا ہے کہ حضرت سودہ ڈانٹٹا کے بعد۔اس پراتفاق ہے کہ ذعمت مدینہ ہی میں ہوئی۔کہا گیا ہے کہ جس سال جمرت فرمائی اس سال (یعنی اچے) اور کہا گیا ہے شوال ۲ جے اور اس وقت وہ نو برس کی تھیں اور کہا گیا کہ سات برس کی تھیں''

آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ سنہ اصل نہیں بلکہ عمر کا بیان اصل ہے اور اس سے سنین کی تعیین کی گئ ہے اور چونکہ سنین میں مہینے چھوٹے اور بڑے ہیں،اس لیے لوگوں میں سنین کی تعیین میں اختلاف ہے لیکن نکاح کے دفت چھ برس اور خصتی کے دفت نوبرس ہونے میں اصلاً کسی محقق کو اختلاف نہیں ہے۔

صاحبِمشكوة كاقول

عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ وَلِهُ إِلَيْهِ وَلِهُ إِلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ إِلَى مُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ

افسوس ہے کہ مجیب نے آخر میں اس امر کو کہ' کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹا اپنی بہن اساء ہے دس برس چھوٹی تھیں ،صاحب مشکوۃ کا قول بتایا ہے ۔ حالانکہ مشکوۃ میں اس قتم کا کوئی قول نہیں ہے بلکہ واقعہ رہے کہ مشکلو ۃ کے مؤلف کا ایک دوسرامختصرِ سار سالہ 'اساءالر جال' میں ہے۔اس میں نىخەكى غلطى ياكتابت كى غلطى يانقل كى غلطى سے اييان قيلىل "نىغنى ضعيف روايت كے طور پر لكھا ہے، جس کی صحت کی تا ئیداسلام کے کسی ایک مجموعہ سے نہیں ہوتی ، چہ جائیکہ معتبرا حادیث سے ہو۔جیسا کہ فریق نے کہا تھا۔ بہرحال ولی الدین خطیب تبریزی نے بحثیت صاحب مشکلو ۃ نہیں ، بلکہ بحثیت ''صاحبِ اکمال فی اساءالرجال''اییاضعیف اورغیر مؤید تول''قیسل'' کر کے نقل کیا ہے۔ میں نے '' صاحب مشكوة'' كے لفظ ہے اس ليے انكار كيا كه عام لوگوں ميں مشكلوة شريف كو جواہميت حاصل ہاں کی بنایران کوشبہوگا کہ شاید میکہیں مشکو ق میں فرکور ہے حالانکداییانہیں ہے، بہر حال اگراب مشکوۃ اورا کمال کے مؤلف ہے ہی آپ کواس قدر حسنِ ظن ہے کہ''اس یا پی کا آ دمی اپنی طرف سے کوئی بات کہ کر قبل کے ساتھ اسے بیان نہیں کر سکتا۔'' تو اس پاید کا آ دمی یقیناً ایسانہیں ہوسکتا کہ آپ کوجن دوحدیثوں سے حضرت عائشہ ہانٹیا کے نکاح اور زخصتی کی عمر میں مغالطہ ہوا، وہ ان سے بےخبر ہو، باایں ہمہ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے،ای اکمال میں جس کوآپ اس پایہ کی کتاب سبھتے ہیں،حضرت عائشہ ڈپانٹیا کے حال میں ہے( بیٹوظ رہے کہان کے نز دیک قیام مکہ کا آخری زمانہ ۳۰ صفر ساپہ نبوی ہے) میلموظ رہے کہ ہجرت ہے تین سال قبل سے مقصود شوال سے قبل ہجرت ہے جومطابق ال نبوی ہے اور سے قبل ہجرت مطابق ۱۱ نبوی اور ا قبل ہجرت مطابق محرم سایہ تا • سصفر ۱۳ نبوی صرف دوماه)

خَطَبَهَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ النَّبِيُ وَتَزَوَّجَهَا بِمَكَّةً فِى شَوَّالٍ سَنَةَ عَشُرٍ مِّنَ النَّبُوَّةِ قَبُلَ الْهِ جُرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيُنَ وَ قِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ اَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ فِى شَوَالٍ سَنَةَ اِثْنَيْنِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِى عَشَرَ شَهُرًا وَلَهَا تِسُعُ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ دَحَلَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ بَعُدَ سَبُعَةِ اَشُهُرٍ مِّنُ مَّقُدَمِهِ وَ بَقِيَتُ مَعَهُ تِسُعُ سِنِيْنَ وَ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ثَمَانِى عَشَرَةَ سَنَةً.

''آ نخضرت مَنَّ الْفِيَّمِ نے حضرت عائشہ و الله استنہا سے نسبت کی اور بیاہ کیا، مکہ میں شوال میں میں نوال میں بجرت سے تین سال پہلے اور اس کے سوابھی کہا گیا ہے ( یعنی دو محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# عالثه والحال مريقيق الرياسية المحالي المحالية ال

برس، ڈیڑھ برس پہلے ) اور آپ منا النی نظر نے ان کورخصت کرایا مدینہ میں شوال سے میں ، ہجرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد اور وہ اس وقت نو برس کی تھیں اور کہا گیا ہے کہ آپ منا النی نظر نے ان کو مدینہ میں مدینہ آنے کے سات مہینے بعد (یعنی شوال اسم میں منص مدینہ میں نو برس رہیں اور جب آپ منا النی نظر نے وفات میں رخصت کرایا ، وہ آپ کے پاس نو برس رہیں اور جب آپ منا النی نظر نے وفات یائی تو وہ اٹھارہ برس کی تھیں۔'

لیجے ولی الدین خطیب ضاحب مشکلوۃ وصاحبِ اکمال بھی اس باب میں وہی کہتے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے۔ پس ایسے اجماعی مسئلہ کا جو صرف بخاری نہیں بلکہ قرآن پاک کے سواا حادیث کے سارے صحاح، جوامع ،مسانید ،سنن ،معاجم بلکہ اسلام کے سارے نہ ہی ،فقہی ، تاریخی ،حدیثی ،سیرتی ذخیرہ کتب وروایات کا متفق علیہ ومتواتر بیان ہواس کی تکذیب اپنے چند غلط قیاسات سے کرناکس قدر چرت انگیز ہے۔

## سيرت عائشه رفيع فبالسياستناد

مولانا نے میری تالیف سیرت عاکشہ فراٹھ کیا ہے بھی استنادکیا ہے،جس میں نکاح کا سال شوال اسلامی کیا ہے۔ بھی استنادکیا ہے،جس میں نکاح کا سال شوال اسلامی کی کھا ہے، حالانکہ مولانا نے اگر خور کیا ہوتا تو واضح ہوجاتا کہ نبوت کا دسواں سال اس فرض پر کھا گیا ہے کہ جبوت کا پہلا سال پورالیا جائے اور تیرہویں سال میں ادھر صرف دو مہینے محرم اور صفر والے جا کیں تو اس حساب سے شوال اللہ نبوی کے دومہینے ذیقتعدہ اور ذی الحجہ ہوئے۔ اللہ نبوی کا ایک سال سالہ نبوی کے دومہینے دوماہ کاکل دوسال چارمہینے، ہجرت سے پہلے اور رہیع الاول اللہ سے شوال المجھ مہینے، کی ۲۳ مہینے ہوئے جن کے تین سال پورے ہوئے۔ اللاول اللہ سے شوال المجھ مہینے، کی ۲۳ مہینے ہوئے جن کے تین سال پورے ہوئے۔

کیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال کو ناتمام رکھ کر تیرہویں سال کو پورا کرلیا جائے ۔ سیرت عائشہ ڈاٹٹیٹا میں نبوت کا دسواں سال نکاح کا زمانہ لکھنے میں مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے ان دونوں نظریوں میں تخلیط ہوگئ ہے۔ نبوت کے دسویں سال کے اخیر کی جگہ گیار ہویں سال کا اخیر لکھنا چاہیے اور غلطی خودای کتاب کی تصریحات سے بالکل ظاہر وواضح ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مولا نا جیسے دقیقہ رس اور نکتہ نئج پر بی غلطی واضح نہیں ہوئی ، کیوں کہ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَالَمْ وَلَيْنَا كُورِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ اللّ

''اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحح تاریخ نبوت کے پانچویں سال کا آخری حصہ ہو گا، یعنی شوال ویہ قبل ہجرت مطابق جولائی سمالاء۔''

اب دیکھیے کہ جب شوال ہے نبوی اور وی قبل جمرت پیدائش کہدر ہا ہوں تواس کے چھ بری بعد نکاح کی تاریخ شوال الم نبوی بالکل صاف ہے۔

کا پارسنی ۲۷ پر ہے کہ:۔

''اس لحاظ ہے شوال سے قبل ہجرت مطابق مئی <u>۱۲۰ء میں حضرت عائشہ ڈی ڈیا کا نکاح ہوا''</u> شوال سے قبل ہجرت مطابق مئی <del>۱۲</del>۰ء وہی شوال الیہ نبوی ہوا۔

3 اس كاس صفحه يرلكمتا بون:

''حضرت عا نشه ڈھائنٹا نکاح کے بعدتقریباً تین برس میکے میں رہیں، دوبرس تین مہینے مکداورسات آٹھ مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔''

کس قدرصرتے ہے کہ میں نکاح کے بعد قیام مکہ کے صرف دو برس تین مہینے فرض کرر ہاہوں میں مدر مصرف

جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ میں نکاح کو الب نبوی کا واقعہ قرار دے رہا ہوں۔

(من یدنفری کے لیے مشی سال کا تطابق بھی لکھ دیا ہے کہ جولائی ۱۲۳ء میں ولادت (ص
 (ص
 ) اور مئی و ۲۲ء میں نکاح ہوا (ص ۲۷) ۱۲۵ء سے ۱۹۱۹ء تک پورے پانچ برس ہوئے اور
 جولائی ۱۲۳ء کے چھ مہینے اور مئی و ۲۲ء کے پانچ مہینے کل گیارہ مہینے، غرض سمشی حساب سے
 (میرے مولویا نہ خمینی حساب سے) نکاح کے وقت ان کی عمر پانچ برس اا مہینے کی تھی۔

کیرمیں نے ای صفحہ ۲۷ پر سے قبل ہجرت نکاح کا سال لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ای کی توثیت علامہ این عبدالبر نے بھی کی ہے، اب د مکھ لیجیے کہ جس قول کو انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہجرت سے دوسال پیشتر (استیعاب جلد ۲ ص ۷۱۵) اور میتخمینا ہے، ورنہ تدقیقاً دوسال چار مہینے ہوئے۔

ان تمام تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ سیرت عائشہ ولی بیا کے مصنف کے نزویک نکاح شوال الد نبوی میں حضرت عائشہ فائن کی عمر چھ شوال الد نبوی میں حضرت عائشہ فائن کی عمر چھ سال اور تین سال کے بعد شوال الدے میں وہ نو برس کی تھیں۔ یالہ نبوی کا پوراسال سالہ نبوی کا پوراسال دو برس ہوئے ، اور الد نبوی کے ذیعقد ہاور ذی الحجہ دو مہینے اور سمالہ نبوی یعنی الدے پوراسال دو برس ہوئے ، اور الد نبوی کے ذیعقد ہاور ذی الحجہ دو مہینے اور سمالہ نبوی تعنی محتبہ محکم دلائل وہراہیں سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کے دس مہینے، ۱۲ مہینے ہوئے ، پورے تین سال کا فرق ہوا۔

سیرت عائشہ ڈالٹیٹا کے صفحہ ۲۸ پر میں نے لکھاہے:

''جس دن پیمخضر قافلہ دشمن کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا، نبوت کا چود ہواں سال ادرر بچے الاول کی بار ہویں تاریخ تھی۔''

ان تمام تصریحات کا صاف وصری اقتضایہ ہے کہ سیرت کے صفح کے اپر جونبوت کا دسوال سال کھا ہے کہ سیرت کے صفح کے اپر جونبوت کا دسوال سال ہے، دسوال نہیں، اور یہ ایک ایک کھلی ہوئی لفظی غلطی ہے کہ مولا نامحمعلی صاحب کے فضل و کمال کو در مکھتے ہوئے بقین نہیں آتا کہ وہ اس پر متنبہ نہ ہوئے ہوں۔

ہجرت سے تین برس پہلے شوال میں نکاح ہونا جولوگ کہتے ہیں وہ در حقیقت لفظی تسامح میں مبتلا ہیں۔ ہجرت سے تین برس پہلے سے ان کامقصود شوال سی قبل ہجرت ہے، نہ یہ کہ گن کر پورے تین سال ، کہ گننے میں تو وہ صرف دو برس چار مہینے ہوں گے اور سنہ کہنے میں سی قبل ہجرت کہنا صحیح ہوگا کہ سنہ کہنے کے لیے پورے ۱۲ مہینے کا لینا ضروری نہیں اور سال کہنے میں پورے بارہ مہینوں کا تخیل آتا ہے۔ ای بنا پرضیح جواری (باب تزوی کا اکثر) میں عروہ بن زبیر رفیانٹی سے جو یہ مہینوں کا تنہ کہنے۔

تُوُوِّيَتُ خَدِيْجَةُ قَبُلَ مَخُرَجِ النَّبِى عَلَيْظِهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِفَلاَثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتِيُنِ اَوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذٰلِكَ وَ نَكَحَ عَائِشَةَ وَ هِى بِنُتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَ هِى بِنُتُ تِسُنع سِنِيْنَ. [3اص ٥٥١]

"حضرت خدیجه والنجائ نے آنخضرت مَنَّالَیْوَمُ کے مدینہ کی طرف نکلنے سے تین سال پہلے انتقال کیا۔ پھر آپ دو برس یا اس کے قریب طلم سے اور حضرت عائشہ والنجا سے نکاح کیاجہ بدوہ چھ برس کی تھیں۔"
نکاح کیاجہ بدوہ چھ برس کی تھیں اور زخصتی کرائی جب وہ نو برس کی تھیں۔"

اس عبارت میں ہجرتِ مدینہ سے تین برس قبل جو کہا گیا ہے اگر اس سے پورے تدقیق تین سال مراد لیے جائیں تو اس عبارت سے کہ'' پھرآ پ دو برس یااس کے قریب تھہرے'' یہ مطلب ہوگا کہ حضرت خدیجہ وُلِیْ کیا وفات کے تخیینا دو برس یا اس کے قریب اور تدقیقاً ڈیڑھ برس کے بعد حضرت عائشہ وُلِیْ کیا کا نکاح ہوا لیعنی حضرت خدیجہ وُلِیْ کیا کیا وفات رہے الاول المیہ نبوی میں ماننا پڑے گی تا کہ رہے الاول المیہ نبوی مطابق رہے الاول المیہ میں پورے تین برس ان کی وفات کو ہو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَيْهِ وَلِيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

جا کیں۔ پھر حفزت عائشہ ہو گھٹا کا نکاح اس کے ڈیڑھ برس بعد شوال ۱۲ یہ نبوی میں مانا پڑے گا۔

یعنی ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے جیسا کہ بعضوں نے مانا ہے، اور پھر زمقتی تین برس کے بعد شوال

ایس نبوی مطابق شوال ۲ ہے میں، یہ ایک قول ہے جس کی طرف محققین کی ایک جماعت گئی ہے،
جس میں علامہ ابن عبدالبر محیظی ، علامہ عینی عیشلیہ اور امام نووی تو اللہ وغیرہ شامل ہیں۔اس قول

جس میں علامہ ابن عبدالبر محیظیہ کی ولادت شوال ۲ یہ نبوی ماننی پڑے گی۔

دوسرا مطلب اس روایت کا بیہ ہوسکتا ہے کہ حضرت خدیجہ وٹی ٹھٹا کی وفات ہجرت سے تین برس پہلے تخیینا ہوئی۔ لیعنی ہیں۔ قبل ہجرت اس لحاظ سے وفات رمضان اللہ نبوی میں ہوگی ، لیعنی ہجرت سے تدقیقا ڈھائی برس پیشتر ، اور حضرت عاکشہ وٹی ٹھٹا کا نکاح اس کے ایک ہی مہینہ کے بعد شوال اللہ نبوی میں ہوا ، اور دھتی شوال ۱ سے میں ، اور اس بنا پر روایت کے شوال اللہ نبوی میں ، اور اس بنا پر روایت کے اس فقرہ کا کہ '' پھر آپ دو برس یا ڈیڑھ برس تھہرے' کا مطلب بیہ ہوگا کہ حضرت سودہ وٹی ٹھٹا اور حضرت عاکشہ وٹی ٹھٹا سے نکاح ہوجانے کے باوجود آپ کی بیوی کے پاس ڈیڑھ دو برس تک نہیں گئے۔ پھر اس مدت کے بعد مکہ میں حضرت مودہ وٹی ٹھٹا سے ملاقات کی اور اس کے ڈیڑھ برس کے بعد حضرت عاکشہ وٹی ٹھٹا کی رفعتی ہوئی۔ اس حساب سے حضرت عاکشہ وٹی ٹھٹا کی ولا دت ہے بنوی کا آخر ہوگا۔ کا خانہ شوال اللہ نبوی ہوگا اور زمعتی کا زمانہ اللہ ہوگا ، حافظ ابن مجرع سقلانی وغیرہ نے اس نکاح کا زمانہ شوال اللہ نبوی ہوگا اور زمعتی کا زمانہ اللہ ہوگا ، حافظ ابن مجرع سقلانی وغیرہ نے اس فول کو اختیار کیا ہے اور روایات کی تطبیق ومراجعت سے ای کو پھی خابت کیا ہے۔

الغرض تمام محققین اخبار وسیر و آثار نے روایات اوران کے مطالب کے اختلاف کی بناپر سنین کی تعیین میں جو پچھاختلاف کیا ہو، مگر اس امر میں اختلاف نہیں کیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت چھ برس کی یا زیادہ سے زیادہ سات برس کی اور زخصتی کے وقت وہ نو برس کی تھیں ۔ یعنی ان کی عمر کے شار کی مطابقت سے عمر کی تعیین نہیں کی ہے، کے شار کی مطابقت سے عمر کی تعیین نہیں کی ہے، دوسری عبارت میں یوں کہیے کہ ان کی عمر کا شار اصل ہے اور نبوی و ہجری سنین کی تعیین فرع و نتیجہ ہو کہ میں اصلاح و ترمیم ہو کے مینیں کہ ہجری و نبوی سنین اصل ہیں اور عمر کا شار تعید و فرع ہے ، سنین میں اصلاح و ترمیم ہو کتی ہے گر عمر کے شار میں نہیں ہو سکتی ۔ ھا ذا ہو کہ الم مطلق بُ

فریق کےدومؤ بدات

اصل دلاکل کے بعداب مؤیدات کی بحث باقی ہے، گو کہ مجھے بیرت پہنچتا ہے کہ میں بھی مجیب



کے مؤیدات کے جواب دینے سے اس طرح احتر از کروں جس طرح اس نے میرے مؤیدات کے مواب دینے سے احتر از کیا ہے ، حالانکہ وہ پورامضمون جومعارف جولائی ۲۸ یومیں چھپا ہے، اس کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے ، مگر صرف اس لیے کہ تحقیق حق ہو، میں مجیب کے دونوں قیاسی مؤیدات کا مجھی جواب دیتا ہوں۔

## حضرت ابوبکر ڈالٹیٰۂ کےاراد ہُ ہجرت کے واقعہ سے استدلال

قیاس کا سلسلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری باب ہجرۃ النبی مَنَّالَیْنِیْم میں روایت ہے۔ جومولوی صاحب کے ترجمہ کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عائشہ وُلِیْنِیْ فرماتی ہیں کہ''میں نے جب سے ہوش سنجالا اپنے ماں باپ کودین اسلام پر پایا، اور کوئی دن نہیں گزرتا تھا گررسول الله مَنَّالِیْنِیْم صح اورشام ہمارے ہاں آتے تھے، پھر جب مسلمانوں پرمصائب آئے تو ابو بکر وَلِیٰلِیْنَ سرزمین جبش کی طرف نکلے''مولوی صاحب ممدوح نے اس حدیث سے یہ بجھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وَلِیٰلِیْنَ نے پہلی ہجرت ( ۵ یہ نبوی والی ) میں شرکت کرنی چاہی اور اس وقت حضرت عائشہ وَلِیٰنِیْنَ صاحب ہوش تھیں اور ہوش کے لیے پانچے چیسال کا ہونا ضروری ہے۔ غالبًا مولوی صاحب کے اس قیاس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حضرت عائشہ وَلِیٰنِیْنَا کی ولادت لیے نبوی بتا کیں، یااس سے بھی ایک سال پہلے۔

لیکن اس سلد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں 'لَے مُ اَعُقِلُ اَبُوئی قَطُ اِلَّا وَهُ مَا یَدِیْنَانِ الدِیْنَ ''اس کا ترجمہ مولوی صاحب نے اپنے مطلب کے مطابق یہ کیا ہے کہ ''جب سے میں نے ہوش سنجالا اپنے مال باپ کو دین پر پایا۔'' حالانکہ مجھے ترجمہ یہ ہے کہ '' میں نے اپنے مال باپ کو نہیں پہچانا کی پیروی کرتے ہوئے'' ہرعاقل سمجھ جاتا ہے کہ '' میں نے جب سے اپنے مال باپ کو سمجھایا پہچانا'' دونوں میں آسان زمین کا فرق ہے ۔'' ہوش سنجالا۔'' اور'' میں نے جب سے اپنے مال باپ کو سمجھایا پہچانا'' دونوں میں آسان جاتا ہے۔ لیولا جاتا ہے۔ لیولا کو ایک کا لفظ کمی قدر زیادہ من کے لیے یا سن تمیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن '' جب سے میں نے اپنے مال باپ کو سمجھایا پہچانا۔'' استخین اور تمیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ جاتا ہے۔ لیکن '' جب سے میں نے اپنے مال باپ کو سمجھایا پہچانا۔'' استخین اور تمیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ اس لیے اس لفظ سے ہمار نے فریق کا حضرت ابو کر واٹھیٰ کی ہجرت کے وقت حضرت عائشہ فی انہ کی تھے ہیں۔ اس لیے اس لفظ سے ہمار نے فریق کا حضرت ابو کر واٹھیٰ کی ہجرت کے وقت حضرت عائشہ فی انہیں ہے کہ جبریں کے صاحب تمیز وہوش ہونے پر استدلال شمخے نہیں۔

اس کے بعداس حدیث کے متعلق مجھ دوحیثیت سے بحث کرنی ہے ، ایک تواین جانتے محد ثانہ بحث کرنا ہے ، جے خواص اور علم حدیث کے صاحب ِ ذوق مجھ سکتے ہیں اور دوسری عام اور



رواداری کی حیثیت ہے۔

## يهلاطريقه

اصل یہ ہے کہ بیر حدیث چار کھڑوں سے مرکب ہے، ایک یہ ہے کہ'' میں نے جب سے اپنے والدین کو جانا پہچانا ان کو دین کا پیرو پایا۔'' دوسرا کھڑا''روزانہ صبح وشام کی آ مدورفت کا ہے۔'' تیسرا ''حضرت ابو بکر دفائٹ کی جبرت حبشہ کے ارادہ کا ہے'' اور چوتھا کھڑا''مدینہ منورہ کی جبرت کا ہے۔'' یہ حدیث ابن شہاب زہری سے مروی ہے۔ ان کی عادت ہے کہ اخبار وسیر کی روایات میں وہ ایک واقعہ کے مختلف واقعات متعلقہ کو تسلسل کے لیے جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے واقعات میں انہوں نے یہی کیا ہے، مثلاً حدیث آغاز وی، حدیث سفیان وقیصر و مصاحبین قیصر، حدیث واقعہ افک اور آخری واقعہ میں جیسا کہ بخاری میں ہے اور کتب سیر میں تو ہر جگہ انہوں نے اپنی اس روث کی تشریح کردی ہے۔

یہ حدیث کتبِ صحاح میں سے صرف صحیح بخاری میں ہے۔امام بخاری نے اپنے دستور کے مطابق اس حدیث کو کہیں ایک ساتھ کہیں ٹکڑے کر کے ،مختلف ابواب میں درج کیا ہے مثلاً کتاب المساجد، کتاب الکفالہ، کتاب الادب، باب غزوۃ الرجیع، کتاب البجرۃ۔

> كَتَابِ الكفالة بروايت عَقِيل عن ابن شهاب الزهرى صرف بِهل الكُرُاجِ يعن : لَمُ اَعْقِلُ اَبُوَى اللَّا وَهُمَا يَدِينَان الدِّينَ

> > ''میں نے اپنے والدین کو جب سے پہچاناان کودین کا پیروپایا۔''

نیز ابن سعد (ترجمه ابی بکر) میں بھی بروایت زہری اتنا ہی ککڑا ہے۔ پھر صحح بخاری باب الا دب میں والدین کی شناخت، حضور کی روزانہ صبح وشام کی آمداور پھر ہجرتِ مدینہ کا ذکر ہے۔الفاظ یہ ہیں:

لَـمُ اَعْقِلُ اَبَوَى اِلَّاوَهُمَا يَدِيُنَانِ اَلدِّيُنَ وَ لَمُ يَمُوَّعَلَيْنَا يَوُمٌ اِلَّا وَ يَاتِيُنَا فِيُهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُكُرَةً وَّ عَشِيًّا فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى بَيْتِ اَبِى بَكْرٍ فِى نَحُوِ الظَّهِيُرَةِ قَالَ قَائِلٌ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِى سَاعَةٍ لَّمُ يَكُنُ يَاتِينَا فِيهَا قَسَالَ اَبُوبَكُرٍ مَساجَساءَ بِهِ فِى هٰذَهِ السَّساعَةِ الَّا اَمُرٌ قَالَ ابِّى اُذِنَ لِى الْحُرُوجُ.

# الشروانيال مريقق نظر المنظمة ا

''میں نے اپنے والدین کو جب سے پیچانا اُن کو دین کا پیرو پایا اور رسول اللہ مَالِیْنَیْم کوئی دن ہم پرنہیں گزرا کہ میں وشام ہمارے پاس ندآئے ہوں، تو ہم ایک دفعہ تھیک دو پہرکوا بو بمر مولائی کے گھر (یا کمرہ) میں تھے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ بیر سول اللہ مَالیٰ ہیں، ایسے وقت آئے کہ جووقت آپ کی تشریف آوری کا نہ تھا تو ابو بمر مؤلائی نے کہا کہ اس وقت آپ کسی خاص ضرورت سے تشریف لائے ہول گے۔ آپ مَالیٰ ہی خاص خرورت ہوگی۔''

باب غزوۃ الرجیع میں ابن شہاب زہری سے نہیں بلکہ ابواسامہ بن عروہ سے جوروایت ہے۔
اس میں یہ سب کچھنیں ہے بلکہ قصہ کو صرف ججرت مدینہ سے شروع کیا ہے۔ کتاب المساجد میں ،
پہلے والدین کی شناخت کے وقت سے مسلمان ہونے کا ذکر ، پھرروزانہ ہن جوشام کی تشریف آوری کا
ذکر ، پھر حصرت ابو بکر ڈائٹیڈ کے معجد بنا لینے کا ذکر ہے۔ کتاب البحرۃ میں حدیث کے پورے گھڑے

ذکر ، پھر حصرت ابو بکر ڈائٹیڈ کے معجد بنا لینے کا ذکر ہے۔ کتاب البحرۃ میں حدیث کے پورے گھڑے

یک جا ہیں ، مگر تر تیب اس طرح ہے۔ پہلے والدین کی شناخت کے وقت ان کے مسلمان ہونے ، پھر

آپ کی روزانہ ہن وشام کی تشریف آوری ، پھر حضرت ابو بکر ڈائٹیڈ کا حبثہ کی طرف جمرت کا ارادہ اور
چند منزل کا سفر، ابن دغنہ کا پناہ دے کر ان کو واپس لا نا۔ حضرت ابو بکر ڈائٹیڈ کا معجد بنا کرنماز پڑھنا،
این دغنہ کی پناہ سے نکل آنا، حضرت ابو بکر ڈائٹیڈ کا پھر ہجرت کا سامان اور ہجرت۔
اور ہجرت کی اجازت خداکی طرف سے طف کا انتظار ، پھر ہجرت کا سامان اور ہجرت۔

ہروہ شخص جس کو امام بخاری کی تبویب اور احادیث کے نکڑوں کی ترتیب کے سلقہ کاعلم ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ خاص قرائن کے بغیر محض ترتیب اجزاء سے کسی مختلف الاجزاء حدیث سے کسی تھے۔ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا فریق کا سارا استدلال ای وقت صحیح ہوسکتا ہے، جب والدین کی شاخت ، حضور مُثَاثِیْنَ کی روز انہ صبح وشام کی آ مد کے بعد ہی حضرت ابو بکر والنَّمْنَ کی ہجرت حبشہ کے ارادہ کا ہونامسلم ہو، مگرافسوں کہ ایسانہیں ہے بلکہ ذراغور کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ روز انہ صبح و شام کے وقت آ نے کا تعلق ، آ پ کی ہجرت مدینہ کے دن خلا فے معمول آ نے سے ہے۔ جبیبا کہ صحیح شام کے وقت آ نے کا تعلق ، آ پ کی ہجرت مدینہ کے دن خلا فے معمول آ نے سے ہے۔ جبیبا کہ صحیح بخاری کتاب الا دب کی روایت فہ کورہ بالا میں اور نیز کتب سیرت میں سے ابن اسحاق کی سیرت میں سے ابن اسحاق کی سیرت میں ہے۔ الفاظ مہ ہیں:

عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُومِنِيُنَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ لَا يُخْطِئ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيُّهُ أَنُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# عالثه والإل مريقيق نظر المنظمة المنظمة

يَّاتِيُ بَيُتَ آبِيُ بَكُرٍ آجَدَطَرَ فَي النَّهَارِ إِمَّا بُكُرَةً وَ إِمَّا عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيُ أُذِنَ فِيْهِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْهِجْرَةِ وَالْخُرُوجِ مِنُ مَّكَةً مِنُ مَيْسِ ظَهْرى قَوْمِهِ آتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْهَاجِرَةِ فِي سَاعَةٍ كَانَ لَا يَأْتِيُ فِيْهَا (ابن شام)

اصل میں حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کے بیان کی ترتیب میہ ہوگی کہ پہلے حضرت ابوبکر ڈاٹٹیٹا کی جرت ِ عبشہ کا بیان، پھرآپ کی روز اندمیج وشام کی جرت ِ عبشہ کا بیان، پھرآپ کی روز اندمیج وشام کی



آ مرکا بیان، پھر مدینہ کی ہجرت کا بیان، اس ترتیب پر میری دلیل بھی ہے۔ روز انہ صبح وشام کی آ مدو رفت کے سلسلہ کا تو روایت کی رو سے ہجرت مدینہ کے دن دو پہر کو آنے کے ساتھ تعلق ظاہر ہو چکا۔ اور عقلاً بھی ظاہر ہے کہ حضور کی صبح وشام کی آ مرکا تعلق ہجرت مدینہ کے دن دو پہر کوخلا ف معمول آنے سے ہے اور حبشہ کی ہجرت سے اس کواصلاً تعلق نہیں ہے۔

تر تیب کے اس مکتہ کو ابن شہاب الدین زہری: نے کہیں کہیں طاہر بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ
کتاب الادب[باب بل یزور صاحبہ کل یوم بکوۃ و عشیا] میں جس میں صحیح ترتیب ہے
یعنی پہلے والدین کی شناخت کے وقت سے ان کے سلمان ہونے کا، پھر آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ کی روزانہ
صحیح وشام آمدکا، پھر ہجرت مدینہ کے دن خلاف معمول آمدکاذ کر ہے۔ اس کی روایت یوں شروع ہوئی

ہے

حَدَّثَنِيُ عَقِيلٌ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَاخُبَرَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُوِانَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمُ اَعْقِلُ ابَوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِيُنَانِ الدِّيُنَ وَلَمُ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَاتِيْنَا فِيهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ اَبِي بَكُرٍ فِي نَحْوِ الطَّهِيْرَةِ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُولُ اللهِ فِي سَاعَةٍ لَلهُ مَن يَكُونُ اللهِ فِي النَّامِرُةِ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُولُ اللهِ فِي سَاعَةٍ لَلهُ مَن يَعْتِينَا فِيهِ فَقَالَ آبُوبُكُو مَاجَاءَ بِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَّاامُرٌ قَالَ إِنِّي أَذِنَ لِي فِي النَّعَامُ وَج.

''جھ سے عقیل نے کہا، ابن شہاب زہری نے کہا تو جھ سے عروہ بن زیر نے بیان کیا

کہ عاکشہ رفی ہی نے کہا میں نے اپنے والدین کونہیں پہچانا، کین یہ کہ وہ دونوں دین اسلام کی پیروی کر رہے تھے اور کوئی دن ہم پر ایسا نہیں گزرا کہ اس میں رسول اللہ مثالی ہے اور شام دن کے دونوں کناروں میں نہ آتے ہوں۔ تو ہم ابو بکر رفی ہیں ہے گھر میں ہم میں دونوں کناروں میں نہ آتے ہوں۔ تو ہم ابو بکر رفی ہی ہے کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ بیرسول اللہ مثالی ہی اس کھڑی میں، جس میں وہ نہیں آتے تھے۔ تو ابو بکر رفی ہی نے کہا اس وقت رہے ہیں اس گھڑی میں، جس میں وہ نہیں آتے تھے۔ تو ابو بکر رفی ہی کہا کہ جمحہ ہجرت کی آپ کونیس لائی ہوگی لیکن کوئی ضرورت۔ آپ مثالی ہی کہا کہ جمعے ہجرت کی احازت دی گئی۔''

دیکھیے اس میں پہلے والدین کی شناخت سے ان کا اسلام، پھرروز انہ جج وشام کی آ مدورفت،



پھر بچرت مدید کے دن خلاف معمول دو پہرکوآ نابیان کیا ہے گر حبشہ کی بجرت کے ارادے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن شروع روایت پر نظر کیجے کہ دہاں ابن شہاب زہری احسونسی عبوق ' بجھ سے وہ منے یہ بیان کیا' نہیں ہے بلکہ فاحبونسی عووة تو ، یا ، پس یااس کے بعدع وہ نے جھے سے بیان کیا' ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رفی تنفی کے اراد کی بجرت حبشہ کا مکڑا ، والدین کی شناخت سے ان کے مسلمان اور آنخضرت من الیکن کی روز اند آمد کے ذکر سے پہلے تھا۔ جواس باب میں بے تعلق ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اور کتاب البحر قیم بھی جہاں پہلے والدین کی شناخت ، پھر روز اند آمد ورفت ، پھر البکر رفیات کی بجرت حبشہ پھر بجرت مدینہ کا ذکر ہے ، روایت کے شروع میں ایسا ہی کیا ہے لیمی احبونسی ، بکھے خبر دی نہیں ، بلکہ ف احبونسی ہی کہا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے او پر پچھ بات تھی جس کی تر تیب کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ فافھم .

## تشکیم کرکے جواب:

لکین چونکہ میرا یہ جواب صرف اشارات اور بخاری کے اجزائے حدیث کی ترتیب اور بعض قرائن پربئی ہے۔ جس کا تشکیم کرنا صرف حدیث کے ذوق پربٹی ہے۔ اس لیے میں فریق کواس کے تشکیم کرنے پر مجبور نہیں کرسکا، بلکہ میں ہی تشکیم کر لیتا ہوں کہ واقعات کی ترتیب وہی ہے جو کتاب الجحر ق میں ہے، یعنی پہلے والدین کی شناخت سے ان کے مسلمان ہونے کاؤرکر، پھرروزانہ آ مدورفت کا ذکر، پھر حضرت البو بکر والٹی کی ہجرت کا بیان ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کی رو سے یہ کونکر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت البو بکر والٹی کے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے ارادہ کا زمانہ کی سب نوی ہے۔ اس حدیث میں تو کوئی لفظ البیانہیں ہے جس میں وقت اور زمانہ کی تعیین ہو۔ سب جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ دو دقعہ پیش آ یا۔ ایک ۵ نبوی میں جس کو '' ہجرت اولی'' کہتے ہیں، وسب جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کا واقعہ دو دقعہ پیش آ یا۔ ایک ۵ نبوی میں جس کو '' ہجرت اولی'' کہتے ہیں، وسب جانبی میں جس کو '' ہجرت ابی طالب میں وقت حضور مُنا اللہ میں ہیں جس کو '' ہجرت ابی طالب میں کو بیس ہیں جس کے بیں میں جس کو کی لفظ ایسانہیں جس سے زمانہ کی کیوں ہیں؟ کیوں نہ ہم اس کے چندسال بعد ما نیں، حدیث میں کوئی لفظ ایسانہیں جس سے زمانہ کی تعیین پراستدلال کر کئیں۔

فرین کهسکتا ہے کہ اس میں ایک لفظ ایسا ہے اور وہ ہے'' فَلَمَّا ابْتُلِی الْمُسْلِمُونَ ''جب مسلمانوں پر مصبتیں آئیں یا مسلمان ستائے گئے ، تب حضرت ابو بکر والٹی نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# عَلْقَهُ وَيُهِالَ مَر يُتِقِقَ لَطَ عَلَيْهِ وَيُهِالَ مَر يُتِقِقَ لَطَ عَلَيْهِ وَيُهِالَ مَر يُتِقِقَ لَط

لیکن بیکون کہرسکتا ہے کہ مسلمانوں کے ستائے جانے کا زمانہ صرف ہے۔ نبوی تھا۔ ستائے جانے کے زمانے اور مراجب مختلف رہے۔ غلام و بیکس اور بے مددگارلوگ شروع ہی ہے جب سے اسلام کا اعلان کیا گیا، ستائے جانے گئے۔ ان سے بوے لوگوں کے ستائے جانے کی باری اس وقت آئی جب کفارِ مکہ کومسلمانوں کی ہجرت جبشہ کرنے کا حال معلوم ہوا اور اپنی کوششوں میں ان کونا کا می ہوئی، اور سیدے۔ نبوی میں ہوا۔ جب بیاسی مسلمانوں نے ہجرت کی اور حضور منا الی کی شعب ابی طالب میں چلے گئے اور اس وقت حضرت ابو بکر رہا تھی شعب ابی طالب میں چلے گئے اور اس وقت حضرت ابو بکر رہا تھی کا مدین باوجودا پنی جاہ و مرتبہ کے تنہا ہے معلوم ہونے گئے ہوں گے۔

پھرآ تخضرت مَنَّا الْقُرُمُ اوراکا برصحابہ رُیَّا اُلَیْمُ کی جسمانی تکلیف کا واقعہ اللہ جوی کے بعد ہوا۔
جب حضرت خدیجہ رُٹی ہُن کا اِنقال ہوگیا، اور سختیاں سب سے زیادہ اس وقب ہونے گئیں، جب
کفار مکہ کو مدینہ میں اسلام کی اشاعت اور صحابہ رُوَا اُلَّهُمُ کے اُدھر ہجرت کرنے کا آغاز ہوا، جو اللہ
نبوی سے شروع ہوگیا تھا، اس لیے ''جب مسلمانوں پر شختیاں ہوئیں'' سے ۵ نبوی کی شخصیص کیونکر ہو
گئی؟ مسلمانوں کے ستائے جانے کی مدت تو پوری تیرہ برس ہے اور ان تمام برسوں میں سے ہرایک
برس ہے۔ چنانچہ قیام مکہ کے آخری سالوں حضرت ابو بکر رُالِّنَّوُنُ کے ستائے جائے کا ذکر ای ہجرت
بدینہ کے تعلق سے، اِنہیں ام المومنین حضرت عائشہ وَالَٰهُ کُورُ جَ جِیْنَ الشُعَدَّ عَلَیْهِ الْاَذَیٰ
فی الْمُحُرُوج جِیْنَ الشُعَدَّ عَلَیْهِ الْاَذَیٰ

قالت إستادن النبي عَلَيْتُ البوبكر فِي الخروج حِين اشتد عليهِ الاد فَقَالَ لَهُ أَقِمُ اللهِ [بابغ:وة الرئيم]

'' کہتی ہیں کہ ابو بکر ڈاٹٹیؤ نے حضرت مٹاٹٹیؤ سے مکہ سے نکل جانے کی اجازت چاہی، جب ان کو سخت اذیت دی جانے لگی ۔ تو آپ نے فرمایا تھہرو، مجھے بھی ہجرت کی اجازت خدا اُسے ملنے والی ہے (پھر ہجرت مدینہ کا ذکر ہے )۔''

دیکھیے کہ حضرت الوبکر دلائٹی کو ہے نبوی میں نہیں بلکہ سالے میں بخت تکلیف دی جارہی ہے، اس سے میمعلوم ہوا کہ فَلَمَّ الْتُعَلِّى الْمُسْلِمُونَ '' جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئ' سے خواتخواہ ہے نبوی مراد لینا ضروری نہیں ،اوراس لیے اس لفظ سے حضرت الوبکر دلائٹی کے اراد ہ ججرت حبشہ کی تاریخ ہوئی معین کرنے پردلیل نہیں حاصل کی جا کتی ۔

آ کے بڑھ کر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر وہائٹی نے نہ ہے نبوی والی ہجرت حبشہ اولی محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَالَيْهِ وَلَيْهَا كُو مِنْ يَعْقِقُ نَظْرِ مِنْ الْعَلَيْمِ فَيْ فَعِلْ اللَّهِ فَيْهِا كُو مُو اللَّهِ فَال

میں شرکت کی نہ کے والی ہجرتِ حبشہ ثانیہ میں ہجرت کی ، کہان دونوں موقعوں پر جمعیتوں کے ساتھ سفر ہوا ، اور حضرت الو بكر و الني تنها فكلے ، بيدونوں قافلے جدہ سے كئے اور آئے اور حضرت ابوبکر والٹینؤ یمن کی طرف برک الغما دے رخ کررہے ہیں۔ چنا نچہ علیائے سیرا ورمحدثین میں ہے جو لوگ حدیث ججرت جس سے فریق کومغالطہ ہور ہاہے اس کے جوڑ اور بند کو سیجھتے ہیں۔انہوں نے حضرت ابوبکر دلالٹیئ کی اس ہجرت حبشہ کے ارادہ کا زمانہ 🙆 نبوی میں نہیں 🔼 نبوی نہیں ، بلکہ اس کے بعد متعین کیا ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اس کا ذکر ابھرت ٹانید کے بعد ، آنخضرت مُلاثیم کے شعب ابی طالب میں بھی جانے کے بعد ، اور نقض صحیفہ یعنی آنخضرت مَالَّیْمُ کے شعب ابی طالب عرف یا این نوی مین نکلنے کے فورا ہی متصل میل کے ذکر کیا ہے اور بیروایت کی:

وَ قَدْ كَانَ ٱبُوبَكُو الصِّدِّيقُ كَمَا حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ الزُّهُوِيُّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ حِيْسَ ضَاقَتُ عَلَيْهِ مَكَّةُ وَ اصَابَهُ فِيْهَا الْآذَى وَ رَاى مِنُ تَظَاهُر قُرَيْش عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ أَصْحَابِهِ مَارَاى اِسْتَأَذَنَّ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فِي الهِجُوةِ فَاذِنَ لَهُ فَخَرَجَ. ....الخ "اورابو برصدیق دلانشون نے جیسا کہ مجھ سے بیان کیا ،محمد بن مسلم ( یعنی ابن شہاب

زہری) نے عروہ اور عروہ نے حضرت عائشہ وہانٹیا سے کہ جب ابو بکر دہانٹیا پر مکہ کی ز مین تنگ ہوگئی اور ان کو تکلیف ہوئی اور دیکھا کہ قریش رسول اللہ مَا ﷺ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے برسب ل کرایک ہو گئے ہیں تو آپ مُناتِیْ ہے ہجرت کی

اجازت جابى توآپ مَلْ اللهُ يَعْمُ نے اجازت دى تو ابو بكر مِلْ اللهُ فِي كُلِّ ......،

دیکھیے رہے ہی روایت ہے ، وہی سند ہے ، وہی تمام رواۃ ہیں۔جنہوں نے بخاری کی کتاب البحر ۃ کی وہ ملی جلی روایت بیان کی ہے،جس ہے فریق کومغالطہ ہوا۔ابن اسحاق نے حضور کی روزانہ صبح وشام کی آمد ورفت کے نکڑے کو تیجے طور ہے ججرت مدینہ کے ساتھ رکھا ،اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈ کی ہجرت حبشہ کے ارادہ کے وقت اس کونہیں رکھا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ بیخوثی ہے کہ ہمارے فریق نے نہایت روا داری کے ساتھ بالا علان کہد یا ہے کہ بخاری اور غیر بخاری میں کوئی فرق نہیں۔ اس کیے ابن اسحاق کے مقابلہ میں بخاری کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ مرعوب نہ ہوگا۔ حالانکہ بخاری کتاب الا دب میں بھی وہی ترتیب ہے جوابن اسحاق میں ہے اور تکلیف وایذ اکا زمانہ بھی ۵ نبوی

#### خور عَالَثْهُ وَالْحِيَّالَ مَر يَّتِقِقَ نَظر مَ عَلَقْهُ وَالْحِيَّالَ مَر يَّتِقِقَ نَظر مَ عَلَقْهُ وَالْع نبین رکھا بلکہ بعد۔

محدثین میں حافظ ابن جمر مین اللہ کا جو پایہ ہے خصوصاً سیح بخاری کے رموز واشارات کے سیحصنے میں جوان کو کمال ہے اس کی بناپران کو شہادت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ آ یے دیکھیں کہوہ فَلَمَّا ابْتُلِی الْمُسُلِمُونَ. ''جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئ' ہے کون ساز مانہ مراد لیتے ہیں:

فَكَمَّا الْتُكِي الْمُسْلِمُونَ آي بِاَذَى الْمُشُوكِيْنَ لَمَّا حَصَرُوا بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ فِي الْهِجُرَةِ وَالْمُطَّلِبِ فِي الْهِجُرَةِ وَالْمُطَّلِبِ فِي الْهِجُرَةِ الْمُطَلِبِ فِي الْهِجُرَةِ اللّٰمَ الْحَبَشَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ خَرَجَ اَبُوبَكُو مُهَاجِرًا اللّٰي اَرُضِ الْحَبَشَةِ اللّٰي الْمُسْلِمِيْنَ. [نَّ٤٩٠-١٨]

''جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی نیعنی مشرکوں کا ستانا، جب انہوں نے بنوہاشم اور بنو مطلب کوشعب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور آنخضرت مَثَاثِیْنِمُ نے اپنے رفیقوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی، جبیسا او پر بیان گزرا تو ابو بکر والٹیئے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے یعنی تا کہ جو مسلمان حبشہ پہلے جا چکے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔''

اس تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ جولوگ حدیث کے اجزاء کواچھی طرح سجھتے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر رخال ہوں کی عام ہجرت جبشہ کے بعداور شعب البی حصوری کے بعدکا زمانہ بتایا، یعنی کے بنوی کے بعد ممکن ہے کہ نبوی ہویا ہے۔ نبوی کے معلوم محصوری کے بعدکا زمانہ بتایا، یعنی کے بنوی کے بعد ممکن ہے کہ نبوی کی ولا دت کا حساب ہو ہو (نقض صحیفہ سے پہلے ) اس وقت حضرت عائشہ رہا ہی عمرا اگر ہی نبوی کی ولا دت کا حساب ہو جو ابن سعدو غیرہ نے لگایا ہے تو کہ نبوی میں بھی ان کی عمر کا پانچواں سال ہوگا، اور میری تحقیق کی بنا جو ابن سعدو غیرہ نے لگایا ہوگا، اور باوجود اس کے کہ والدین کی برکہ ہے۔ نبوی کی ولا دت مانتا ہوں ، ان کی عمر کا چوتھا سال ہوگا، اور باوجود اس کے کہ والدین کی شاخت اسلام اور آئخضرت مُلِ اللّٰہ ہُو اللّٰہ ہو میں ہو وشام کی آ مدکا میر نزدیک اس ہجرت جبشہ کے ارادہ سے قطعاً تعلق نہیں ۔ تا ہم میں کہتا ہوں کہ ایک مشتی حافظ اور ہوش وگوش والی لاکی کے لیے چوتھا سال اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھے یا قرآن پڑھتے سے ، تو ان کاموں کو یا در کھے اور زیادہ تمیز آئے پریہ سمجھے کہ یہ سلمانوں کے کام کرتے تھے۔ ھاڈا ہو المُورا کُھورا کے کافی ہے کہ وہ اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھے یا قرآن پڑھتے سے ، تو ان

دوسراعام طريقه



دوسراعام طریقہ جس کا میں نے او پرحوالہ دیا تھا، وہ یہ ہے کہ پوری حدیث ایک مسلسل واقعہ ہوا تا ہے۔ انہوں ہے۔ جن محد ثین اور ارباب سیر کی نظر احادیث کے ان اجزاء پرنہیں پڑی اور انہوں نے اس حدیث کو مسلسل و مرتب واقعہ مانا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر و لائٹی کی اس جرت کے ارادہ کا زمانہ ہے نبوی نہیں جیسا کے فریق مجیب نے کہا نے حضرت ابو بکر و لائٹی کی اس جرت کے ارادہ کا زمانہ ہے نبوی نہیں جیسا کے فریق مجیب نے کہا ہے بلکہ سلا نبوی قرار دیا ہے اور جو بھی اس پر سرسری نظر ڈالے گا وہ یہی سمجھے گا، اور اس کے لیے اتنا بی کا فی ہے کہ میں ناظرین کے سامنے اس متنازع فیہ حدیث کا لفظی ترجمہ کر دوں ، اور اہم امور کو روایت کے اصل الفاظ میں اداکروں ، اور وہ ہیں:

''ابن شہاب زہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ وہا لیا گئے اپنے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنے ماں باپ کونہیں پہچانا الیکن ان کو دین کی پیروی کرتے ہوئے ،اورہم برکوئی دن نہیں گز رالیکن مید کہ حضور منگانی کے اس میں دن کے دونوں کناروں میں صبح وشام ہمارے ہاں آتے تھے،تو جب مسلمانوں کو تکلیف دی منى تو ابوبكر والنين جرت كر ك حبشه كي طرف حليه، يهال تك كه جب برك الغماد پنچے توان کوابن دغنیہ ملاجو قارہ کا سر دارتھا۔اس نے پوچیما کہ ابو بکر ڈٹائٹٹؤ کرھر کا ارادہ ہے؟ تو ابو بر طالنے نے کہا کہ مجھ کومیری قوم نے نکال دیا، تو چاہتا ہوں کرزین میں چل پھر كراپنے ربكو بوجول ابن دغنه نے كہاكة پجيساة دى نہيں نكل سكتا، يا نہیں نکالا جاسکتا۔ آپ غریب کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کاحق ادا کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں،مہمانی کرتے ہیں،لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں،آپ جيها آ دى نهيں نكل سكتا ، يانهيں نكالا جا سكتا \_ توابو بكر والنيخُ لوٹے اور ابن دغنه آپ کے ساتھ چلا۔ پھر قریش کے اشراف میں شام کو گھوما ، پھران ہے کہا کہ ابو بکر ڈاٹٹٹو جيے آ دم نہيں نکالے جاسكتے ، كياا يے خص كو نكالتے ہوجوغريب كى مددكرتا ہے (صفات ہٰ کورہ گنائے ) تو قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کونہیں جھٹلا یا اورانہوں نے کہا کہ ابو بکر ط<sup>الغیث</sup>ا ہے کہو کہایے رب کوایے گھر میں پوجیس اور اس میں نماز پڑھیں اور جو چاہیں یر هیں ہم کواس ہے آ زار نہ پہنچا کیں اور نہاس نماز وقر اُت کا اعلان کریں کیوں کہ ہم کوا بنی عورتوں اورلڑ کوں کا ڈر ہے کہ وہ نہ کہیں بہک جائیں ( یعنی اسلام کے اثر

## 

میں نہ آ جا کیں ) تو ابن دغنہ نے ابو بكر طالفتا سے كہا تو ابو بكر طالفتا اس برتظہرے فَلَسِتُ أَبُو بَكُر بِذَالِكَ اين ربكوان هُريس يوج رب، اوراي نمازكو اعلان کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔اورا پنے گھر کے سوا کہیں قر آن نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ابوبکر ولائٹیؤ کی رائے بدل گئ تو اپنے گھر کے صحن میں مجد بنالی اور اس میں نماز اور قر آن پڑھنے گئے، تو مشرکین کی عورتیں اور بیچے ان پر ٹو مٹے لگے اور وہ تعجب کرتے تھے اوران کود کھتے تھے، اورا بو بکر ڈالٹیڈا قر آن پڑھتے تو روتے تھے، اور ان کواین آنکھوں پر قابونہ رہتا۔اس امرنے قریش کےسر داروں کو گھبرا دیا ، توانہوں نے ابن دغنہ کو کہلا بھیجا، وہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو بكر وہائنو كو كتمهارے پناہ دیے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اینے گھر میں اپنے رب کی عبادت کیا کریں۔ اب انہوں نے اس سے تجاوز کیا،اب انہوں نے اپنے گھر کے حق میں ایک معجد بنا لی ہے، نماز اور قر آن زور ہے اس میں پڑھتے ہیں ، اور ہم کواپنی عورتوں اورلڑ کول کے فتنہ میں پڑنے کا ڈر ہے۔ تو ان کوروک دو، اگراس بات پررک جائیں کہا ہے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں تو وہ کریں ،اوراگرا نکار کریں تو ان ہے کہو کہ تمهاری ذ مه داری واپس کردیں، کیونکہ ہم کوتمہاری ذ مه داری کونو ژناپسندنہیں،اورہم مجھی ابوبكر ولالثينؤ كواعلان كےساتھ نماز اور قرآن پڑھنے نہیں دے سکتے۔عائشہ وُلٹونٹا كہتى ہیں کہ ابن دغنہ ابو بکر وٹائٹوؤ کے پاس آیا اور کہا کہتم کومعلوم ہے کہ کس شرط پر میں نے تم سے معاہدہ کیا تھا تو یا تو باز آ جاؤیا میری ذمدداری واپس کردو، کیونکہ میں پند نہیں کرتا کہ عرب سنیں کہ میں نے کسی سے معاہدہ کیا اور وہ تو ڑا گیا۔ تو ابو بکر رطالٹنڈ نے کہا کہ میں خمہاری پناہ واپس کرتا ہوں ،اور خدا کی پناہ مجھ کو کافی ہے ،اوررسول الله مَالِينَا إِن دنوں مكه بى ميں متحے، تو آپ مَالِينَام نے مسلمانوں سے فرمایا كه مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کا مقام چھو ہاروں والی دو بہاڑیوں کے بچ کی زمین دکھائی می ہے توجس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور عموماً صحابہ وی اُلیٹی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف واپس آئے ، اور ابوبکر ڈاٹٹؤ نے بھی مدینه کی طرف ججرت کی تیاری کی تورسول الله مَالیَّیْتِمُ نے فرمایا که ابھی تلم و که مجھے

## 

بھی امید ہے کہ اجازت دی جائے تو ابو بکر رٹائٹؤ نے اپنے کو رسول اللہ مٹائٹؤ کے ابن معیت کے لیے رو کے رکھا اور دو اونٹیوں کو خبط کے پتے چار مہینے تک کھلائے۔ ابن شہاب نے کہا کہ عروہ نے کہا کہ ان سے عائشہ رٹھائٹؤ کے کہا، تو ہم ایک دن ابو بکر رٹھائٹؤ کے کمرہ میں ٹھیک دو پہر کو بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے کمرہ میں ٹھیک دو پہر کو بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ رسول اللہ مٹائٹؤ کم آ رہے ہیں، منہ پر چا در والے اس گھڑی میں جس میں آپنیس آیا اللہ مٹائٹؤ کم آ رہے ہیں، منہ پر چا در والے اس گھڑی میں جس میں آپنیس آیا نے کہا کہ یہ واس گھڑی کرتے تھے، تو ابو کمر در اللہ کا میں اب بھڑیان، خدا کی قتم ا آپ کو اس گھڑی نہیں لا یا لیکن کوئی اہم کا م، آپ مٹائٹؤ کم نے فرمایا جو تمہارے پاس اس وقت ہو اس کو علیحدہ کر دو، عرض کی میر ابا پ قربان، آپ مٹائٹؤ کم کی بیوی ہے تو آپ مٹائٹؤ کم نے کہ اجازت کا حال سایا، حضرت عائشہ ڈھائٹؤ اور اساء دہائٹؤ نے نے مل کر سامان درست کیا۔''

میں نے عام ناظرین کے سامنے روایت کے پورے الفاظ رکھ دیے، جواہل نظریں انہوں نے اس حدیث کے مختلف ککڑوں کو بہچان لیا ہوگا کہ اپنے والدین کی شاخت سے ان کو اسلامی کام کرتے ہوئے دیکھنا، ایک ککڑا ہے۔ روزانہ مجبح وشام آ مد کا تعلق ہجرت کے دن دو پہر کے آنے سے ہے، نیچ میں ہجرت کے ارادہ کا ذکر ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کے ارادہ کا ذکر ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کی ہجرت صبحہ کے ارادہ کا ذکر ہے۔ پھر ہجرت مدینہ کی سے اس حدیث پر ہجرت مدینہ کی ایک سرسری حیثیت سے اس حدیث پر گفتگو کی ناہے۔

ایک حدتو صفقاً متعین ہے کہ مدینہ کی جمرت کا واقعہ سال نبوی لیعنی قیام مکہ کے آخری سال
کا ہے۔اب سوال میہ کہ اس حدیث کے تمام کلڑے وقوع اور پیش آنے میں مسلسل اور ملے ہوئے
برافعل ہیں بیاان میں جوڑ فصل اور عدم شلسل ہے۔اگر جوڑ اور فصل ہے تو لازم آتا ہے کہ بیما نیں کہ
حضرت عاکشہ بی نی شنا حب والدین کا واقعہ الگ ہے۔رسول اللہ منا اللیم تا اللیم کی روزانہ آمد ورفت کا
واقعہ الگ ہے۔ جمرت حبشہ کے ارادے کا واقعہ الگ، اور سب سے آخر جمرت مدینہ کا واقعہ الگ
ہے۔ تو اس صورت میں فریق کا بیر قیاس واستنباط کہ وہ حضرت ابو بکر بی نی کی جمرت حبشہ کے اراد ہے
کے وقت ہوش و تمیز کی حالت میں تھیں، بالکل بے بنیاد ہے، اورا گریہ مانا جاتا ہے کہ بیر واقعات اپنے وقوع میں مسلسل اور بلافصل پیش آئے ہیں تو ظاہراً صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرتمام واقعات اجرت

عَلَيْهِ وَلِمِيالَ مُر يَتِقِقَ نَظِي اللَّهِ وَلِمِيالًا مُر يَتِقِقَ نَظِي اللَّهِ وَلِمِيالًا مُر يَتِقِقَ نَظِي اللَّهِ اللَّ

مدینہ کے واقعہ کے قرب میں پیش آئے ہیں ، واقعات کالتلسل جوروایت میں نہ کور ہے وہ ادھر ہی لیے جاتا ہے۔

فریق بیر کرتا ہے کہ پہلا اور دوسرا کلڑا لینی والدین کی شناخت اور جمرت حبشہ کے ارادہ کوتو شروع میں اٹھا کرلے جاتا ہے، لینی ہے۔ نبوی میں، اور آخری لینی مدینہ کی جمرت کے واقعہ کے زمانہ کو چونکہ بڑھا گھٹانہیں سکتا، اس لیے اس کو سالیے نبوی میں قائم رکھتا ہے اور دونوں کے بچ میں آئم فو برس کا فصل قرار دیتا ہے، جو کی طرح روایت کے الفاظ سے ثابت نہیں ہوسکتا اور استے بروے فصل کی گنجائش اس کو مسلسل ومر بوط واقعہ مان کرنہیں نکا کی جائے ہے۔ جارت کا حرف حرف ناظرین کے مسائے ہے پڑھ لیس فالم یہ سکتا کہ آٹھ فو برس کے توقف سائے ہے پڑھ لیس فالمِث ''لیس کھر بڑھ لین کیا ہے کہ استے عرصہ تک انہوں نے چپ چاپ گھر میں نماز پڑھی، پھر اعلان کیا۔ یا یہ کہ اعلان تو جلدی کیا ہوگر قریش آٹھ فو برس تک صبر کرتے رہے، دو میں کوئی بات صاف نہیں ثابت ہو کتی، پھر اس میں نماز اور تلاوت کا ذکر ہے۔ ۵ نبوی میں جبکہ تین برس کی فتر ت کے بعد قرآن کے کتی، پھر اس میں نماز اور تلاوت کا ذکر ہے۔ ۵ نبوی میں جبکہ تین برس کی فتر ت کے بعد قرآن کے نماز شروع ہوئی تھی (با قاعدہ پانچ وقت کی نماز معراج میں فرض ہوئی تھی )۔ ان قرینوں سے بھی ظاہر نماز کو جونا ہوں کا واقعہ نہیں ہوسکتا، بلکہ آخری سالوں کا ہے۔ چنانچہ محد ثین اور علائے سر میں ہوتا ہے کہ بید ۵ نبوی کا واقعہ نہیں ہوسکتا، بلکہ آخری سالوں کا ہے۔ چنانچہ محد ثین اور علائے سر میں دیا ہے۔ جنانچہ محد ثین اور علائے سر میں دیا ہے۔ بین لوگوں نے اس حدیث کے ظاہر کی ربط و تسلسل کا خیال کیا ہے انہوں نے ۱۳ نبوی کا واقعہ قرار دیا ہوئی میں علامہ بر ہان الدین طبی کلکھتے ہیں۔

وَ فِيُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ عَشَرَ مِنَ النُّبُوَّةِ كَانَتُ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِيُ هَلَاهِ السَّنَةِ اَرَادَاَبُوبَكُرِ اَنُ يُّهَاجِرَ لِلْحَبَشَةِ فَلَمَّا بَلَغَ بَرُكَ الْغَمَادِ.

[ جلد ۳، مسرم مسرم

''اور <u>'''اَ ب</u>یس عقبہ ثانیکی بیعت ہو گی اوراسی سال ابو بکر وٹاٹٹوئا نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو جب برک النماد <u>پہن</u>ے''

۔ تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس میں علامہ حسین بن احمد دیار بکری س<mark>ال</mark>یہ نبوی کے ذیل میں ککھتے ہیں۔

وَ فِیُ هٰذِہِ السَّنَةِ هَاجَرَ اَبُوبَکُرِ اِلَی الْحَبَشَةِ رُوِیَ اَنَّهُ لَمَّا ابْتُلِیَ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



الْمُسْلِمُونَ. [جلداول بص١٩٩]

"اور ای سال ابوبکر والٹی نے حبشہ کی طرف ججرت کی، روایت ہے کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی۔ (روایت بلفظ گزر چکی ہے)"

اب ظاہر ہے کہاں وقت یعنی سل<sub>ام</sub> نبوی میں حضرت عائشہ ڈاٹھٹٹا کی عمر آٹھ برس کی ہوگی اور اس وقت جب حضرت ابو بکر رٹاٹھٹٹا نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ ڈپھٹٹا پوری عقل وتمیز کے من میں تھیں ۔

ہم نے پوری تحقیقات منظر عام پرلا کرر کھ دی ہے اور ہرمکن پہلو سے اور ہر نقطہ نظر سے بحث کردی ہے جس سے بحد لللہ کہ ہر طرح سے مجیب کے شبہ کار دہو گیا ، اور حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کی عمر جمہور علاء وموز خین ومحد ثینِ اسلام کے مطابق ماننے اور تسلیم کرنے میں فریق کو کم از کم اس حدیث کا خدشہ باتی ندر ہے گا ، اب دوسرا شبہ لیجیے۔

## سورهٔ بخم اورسورهٔ قمر کے نزول سے استدلال

حضرت عا ئشه رالينها كهتى بين كه:

لَقَدُ اُنُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَلَطِيْكِ وَ إِنِّى لَجَارِيَةُ اَلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَ السَّاعَةُ المَوْدِ. [صحح بخارى تغير مودة قر]

'' بلا شك مكه مين محمد مَنَا يَنْتِهُمْ بريها تراجب مين بَكَي تَقَى اور كَمِياتَى تَقَى ، ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَ مَوُعِدُ هُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُهٰ فَي وَ اَمَرُ ﴾ [۵۴/التمر:۳۸]

فریق اس حدیث کو پیش کر کے استدلال کرتا ہے کہ بیآیت سور ہتمر کی ہے اور سور ہ قمر کا نزول ابتدائی مکی زمانہ کا ہے کیونکہ اس میں معجز ہشق القمر کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معجز ہ ابتدائی زمانہ کا ہے کیونکہ بعد میں کفار کی مخالفت آنخضرت مَاللَّمْیَا ہے اس قدر سخت ہوگئی تھی کہ انہوں نے آپ کوشعب الی طالب میں محصور کر دیا تھا اور بیر ہے نبوی کا واقعہ ہے ( یعنی محصور کرنا )

پھرفرماتے ہیں:۔

''اوردوسرے سورہ مجم اور سورہ قمر کا باہم بہت تعلق ہے، جیسا کہ فسرین نے تسلیم کیا ہے۔ اور سورہ مجم کا ہے۔ اور سورہ مجم کا ہے۔ اور سورہ مجم کا ہے۔ اور سورہ قبم کا ہے۔ نبوی میں نازل ہونا بھینی امرہے، پس ای وقت کے قریب قریب سورہ قمر بھی محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

خاشرة الإلى م يُتِقَقِ الْمُ

نازل ہوئی۔ پس ہے۔ نبوی یا ہے۔ نبوی کا ان آیات کا نزول ہے اور حضرت عائشہ ڈٹاٹٹیٹا فرماتی ہیں کہ میں اس وفت از کی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ پھران آیات کوئ کر سمجھ کریا دبھی کرتی تھی۔ اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹیٹا کی عمر اے نبوی میں بوقت نکاح چھ یاسات سال ہونا قرین قیاس نہیں۔''

ہمارے مخدوم نے اوپر کے مقدمات میں یقینیات کا جوسلسلہ جوڑا ہے،ان میں سے ہرایک بے بنیاد ہے،او پر دودلیلیں قائم کی گئی ہیں، جن کی الگ الگ منطقی تر تیب بیہے:

اول یہ آیت سورہ قمر میں ہے، سورہ قمر سورہ نجم کے مناسب ہے۔ سورہ نجم قطعاً ہے۔ نبوی میں اتری، اس لیے سورہ قمر بھی ہے نبوی میں اتری اور اس میں بی آیت ہے جس کا حضرت عاکشہ یادر کھنا فرماتی ہیں، اس لیے وہ ہے نبوی میں اتنی بڑی تھیں کہ اس کو یادر کھ سکیں اس لیےا گر پارچ چھ برس بھی اس وقت عمر مانی جائے تو والے نبوی میں بوقت نکاح وہ دس گیارہ برس کی ہوں گی۔

اس مرتب دلیل میں کتنے بے بنیا دمقد مات ہیں۔حضرت عائشہ ڈھنٹھ اُتو صرف ایک آیت کا مزول اوراسکا یا در کھنا فرماتی ہیں اور فریق پورے سورہ تمر کا احاطہ کر لیتا ہے۔حالانکہ سب کومعلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہیں ،بھی پوری سورت انری بھی ایک ایک سورہ چند کہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہوں چند آیتیں ،بھی بوری سورت انری بھی ایک ایک سورہ چند سالوں میں متفرق طور پر نازل ہوکر پوری ہوتی تھی ،اور آئخضرت مَاللَّیْنِظِمُ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام پررکھو، اس لیے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ بیآ یت نہ کورہ تنہا نہیں بلکہ پوری سورہ قرایک ساتھ انرتی تو حضرت عائشہ ڈھنٹھ کیا سورہ قرم کا دوالہ دیتے کے بجائے ،اخیر کی ایک تنہا آیت کا حوالہ کیوں دیتیں ؟

سب کومعلوم ہے کہ سور کا اندہ کی آیت ﴿ اَلْیَوْمَ اَنْحُمَ لُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ ﴾ [٥/المائدہ ٣]

واج میں جمت الوداع میں اتری اور سور کا مائدہ کی بہت کی آیتیں اس سے برسول پہلے ہے ہیں
اتریں جیسے ہم کا تھم وغیرہ ۔ جانوروں کی صلت وحرمت کے احکام جو اس میں ہیں وہ غالبًا اس کے دو
برس بعد خیبر کے زمانہ کے ہیں ۔ سور کہ بقرہ کی آخری آیتیں معراج میں مکہ میں عنایت ہوئیں ،گر باقی
سور کہ بقرہ کہ بینہ میں پوری ہوئی اسی طرح بیسب جانتے ہیں کہ ﴿ اِقْوَا أَبِاسُم دَبِیکَ ﴾ کی چندا بندائی
آسیتی ، اولین وی ہیں ،گر آخر سورہ میں نماز سے روکنے کا واقعہ بہت بعد کا ہے ۔ وہ آیت جس کوسور کہ
م کے قصہ کے تعلق سے ان باطل روایتوں میں نقل کیا گیا۔ ﴿ اِذَا تَسَمَنَى الْفَقَى الشَّیْطَانُ فِیُ
محکم دلائل وہر اہیں سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مانشہ وہ کا گئی مرز تیقی نظر کی کی سے اس کے اس کے اس کی بارہ کی ہے۔ اُمُنیِیَّت به کی ۱۲۲ کی ۱۲۲ کی مدر کر تی ہے اس کے اس کے اس کا نزول ۵ نبوی میں ہوگا، کیکن قبال کی امازت کی پہلی آیت ﴿ اُذِنَ لِلَّذِیْنَ ﴾ بھی اس میں ہے جو بجرت کے بعد بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ پھر اس میں جج ابرا ہیں کا ذکر ہے، وہ اس کے بھی بعد کا واقعہ ہوگا، اورا کثر آیتیں اس کی مدنی ہیں، خود قراور جم کی بعض آیتیں مدنی کی جاتی ہیں (دی کھےروح المعانی) اس طرح اور بھی بہت ی آیتوں کا

حال تصریحی اور نیقنی طور سے معلوم ہے، اس لیے ایک آیت سے پوری سورت کا قیاس کرنا کسی طرح

تتحيمنېس\_

نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ دومتنا سب سورتیں ایک ہی ساتھ یا ایک ہی زمانہ میں نازل ہوں۔
سور ہُ نساء اور سور ہُ طلاق بہت متنا سب ہیں ، مگران کے نزول میں برسوں کا فرق ہے اور سورتوں کا بھی
یہی حال ہے ۔ سور ہُ انفال اور برأت میں اتنا اتصال اور مناسبت ہے کہ حضرت عثان ڈالٹیؤ نے جا
میں فصل کی بہم اللہ بھی نہیں کھی ۔ مگر ہر شخص د کھے سکتا ہے کہ انفال کا زیادہ ترتعلق غزوہ بدر سے ہے جو
سے کا واقعہ ہے اور سور ہُ براُت کا فتح کمہ کے بعد سے جو میے کا واقعہ ہے۔

سورہ نجم کے زول کی قطعی تاریخ ہے نبوی بتانا بھی صحیح نہیں ۔ آپ بیز مانداس لیے قطعی سحیح نہیں ۔ آپ بیز مانداس لیے قطعی سحیح نہیں کہ یہی وہ سورہ ہے جس کور مضان ہے نبوی میں تلاوت کرتے وقت آپ نے یا شیطان نے نعوذ باللہ بتوں کی تعریف ' نیلک الفو انیئو ' ملادی تھی اور سب نے مع مسلمانوں اور مشرکوں کے بحدہ کرلیا تھا، اور بیس کرمہا جرین جش جنہوں نے رجب ہے نبوی میں ہجرت کی تھی شوال ہے نبوی میں صبخہ ہے والپ چلے آئے ، اس لیے بیسورہ ہے نبوی میں اتری ۔ لیکن تمام ناقد سن محدیث جانے ہیں کہ بیواقعہ تمام تر لغو ہے ۔ سورہ نجم کی تلاوت اور تمام کفار کے بحدہ کرنے کا ذکر بلا وقت کی تعیین کے اور بغیراس کے کہ اس میں تسلک المغوانیق والاکلوا ہواور بغیراس کے کہ بیواقعہ میں فہ کور ہے، مگراس سے آپ کے استدلال کا مہاجرین جش کی والپی کا غلا سبب سے احادیث سحیح میں فہ کور ہے، مگراس سے آپ کے استدلال کا کو کی تعلی نہیں ۔ تعلی اس وقت ہوگا کہ جب اس لغو حصہ کی شمولیت ہو، اور بی جے نہیں ، بلکہ اگر چند ہونا اور حضور مثالی کے اس وقت قر اُت کرنا ناممن ہے، کیوں کہ اس سورہ کی ابتداء میں معراج کے دوحانی مناظر ومشاہد کا ذکر ہا اور معراج کی تاریخیں الیے نبوی یا سالے نبوی یا سالے نبوی یا سالے کوئرممکن ہے کہ ہے نبوی میں بیسورہ پوری اتری ہو، اور تلاوت کی تی ہو۔ اس لیے کوئرممکن ہے کہ ہے نبوی میں بیسورہ پوری اتری ہو، اور تلاوت کی تی ہو۔ اس لیے کوئرممکن ہے کہ ہے نبوی میں بیسورہ پوری اتری ہو، اور تلاوت کی تی ہو۔ اس لیے کوئرممکن ہے کہ ہے نبوی میں بیسورہ پوری اتری ہو، اور تلاوت کی تی ہو۔

# الشرونيال مرتبقيق نظر المحالي المحالي المحالية ا

ووم: اوردوسری دلیل ملاحظه طلب ہے،اوروہ بیہ کہ:۔

''یآ یت سورہ قمر کی ہے اور سورہ قمر میں شق القمر کے مجزہ کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ بید معجزہ ابتدائی زمانہ کا ہے ۔ کیونکہ بعد میں کفار کی مخالفت آنخضرت مَنائِیْوَمُ سے اس قدر سخت ہوگئ کہ انہوں نے آپ کوشعب الی طالب میں محصور کر دیا۔ اور بیرواقعہ ( یعنی شعب الی طالب میں محصور ہونا ) ہے۔ نبوی کا واقعہ ہے۔''

اول تواس قیاس واستباط پر بھی وہی اعتراض ہے کہ ایک آیت سے پوری سورہ کا قیاس کرنا اور پوری سورہ کے وقوع اور غیر بقینی ہے۔ پھر مجزہ شق القمر کے وقوع کے زمانہ کواس لیے ابتدائی بتانا کہ کے نبوی سے تو آپ سکا پیٹی شعب ابی طالب میں چلے گئے (محصور صحیح نہیں کہ آنا جانا، نکلنا، بند نہیں تھا، تعلقات اور خرید و فروخت کی بندش تھی) کیا آپ سکا پیٹی شعب ابی طالب میں یااس سے نکلنے کے بعد وی نبوی سے لے کر سمالے نبوی تک اس مجزہ کو نہیں دکھا سکتے تھے۔ یہ کیالزوم ہے کہ اگر آپ سکا پیٹی میں یوگ ہورہ دکھا سکتے تو ہے۔ یہ کیالزوم ہے کہ اگر آپ سکا پیٹی میں یوگ ہورہ کوئی دلیل نہیں ہے۔

علاوہ ازیں ایک دونہیں، بکٹرت محدثین اور علاء سیر نے شق القمر کے مجزہ کی تاریخ ہے۔ قبل ہجرت متعین کی ہے یعنی اللہ نبوی (دیکھوفتح الباری جلد ۲ صفح ۲ ۲ ۲ قسطلانی جلد ۷ صفح ۷ ۳ سیرت حلی جلد ۳ صفح ۲ ۳ میر اللہ معنی ۱۳۸ قسطلانی جلد ۷ مسفح ۱۳۸ تاریخ خیس دیار بکری جلد اول صفح ۲۹۸)۔ شاید عالبًا ہمارے مجیب کو میں نبوی اور ہے قبل ہجرت کے الفاظ میں تسامح اور تشابہ ہوگیا، حالانکہ ان دونوں میں چھ برس کے قریب کا فرق ہے۔ ان تقریحات کی بناپر سورہ قمر کا نزول کم از کم اللہ بوی کا واقعہ ہونا چاہے، جب حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کی عمر کا پانچواں سال ختم یا چھٹا سال شروع ہوگا اس لیے کا واقعہ ہونا چاہے، جب حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کی عمر کا پانچواں سال ختم یا چھٹا سال شروع ہوگا اس لیے اس عمر میں کھیل کے وقت ایک اور صرف ایک آیت کا کان میں پڑ کریا درہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور خصوصاً ایک تیز اور ذبین اور قوی الحافظ لڑکی کے لیے۔ اس لیے اس دلیل سے بھی اس سورہ کے بلکہ صحح یوں کہنا چاہیے کہ اس ایک آیت کے نزول کا وقت ہے۔ نبوی پڑ کہ نام باری کھٹر ہونا ہے جوت ہے۔

### عرب میں نکاحِ صغیر کارواج

مولوی صاحب کا آخری استدلال یہ ہے کہ آنخضرت مَلَّ اللَّهِ اِسے نکاح سے پہلے حضرت عائشہ وَلِیْنَ جبیر بن مطعم وَلِیْنَیْ سے منسوب تھیں اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشدوليان مريقيق ظر المنظمة ال

"عرب میں چار پانچ سال کی لڑکیوں کی نسبت یا نکاح کا رواج نہ تھا، اوراس وقت حضرت عائشہ ولئے نا کی کی سبت کا پہلے ہو چکنا بتا تاہے کہ ان کی عمراس وقت الی تھی کہ جب لڑکیوں کی نسبت یا نکاح کا عام طور پر خیال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شہاوت اس امر پر ہے کہ بوقتِ نکاح حضرت عائشہ وہانٹی کی عمر چھسال سے زیادہ تھی۔"

عرض پیہ ہے کہ عرب میں نہ صرف کمن بجیوں کے بیام ونسبت کا رواج تھا بلکہ شیرخوار بجیوں کے نکاح کا بھی، بلکہ حمل کے اندر جواولا د ہواس کے نکاح کا وعدہ بھی ( ملاحظہ ہوسنن ابوداؤ د کتاب النکاح باب فی تزوج من کم بولد ) کہ جاہیت میں غیر مولود بچہ کا بھی بیام ہوجا تا تھا۔عرب میں کمن لا کیوں کے نکاح کے عدم رواج سے مطلب اگرز مانۂ جاہلیت ہے تو بہتو ہر خض کو معلوم ہے کہ ز مانۂ جاہلیت کے واقعات محفوظ تہیں ، جواس عہد کے عرب کے متعلق آپ نفیا یا اثبا تا کچھ کہہ کیس ۔ پھر معلوم نہیں کہ عدم رواج کا دعوی اس عہد کے عرب کے متعلق آپ نفیا یا اثبا تا کچھ کہہ کیس ۔ پھر معلوم نہیں کہ عدم رواج کا دعوی اس عہد کے عرب کے متعلق کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ۔ جن کی مراد ہے تو حضرت عاکشہ رائی ہیا کے علاوہ کمس لا کیوں کے نکاح کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ۔ جن کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ۔ جن کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ۔ میں تھے ہی ہے، مرک کی دومثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں ۔ مگر جس کو دہ اب تک کی دجہ سے ثاکع نہ کر سکا، اس کی دومثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں ۔

ک حضرت قدامہ بن مظعون والٹھیئئے نے حضرت زبیر والٹھیئے کی نومولودائر کی ہے اسی دن مخاص دن مخاص دن مخاص دن وہ پیدا ہوئی۔ مرقاۃ ملاملی قاری حنی جلد ۳ بسفید ۲۳ استان مخاص دن وہ پیدا ہوئی۔ مرقاۃ ملاملی قاری حنی جلد ۳ بسفید ۲۳ استان مخاص دن وہ پیدا ہوئی۔ مرتاۃ ملاملی قاری حنی جلد ۳ بسفید ۲۳ استان مخاص دن وہ پیدا ہوئی۔

ک خود آنخضرت مَثَّلَ النَّمُ نَ حضرت ام سلمه و للنَّهُ الله عَمَّن لُرْ کے سلمہ ولاَ النَّمُ کا لکاح حضرت مَثَّل النَّمُ الله علیہ اللہ کا محصرت محز من محز من محز من محز من محز من محز من محر من میں بیابی سیم کیا کہ حضرت عائشہ ولائم ہما گیارہ برس کے من میں بیابی سیم کیا ہے۔

انهیں دو پرموقو ف نہیں بلکہ: ۔

وَتَزُويُحُ غَيْرُوَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ.

[تركمانى على البهقي جابص٧٧\_-29]

"اورایک سے زائد صحابہ ڈی اُنڈنز نے اپنی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کیا۔"

بالاتفاق وبلا اختلاف تمام صحابه رُق أَنْتُمْ ،تمام تا بعين اورتمام ائمه مجتهدين كے نز ديك باپ كو

# 

اختیار ہے کہ وہ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر دے۔ایسے اجماعی مسلمکا انکار، میں نہیں جانبا کہ اس کو کمیا کہوں؟

#### خلاصة بحث

میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عائشہ وہا گئیا معتبرترین ،متندترین اور ایک دو کے سواتمام متفقہ راویوں کے مطابق چھ برس کے من میں بیابی گئیں اور حفقاً بلا اختلاف نو برس کے من میں آئی مخضرت مَن اللّی کا میں اور تمام واقعات وسنین کی تطبیق کی بناپروہ میں آئیں اور تمام واقعات وسنین کی تطبیق کی بناپروہ میں آئیں اور تمام واقعات وسنین کی تطبیق کی بناپروہ میں آئیں۔ میں بیدا ہوئیں ۔ شول الے نبوی میں بیابی گئیں اور شوال الے میں رخصت ہوکر آئیں۔

مولا نامحمرعلی صاحب نے اپنے پہلے مضمون میں جو جولائی ۱۹۲۸ء میں'' پیغا صلح'' میں شاکع جوا تھا، ککھا تھا کہ معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ (حضرت عائشہ ڈلاٹھ) اپنی بڑی بہن حضرت اساء ڈلاٹھ) سے دس برس جھوٹی تھیں ۔اس کھاظ سے حضرت عائشہ ڈلاٹھ) کی عمراس وقت جب آئے خضرت مَالِثْنِیْم نے جمرت سے ایک سال قبل ان سے شادی کی سولہ سال تھی ۔

میں نے جولائی ۱۹۲۸ء کےمعارف میں مولانا محمعلی کوٹو کا اور متعدد سوال کیے اور دریافت کیا۔ کیاان معتبر احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی الی پیش کر سکتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ:۔

- و دا بن بهن حضرت اساء في النبي اسه دس برس جيدو في تحسيس -
- ہجرت ہے ایک سال پہلے حصرت عائشہ فٹائٹٹا کی شادی ہوئی تھی۔
- اور ججرت سے ایک سال پہلے وہ سولہ برس کی تھیں (اور زھتی کے وقت ۱۸ برس کی )
  چارم ہینوں کے بعد '' احباب کے بڑے اصرار پر'' ۲۷ نومبر کے '' پیغام صلح'' میں
  مولا نامجہ کیلی صاحب نے جو جوانی مضمون لکھا۔ اس میں اپنے پہلے دعووں سے ہٹ
  کراولاً یہ تھر بچات کیں کہ:۔
- - نکاح کے وقت ان کا سولہ برس کا ہونا ہیں۔

☆

🖈 سیمی سلیم ہے کہ جرت سے ایک برس پہلے حضرت عائشہ واللہ کا نکاح موناغلطی



ہے لکھا گیا۔

گران تچی اور صریح تصریحات کے ساتھاب بیے نیخ دعوے کیے ہیں۔

- 🛈 مصرت عا کشہ فائٹیا ہے اپنی عمر کے بیان میں غلطی ہوئی ہے۔
- کاح کے وقت (ایر نبوی) میں وہ گیارہ سال سے کم نتھیں۔
  - 3 اور م ج میں رخصتی کے وقت سولہ سال سے کم نتھیں۔

انصاف کیجے کہ ایک حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا سے غلطی ہوئی کہ تمام محدثین ومؤ رخین اور رواۃ سے کیساں غلطی ہوئی۔ پھر کسی ایسے خفس سے جیسی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا تھیں جن کا حافظ اپنی قبارہ برس کی عمر کو چھ برس کی اور قوت میں ممتاز ومشنی تھا، خودا پنی عمر کے متعلق الی غلطی ہونا کہ وہ اپنی گیارہ برس کی عمر کو چھ برس کی اور اپنی چیس برس کی بیوگی کو اٹھارہ برس کی عمر کی بیوگی کہدد ہے۔ انجو بہ روزگار ہے۔

حضرت عائشہ رہائیہا جس وقت رخصت ہوکر میکے لائی جاتی ہیں تو وہ جھولے پر سے اور کھیل سے اٹھا کر لائی جاتی ہیں۔ جھوٹی سہیلیاں سے اٹھا کر لائی جاتی ہیں۔ ان کی ماں ان کا مندوھودیتی ہیں، بال برابر کر دیتی ہیں۔ جھوٹی سہیلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر بھی گڑیوں کے کھیلنے کا شوق باقی رہتا ہے اور بیتمام واقعات احادیث میں بالنفصیل مذکور ہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیا بیا یک نوبرس کی کمن لڑکی کا حلیہ ہے یا سولہ برس کی پوری جوان عورت کا؟

ا فک کا واقعہ ہے جوکا ہے، اس وقت جمہور محدثین ومؤ رخین کے زدیک وہ بارہ یا تیرہ برس کی تھیں اور مولا نامجمعلی کے حساب ہے ۱۹ برس کی ہوں گی۔ واقعہ افک کے بیان میں (بخاری) ان کی لونڈی بریہ اور وہ خودا پی نبست ووجگہ جَسارِ یَة تحسیدِ یَفَهُ السِّنِ "دَ کمن چھوکری" کہتی ہیں۔ عربی جانے والوں سے سوال ہے کہ 'جسارِ یَة تحسید یُفَهُ السِّنِ "'کامصداق بارہ تیرہ برس کی لڑکی ہوگی یا انیس برس کی عورت؟ حضرت عائشہ واللّٰ ہمتی ہیں۔ وَ اَسَا جَسادِ یَة تحسید یُفَهُ السِّنِ لَمُ اَقُدَهُ مَن الْقُورُ اِن (بخاری) 'میں کم من چھوکری تھی زیادہ قرآن نہیں پڑھی تھی۔' بیعذر بارہ تیرہ برس کی لڑکی کی زبان سے درست ہوگا یا انیس برس کی عورت کی زبان سے۔

آ خرمیں حضرت عا کشہ ڈٹاٹیٹا کی زبان سےان کی رخصتی کا پورامنظر سنا کراس بحث کوختم کرتا ہوں ، فرماتی ہیں ، جبیبا کہ صحیح بخاری ( ص ۵۵۱ ) وصحیح مسلم کتاب النکاح وسنن دارمی ( ص۲۹۳ )



''مجھ سے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے جب نكاح كيا تو ميں جھ برس كى تھى، چرہم مدينہ آئے ، توبی حارث کے محلہ میں اترے ، پھر میں بیار بڑگی ، تو میرے سرکے بال گر گئے، ایک چوٹی می رہ گئی تو میری ماں ام رومان آئیں اور میں جھولے پڑھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں تھیں ۔ تو میری ماں نے مجھے چلا کر بلایا تو میں آئی اور مجھے خبرنہیں کہ وہ کیا عامی ہتی ہیں ، تو میرا ہاتھ پکڑااور درواز ہ پر کھڑا کیا اور میری سانس پھول رہی تھی۔ (شاید کھیل کی دوڑ دھوٹ ہے) یہاں تک کہ پچھسانس درست ہوئی، پھرتھوڑا پانی لے کرمیرا منداورسر دھویا، پھر کمرہ کے اندر لے گئیں، تو وہاں دیکھا کہ ا یک کمرہ میں انصار کی چندعورتیں ہیں۔انہوں نے مبارک باد دی،میری ماں نے مجھےان کے سپر دکر دیا۔انہوں نے مجھے میری حالت درست کی تورسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م تشریف آوری سے حمرت ہوئی ، تو انہوں نے مجھے آب مَالیُنظِم کے سپر دکر دیا اور میں اس وقت نوبرس کی تھی۔''

کیا بیحلید، بیمنظر، بیحالت ایک سوله برس کی لڑکی کا ہے یا نو برس کی؟ پھر جوعورت اپنی رخفتی کےاتنے جزئیات یا در کھے وہ اپنی عمر ہی بھول جائے گی اور بلا تذبذ ب اور بلا شک وشبہ ہر شخف سے اپنی رخفتی کے وقت نو برس کی عمر بتانے میں غلطی کرے گی ۔ إِنَّ هِذَا لَعُجَابٌ.

حضرت عائشہ ہانٹونا کے لیےنو برس کے ن میں دھتی ہوناا تنالینی ہے کہ دہ نو برس کے س کوایک عربار کی کے بلوغ کازمانہ تعین کردیتی ہیں۔فرماتی ہیں اِذَا بَلَعَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَهِي إِمْوَأَةُ "جب لِرَي نوبرس كو يَنْ عَلَى تووه عورت ہے۔" [ديمور ندى كتاب الكاح]

کیاان تفصیلات کے بعد بھی پیکہا جائے گا کہوہ نکاح کے وقت بارہ، تیرہ یاسولہ،سترہ برس کی

وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّالُبَلاغُ امخلهٔ معارف 'اعظم گڑھ<u>و۱۹۲۶ء جنوری</u>] 9 ۾ . . ج ما ڏل ڻا وَن - ٺا ٻو 🏟 🤻

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### بِيهُ مِلْ اللَّهُ الرَّحِينَ الرَّحِيمَ

بیسویں صدی عیسوی کے نصف اوّل میں برصغیر کی علمی

علامہ سیرسلیمان ندوی (۱۸۸۴ء ۱۹۵۳ء) کی گرانفذرشخصیت ہے۔ آپ

علامہ سیرسلیمان ندوی (۱۸۸۴ء ۱۹۵۳ء) کی گرانفذرشخصیت ہے۔ آپ

علامہ شیر تھے۔ ندوہ کے زمانہ طالب علمی میں انہیں علامہ شبلی نعمانی سے براہ راست استفادے

علامشیر تھے۔ ندوہ کے زمانہ طالب علمی میں انہیں علامہ شبلی نعمانی سے براہ راست استفادے

کاموقع ملا اور پھروہ ان کے بہترین علمی جانشین ثابت ہوئے۔ انہوں نے نفیر وحدیث سیرت و

سوانح ، ادب وفاسفہ تاریخ و جغرافیہ الغت وقواعد اور دیگر متنوع موضوعات پر اپنی گرانفذر نگارشات

یا دگار چھوڑی ہیں۔ جن میں سے آیک "سیرت و سے اس علمی منصوبے کا آغاز انہوں نے

یا دگار چھوڑی ہیں۔ جن میں سے آیک "سیرت و سائل میں شائع ہوئے اور پھر بالآخر اس کی اوّلین
اشاعت ۱۹۲۰ء میں منصة شہود پر آئی۔

سیرت کارٹی محابیات کی سیرت کے حوالے سے سب سے وقیع علمی تصنیف ہے۔ اس علمی شاہ کار کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بیک وقت ان کے سوائحی کوائف، خاندانی پس منظر، معاشرتی اور ازدواجی زندگی علمی اور اصلامی کارناہے ، کتاب و سنت کی فقاہت ، اجتہادی بھیرت، شعر وخطابت اور مقام صدیقیت جیسے اہم موضوع پتحقیق قلم اٹھایا گیاہے ، فاضل مصنف ایک علمی اور تحقیقی اسلوب کے حامل ہیں۔ کتاب کے موضوع اور اسلوب کی تازگی نے اس کے مطالب کو دوچند کر دیا ہے۔ مکتب اسلامی نے اس تحقیقی شدیارے کی نئی طباعت کے مطالب کو دوچند کر دیا ہے۔ مکتب اسلامی نے اس تحقیقی شدیارے کی نئی طباعت کا اہتمام کر کے اسی علمی ذوق اور اشاعتی جذبے کا اظہار کیا ہے۔

پروفیسرعبدالجبارشاکر ڈائرکیٹر بیتالحکمت،لاہور